

## الهام عشق كرن رفيق

سبز در خت اس وقت اند ھیرے میں ڈو بے چاندگی روشنی میں اپنی موجود گی کا ثبوت دے رہے تھے۔ قد موں

کے نشان سڑک پر پڑے پھر وں کو پیچھے چھوڑتے جارہے تھے۔ رات کے بیچھلے پہر وہ سنسان سڑک پر تیز
ر فقارسے بھاگ رہا تھا۔ اس کی سانسوں کا تسلسل ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ دل کی دھڑ کن بڑھی ہوئی تھی۔ رات کے خاموثی میں بس اس کی سانسیں ذراساار تعاش پیدا کر رہی تھیں۔ پیپنے سے شر ابور اب وہ خود اذبی کی انتہا پر تھا۔ پیاس سے اس کے لب خشک ہورہے تھے۔ پیشانی پر بکھرے بال پانی کی بوندوں کو سڑک پر گرنے کا راستہ دے رہے تھے۔ پیشانی پر بکھرے بال پانی کی بوندوں کو سڑک پر گرنے کا راستہ دے رہے تھے۔ پیشانی سے اس کے لب خشک ہورہے تھے۔ پیشانی پر بکھرے بال پانی کی بوندوں کو سڑک پر گرنے کا راستہ جاگر زکے تسمے سڑک کو چھوتے ہوئے اس کے ہم قدم ہورہے تھے۔ سفیدٹی شرے اور برائون ٹروائوزر پہنے وہ جاگر زکے تسمے سڑک کو چھوتے ہوئے اس کے ہم قدم ہورہے تھے۔ سفیدٹی شرے اور برائون ٹروائوزر پہنے وہ و نیاسے بے نیاز ہو کرخود کو تکلیف دے رہا تھا۔ دودھیار نگت اس وقت چاندگی مدھم روشنی میں چہک رہی تھی۔ بھوری آئکھوں میں اس وقت وہ بالکل نہیں کر رہا تھی۔ بھوری آئکھوں میں اس وقت وہ بالکل نہیں کر رہا

تھاجب اچانک اس کے سامنے ایک ٹرک آگیااس سے پہلے وہ ٹرک سے ٹکر اتاا پنے پیچھے سے کسی نسوانی آواز پر اس کے بڑھتے قدم زنجیر میں قید ہوئے۔

"بادی"

وہ پلٹ کر دیکھنے ہی والا تھاجب وہ ٹرک اسے کچلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔

"بادی"

ایک چیخ نما آواز نے بیڈ پر سوئے ہوئے دوسر ہے وجود کو جھنجھوڑ کراٹھایا تھا۔ خاموشی کو توڑتی اس کی آواز نے مقابل کو اس کے خوف کا پیتہ صاف دے دیا تھا۔ حازم شاہ نے جلدی سے کمرے میں موجود لیمپ کو آن کر کے کمرے کوروشن کیا تھا۔ اور عشال شاہ کو دیکھا تھا جو اب گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو نار مل کرنے کی ادنی سی کوشش کر رہی تھیں۔ حازم شاہ نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے حصار میں لیا تھا۔ حازم شاہ جانتے تھے بقینا آج بھی عشال نے ہادی کے حوالے سے کوئی بر اخواب دیکھا ہوگا۔ کیونکہ یہ خوف اسے راتوں کو نیندسے بری طرح مشخصوڑ کر بیدار کروا تا تھا۔

## "عشال\_\_\_عشال\_\_سب محصيك ہے\_"

حازم شاہ نے عشال کے بال سہلاتے ہوئے انہیں پر سکون کرنے کی کوشش کی۔عشال شاہ کا جسم اب بھی لرز رہاتھا۔اسی لرزش میں اب وہ رونے میں مصروف ہو چکی تھیں۔

اوریہ لمحہ حازم شاہ کے لئے دنیا کا تکلیف دہ لمحہ ہو تا تھاجب ان کی ہمراز ان کی محبت کی آئکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔

"وه ـ ـ وه ـ ـ ـ مجھے جھوڑ کر تونہیں جائے گانہ شاہ؟"

ہمیشہ سے کیاجانے والاسوال آج بھی حازم شاہ کواس کی تکلیف کا پیتہ دے گیا تھا۔ حازم شاہ بے بسی کی انتہا پر سے۔ تسلی دیتے بھی توکیسے جب انہیں خو د معلوم تھا کہ ان کا بیٹاموت کے بیچھے بھا گئے والا کھلاڑی ہے۔ لیکن خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے عشال کی بیشانی پر بوسہ دیا اور انہیں پر سکون کیا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے عشال شاہ کے بھیگے سرخ گالوں کو صاف کرتے ہوئے وہ بمشکل مسکرائے تھے۔

"وہ ہمارا بہادر بیٹاہے شاہ کی جان۔اس کے لئے تم دعا کیا کرو کہ وہ ہر امتحان اور ہر آزمائش میں کامیاب ہو۔اور ویسے بھی آر می میں جاناہر کسی کے بس کی بات نہیں ہو تی۔"

آخری بات انہوں نے شر ارت سے بولی تھی۔ جبکہ عشال شاہ کاسفید چہرہ ایک دم متغیر ہوا تھا۔

"اس آرمی نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیاہے شاہ۔اب مزید کچھ دینے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔"

عشال شاہ کی بھر ائی آواز پر حازم شاہ نے سختی سے اپنے لبوں کو پیوست کر کے خو دیر ضبط کیا تھا۔ عشال شاہ کا اشارہ کس بات کی طرف تھاوہ باخو بی سمجھ گئے تھے۔

"ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے عشال۔اب سو جائو۔اور ہاں آفس میں ہادی کی کال آئی تھی پر سوں آ رہاگھر کچھ دنوں کے لئے۔"

عشال نے شکوہ کناں نظروں سے حازم شاہ کو دیکھا تھاجو ہر بار اس موضوع سے دامن حچھڑ الیتے تھے۔

عشال اب کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھیں اس لئے اب حازم شاہ سے الگ ہو کر تکیے پر سر رکھے وہ آئکھیں موند گئی تھیں جو کہ ناراضگی کاواضع اظہار تھا۔

حازم شاہ نے مسکر اکر عشال کو دیکھا جسے آج تک حازم شاہ سے ناراض ہونا نہیں آیا تھا۔عشال کے سونے کا یقین کر کے وہ اٹھے اور اپنے کمرے میں موجو د باکنی کی طرف چلے گئے۔

چاند کودیکھتے ہوئے ماضی کی بہت ساری سوچوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا اور ایک آنسوٹوٹ کر گالوں سے پھسلاتھا۔

"كيول مجھے اكيلا كر دياتم دونوں نے؟"

خو دسے سوال کرتے ہوئے اب وہ اپناضبط کھو چکے تھے۔ نکلیف آنکھوں سے آنسوبن کر نکل کر رہی تھی۔ دنیا کے سامنے مشہور بزنس مین راتوں کواٹھ کر روتا تھا۔ یہ بات فقط اس کی ذات اور راتوں کی تنہائی میں موجو د چاند کی روشنی جانتی تھی۔اٹھارہ سال گزر گئے تھے جازم شاہ کو اس حال میں لیکن آج بھی ان د کھ ویسے ہی تازہ تھا۔

\_\_\_\_\_

سورج کی کرنوں کو منہ پرپڑتے دیکھ کروہ کروٹ بدل گیا۔اور منہ پر کمبل لیتے ہوئے وہ خو د کوچھیا گیا تھا۔

" ہنی۔۔ ہنی۔۔ اٹھ جائو۔۔ بابانا شتے پر انتظار کررہے ہیں۔"

ایک نسوانی آواز پر کمبل ہٹاتے ہوئے وہ اپنے سامنے دیکھنے لگا۔ جہاں ایک چوبیس سالہ لڑکی کھڑی مسکر اتے ہوئے اس کے کمرے کو سمیٹنے میں مصروف ہوگئی تھی۔

"نی ہے نہ تنگ کیا کرو صبح صبح؟"

وہ پلٹ کو حمین کو دیکھنے گئی۔ دود ھیار نگت، کالی آئکھیں، لمبی خم دار پلکیں جو کالی آئکھوں کی چبک کو ہر وفت چھپانے کی کوشش کرتی تھیں، کلین شیو، کھڑی مغرور ناک، تیکھے نین نقش، ببیثنانی پر بکھرے بال، عنابی لبوں پر مسکراہٹ مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔

" آج تمہارا فرسٹ ڈے ہے یونی میں اور بابا نہیں چاہتے تم لیٹ ہواسی لئے انہوں نے بولا کہ اگلے دس منٹ میں تم تیار ہو کر نہیں آئے تو وہ خو دشمہیں تیار کرنے آجائیں گے۔"

حازم شاہ کے نام پر اس کی بند ہوتی آئکھیں پوری کھلی تھیں۔ بے ساختہ اس نے کمرے میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا ہے۔ جہال سات نج کر پچیس منٹ ہوئے تھے مطلب صاف تھا پینیتیس منٹ تک وہ واقعی اس کے سر پر کھڑے ہوں گے۔

"بي ج اڻس ناك فئيريار-"

وہ منہ بسورتے ہوئے اٹھا تھا۔

"حمين مجھے آپي بولا كروتم\_"

حمین واش روم کی طرف جار ہاتھاجب آئرہ شاہ کی آواز پر رکااور پلٹ کر مسکر ایا تھا۔

"ہاں تا کہ میر اہٹلر باپ میرے دومہینے کی پاکٹ منی بند کر دے۔

یاد ہے پیچیلی بار صرف آپ کانام ہی لیا تھابس پورامہینہ ادھار مانگ مانگ کر کھا تار ہاتھا۔ بھا بھی جی خوف خدا کر و پچھ اب تومیں مبھی بھی آپی نہ بولوں۔"

حمین کی ایکٹنگ پر آئرہ نے اسے گھوراتھا۔

" تو پھر بھا بھی بولا کر ونی جے مجھے بیند نہیں۔"

آئرہ کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔

" بی ہے ہی بولوں گا۔ بھا بھی تواولڈ فیشن ہے۔ اور بھا بھی بولتے ہی ایسالگ رہاہے جیسے پچاس سالہ خاتون سے مخاطب ہور ہاہوں۔ اور ویسے بھی ابھی تو میں نے چچیس بھی بننا ہے۔ "

حمین آخری بات شر ارت سے بول کر اس سے دوقدم دور ہواتھا کیونکہ آئرہ سخت تیور لئے اسے گھور رہی تھی۔

"اب چچس کیاہے؟"

آئرہ نے دانت پیسے تھے۔

"بھائیو کے بچوں کامیں چاچو مطلب چچیں ہی لگوں گانہ؟"

اس کی بات پر آئرہ نے ایک ہلکی سی چیت اس کے دائیں گال پر لگائی تھی۔

"وُ فرانسان نكلو بهلي فرصت مين تم يهال ــــــ"

آئرُہ اس کی بات پر جھنیتے ہوئے بولی تھی۔

"بی جے آپ بلش کرتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔قسم سے۔"

حمین بیربول کر جلدی سے واش روم میں بند ہوا تھا کیو نکہ آئر ہاب اپناجو تاا تار رہی تھی۔

" تلخ حقیقت ہے یہ ویسے کہ میں ایک ناپسندیدہ شخصیت ہوں آپ کے لئے میجر۔"

آئرہ اپناعکس آئینے میں دیکھ کرخو دیے بڑبڑائی اور آئکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے باہر نکل گئی جہاں اسے اپنی ذات کو اناکے خول میں بند کرنا تھا۔

\_\_\_\_\_

" آئره بيڻا حمين اڻھا گيا کيا؟"

حازم شاہ ڈائنگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولے۔

"جی بابا اٹھ گیاہے تیار ہور ہاہے۔"

آئرہ نے مسکر اکر جواب دیا۔ اور عشال کو دیکھاجو مسکر اتنے ہوئے سب کے لئے ناشتہ لگار ہی تھیں۔

"ماماميں پچھ مدد کروں آپ کی؟"

آئرہ کی آواز پرعشال نے اسے دیکھااور مسکراتے ہوئے بولیں۔

" نہیں میری گڑیابس ہو گیاہے۔ہاں شائل کو اٹھایاتم نے؟"

"ماماوه صبح ہی اٹھے گئی تھی۔"

آئرہ نے سنجید گی سے جواب دیااور ٹیبل پریڑے ناشتے کو گھورنے گئی۔

"اٹھ گئی ہے تو پھر کہاں ہے؟"

عشال نے ناسمجھی سے آئرہ کو دیکھااور پھر حازم شاہ کو جو آئرہ کے جھکے سر کو دیکھ رہے تھے۔

"مسزحاطب کے روم میں ہے وہ۔"

آئرہ کے جواب پر دونوں نے تاسف سے اس کے جھکے سر کو دیکھا تھاجوا ٹھارہ سال پہلے والے حادثے کو بھولی نہیں تھی۔

"عارو\_\_مير ابچه تم بھول كيوں نہيں جاتى اس بات كو؟"

عشال نے اس کے سرپر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے نم آئکھوں سے پوچھا۔

"انہوں نے میر انا قابل تلافی نقصان کیاہے میں نہیں معاف کر سکتی انہیں۔"

آئرہ کے لہجے میں چٹانوں سے سختی تھی۔ حازم شاہ نے اشارہ کر کے عشال کو مزید بولنے سے روک دیا۔ توعشال نے بے بسی سے حازم کو دیکھا تھا۔

"گڈمار ننگ شاہ کی جان۔"

ماحول کی سو گواریت کو حمین کی کھنگتی آ وازنے کم کیا تھا۔ حمین نثر ارت سے حازم کو دیکھ کر اب عشال کے ماتھے پر بوسہ دے رہاتھا۔

"مال ہے وہ تمہاری۔"

حازم نے جیسے حمین کو گھور کریاد کروایا۔

" ڈیڈ میں بھی شاہ ہی ہوں تو مامامیری بھی جان ہیں صرف آپ ہی نہیں انہیں شاہ کی جان بول سکتے یہ میں بھی بول سکتا ہوں۔"

حمین کی چلتی زبان پر جہاں عشال نے لبوں کو جھینچ کر اپنا قہقہ رو کا تھاوہیں حازم شاہ نے حمین کو گھورا تھا۔جو فخریہ انداز میں اب اپنی جگہ پر بیٹھ رہا تھا۔

" تنهبیں کس نے کہا کہ میں تمہاری ماں کو ایسے بولتا ہوں؟"

حازم نے اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھول گئے تھے سامنے بیٹھا شخص ان کا بیٹا حمین شاہ تھا جس کے آگے سوال کرناا پنی شامت بلانے کے متر ادف ہو تا تھا۔

"اوو۔۔ ڈیڈاب بیہ باتیں کیامیں سب کے سامنے بتائوں؟ ویسے پر سوں رات کو میں نے سناتھا آپ موم کو شاہ کی جان بول رہے تھے تب اور۔۔"

"بس کر دو ہنی۔"

عشال نے حازم کاسرخ چېره دیکھ کربے ساختہ حمین کوٹو کا تھا۔ جبکہ آئرہ مسکراتے ہوئے اب حمین کو دیکھے ہی تھی جو دنیا جہاں سے بے فکرنا شتے میں مشغول ہو چکا تھا۔

"میری گاڑی ور کشاپ پرہے حمین شاہ تو آج مجھے آفس تک تم ڈراپ کروگ۔"

حازم شاہ ناشتہ کرکے حمین سے بولے اور بنااس کاجواب سنے باہر کی جانب چلے گئے تھے جبکہ حمین کا آخری نوالہ اس کے گلے میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس نے اب عشال اور آئرہ کو دیکھاجو قبقے لگار ہی تھیں۔

"موم \_\_\_ بی جے \_\_ یار زبان سپسل گئی پلیز بچالیں مجھے ہٹلر سے \_"

حمین کی معصومیت دیکھنے لا کُق تھی۔ دونوں جانتی تھیں کہ حمین کی شامت اب بکی ہے جبکہ حمین جل تو جلال کا ور د کرتے ہوئے باہر کی جانب گیا تھا جہاں حازم شاہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس کا انتظار کررہے تھے۔ شر افت کی اعلی مثال قائم کرتے ہوئے وہ سنجیدہ ساڈرائیونگ سیٹ پر ببیٹھااور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حازم شاہ کی خاموشی اسے ڈرار ہی تھی۔ لیکن جلد ہی اس کاڈر ختم ہواجب حازم شاہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔

" حمین شاہ یہاں سے بونیور سٹی کتنے کلومیٹر دورہے؟"

"ڙيڙيانج کلوميٹر۔"

"گاڑی رکو۔"

حازم کی سنجیدہ آواز پراس نے گاڑی رو کی تھی۔ "باہر نکلو"

حازم کے حکم کو بجالاتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلاتھا۔

"تمہاری کلاس دس بجے نثر وع ہوگی آج اور اب یہاں سے تم پیدل جائو گے یونیور سٹی۔"

حازم کی بات پر حمین نے صدمے سے انہیں دیکھا۔

" ڈیڈ۔۔۔فشم سے مذاق کر رہاتھا۔"

حمین کی جان جار ہی تھی ہے سوچ کر ہی اس کا ہٹلر باپ اسے پانچ کلو میٹر پیدل چلنے کی سز اسنار ہاتھا۔

"لیکن میں مذاق بالکل نہیں کر رہااور ہاں میں عقیل سے پوچھ لوں گا کہ تم نے پہلی کلاس لی یانہیں؟"

حازم شاہ یہ بول کر گاڑی لے کر چلے گئے جبکہ حمین نے منہ بناتے ہوئے چلناشر وع کیا تھا۔

"کیاضر ورت تھی حمین شاہ صبح صبح ہی سوئے شیر کو جگانے کی ؟ اب بھگتو۔۔۔لیکن پانچ کلومیٹر تو نہیں ہے فاصلہ دو کلومیٹر ہے اسی لئے چپوڑ گئے یہاں۔" حمین برٹراتے ہوئے روڈ پر چلنا نثر وع ہو گیا تھا۔ چاہتا تو ٹیکسی لے سکتا تھالیکن بقول حمین شاہ کے "
ٹیکسی والے کو پیسے دینے سے بہتر ہے بندہ بیس کا پھول لے کرایک لڑکی کو پٹائے اور لفٹ لے کراپنی منزل
پر چلاجائے۔"

اور اب وہ یہی کرنے کاسوچ رہاتھا جب سامنے سے آتی ایک لڑکی کونہ دیکھے سکااور اس سے ٹکر اگیا۔

\_\_\_\_\_

" ماما آپ جانتی ہیں شاہ نہیں مانیں گے۔وہ تو شائل کوخو دسے ایک دن بھی دور نہیں کرتے اور آپ کا بیہ مشورہ وہ مجھی نہیں مانیں گے۔"

عشال موبائل ہاتھ بکڑے لائونج میں موجو د صوفے پر بیٹھ کر آمنہ شاہ سے بات کر رہی تھیں جواس وقت لندن میں مقیم تھیں۔ "ا چھاٹھیک ہے میں کروں گی بات آپ پریشان نہیں ہوں۔ یہ بتائیں ھاد کیساہے؟"

دوسری طرف سے معلوم نہیں کیا کہا گیا تھا جس پرعشال شاہ نے لب جھینچ کئے تھے۔

" مليك بم ماما اينا خيال ركھے كافى امان الله ـ"

عشال شاہ نے مسکر اکال ڈراپ کی اس سے پہلے وہ صوفے سے اٹھ کر جاتیں پیچھے سے کسی نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اپنے چار سو بکھرتی خوشبو کو محسوس کر کے ہی وہ پہچان گئی تھیں کہ مقابل کون ہے؟

"بادی\_"

لرزتی آوازاور آنسوئوں سے بھیگالہجہ مقابل کی بیشانی پرلاتعداد شکنیں بنا گیاتھا۔ جلدی سے ہاتھ ہٹاتے ہوئےوہ عشال شاہ کے مقابل آیاتھا۔

"ماما آپ ہر بار کیسے پہچان لیتی ہیں؟"

ہادی عشال شاہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر انہیں اپنے حصار میں لے بولا۔

"مير ابجيه -- ليكن تم توكل آنے والے تھے نا؟"

عشال اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومتے ہوئے بولی۔

" ہاہاہا۔۔ ماما آپ کو سرپر ائز دیناچا ہتا تھا۔"

وہ مسکراتے ہوئے بولا تواس کے گالوں کے ڈمپل واضح ہوئے تھے۔

عشال شاہ نے بے ساختہ نظروں کا زوایہ بدلا تھا کیونکہ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگتا تھا پاکستان کے آر می یو نیفارم میں۔ دود هیار نگت، بھوری آنکھیں جن میں کچھ پانے کا جنون تھا، ہلکی سی داڑھی، دونوں گالوں پر پڑتے گہرے ڈ میل جو اس نے اپنی مال سے چرائے تھے، کھڑی مغرور ناک، تیکھے نین نقش، عنابی لب جن پر مسکر اہٹ حق سے براجمان تھی۔

وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل بن سکتا تھالیکن اس کی زبان کی کڑواہٹ اور لہجے کی سختی ایساہونے نہیں دیتی تھی۔وہ صرف دولو گوں کے سامنے مسکرا تا تھاایک اسکی ماں اور دوسری اس کی بہن۔ باقی دنیا کے لئے اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی یا شاید وہ ایسا ظاہر کرتا تھا۔

اس سے پہلے وہ ماں بیٹا مزید گفتگو کرتے آئرہ کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔

"ماماوه\_\_\_"

آئرہ کے باقی کے الفاظ ہادی کوسامنے دیکھتے ہی کہیں کھو گئے تھے۔ ہادی نے سرسری سااسے دیکھ کر اپنی نگاہوں کو اپنی پر ٹکا دیا تھا۔ وہ منکوحہ تھی اس کی لیکن ایک دیوار حائل تھی ان کے رشتے کے در میان اور وہ تھی انا کی دیوار جسے کوئی بھی پچلا نگنانہیں چاہتا تھا۔

"كبامواعارو؟"

عشال شاه کی آواز پروه جیسے ہوش کی د نیامیں آئی تھی۔

"مامامسز حاطب کی طبعیت خراب ہے شائل آپ کوبلارہی ہے۔"

آئرہ کی بات پر ہادی فوراحر کت میں آیا تھا۔ اور عشال کو چھوڑ کر آئرہ کو نظر انداز کئے آز فیہ شاہ کے کمرے کی طرف بھا گا تھا۔ آئرہ نے میں آیا تھا۔ اس کی بے رخی اور نظر انداز کئے جانے کو سہا تھا۔

رخ موڑ کر جاناں میں

سانسیں جھوڑ دوں گا

مجھی عشق کے دریامیں غوطہ زن ہو کر دیکھنا

\_\_\_\_\_

"الله خير"

حمین کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے اٹھی وہ کچھ کمحوں کے لئے تو بول ہی نہ سکا۔ سامنے ایک اٹھارہ سالہ لڑکی تھی، دود صیار نگت، کالی بڑی بڑی آ تکھیں، چھوٹی سی ناک، عام سے نین نقش، بالوں کی ٹیل پونی کئے، گلابی لبوں پر قفل لگائے، بلیک کیپری پر ہم رنگ کرتا پہنے، گلے میں ڈو پٹے کو مفلر کی طرح اوڑھے وہ حمین کو گھور رہی تھی۔

"اندھے ہو کیا؟"

مقابل کی آواز حمین کو ہوش کی دنیامیں پٹنے گئی تھی۔

" نہیں آئکھیں آج کرایے پر دے کر آیا ہوں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک اور اندھامجھ سے ٹکرانے والا ہے۔"

حمین کی بات پر اس نے گھورا تھا۔

" تہمیں لڑ کیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟"

"تمیز سے تو دور دور تک میر اواسطہ نہیں ہے ویسے کیا یہ کھانے والی چیز ہے؟"

حمین کے برجستہ جواب پر مقابل لڑکی کچھ سخت سنانا چاہتی تھی لیکن ایک نسوانی آواز پروہ اپنی آواز کا گلا گھونٹ گئی تھی۔

"عابيه ہم ليك ہورہے ہیں ابوانتظار كررہے ہیں۔"

عابیہ نے پلٹ کراس نسوانی آواز کو دیکھا تھا۔

" د عاکر نامسٹر کہ اب تمہاراسا مناعابیہ شہر وز ملک سے نہ ہو۔"

حمین کووار ننگ دے کروہ پلٹ گئی تھی جبکہ حمین اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔

"دن ہی خراب ہے آج تمہاراحمین شاہ۔"

خودسے بڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل نکالا اور کسی سے کال پر مصروف ہو گیا۔

-----

ا پار ٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے وہ مسکر ایا تھا۔ کیونکہ سامنے ہی اس کے بوری دنیااس کی جان اس کا انتظار کر رہی تھی۔

"اسلام عليكم دادو\_"

وہ سامنے بیٹھی شخصیت کے گلے میں بازوڈال کران کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔

"وعليكم اسلام \_ \_ آگئے تم \_ \_ چلوتم فريش ہو جائو ميں تب تك تمهارے لئے ناشتہ بناتی ہول \_ "

آمنہ شاہ نے اس کے بال سنوارتے ہوئے محبت بھرے کہجے میں کہا۔

" دا دومیں دس منٹ تک آتا ہوں اور پلیز آج آلووالے پر اٹھے بنایئے گامجھے بہت بھوک لگی ہے۔ "

"هاد"

بائیس سالہ ھادہیرنے پلٹ کر آمنہ شاہ کو دیکھا تھا۔

"جی میری چان"

اس کی آئکھوں اور لہجے میں شر ارت تھی۔

" تمہارے داداابو تمہیں یاد کررہے ہیں ان سے مل لو کمرے میں ہیں۔"

آمنہ شاہ نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ گند می رنگت، عنابی لبول پر سبحی مسکر اہٹ جو مقابل کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی، کالی گھنی پلکیں جو بھوری آنکھوں کی وحشت کو چھپائے ہوئے تھیں، ہلکی سی داڑھی، لمبی کھڑی مغرور ناک، تیکھے نین نقش، پیشانی پر بکھر ہے سلکی بال، سفیدٹی شرٹ اور بلیکٹر اوزر پر وہ بالاج شاہ کی کاربن کا بی لگتا تھا۔ لگتا تھا۔ ایک چیز بس اس کی منفر د تھی وہ تھا اس کی آنکھوں کارنگ جو اس نے اپنے دادا علی شاہ سے چرایا تھا۔ اس کی د نیامیں صرف آمنہ شاہ اور علی شاہ کی جگہ تھی۔

" میں ہے میں جاتا ہوں آپ کے مجازی خداکے یاس۔"

وہ مسکراتے ہوئے بول کر علی شاہ کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ جبکہ آمنہ شاہ کے چہرے پر کرب نے بروفت جگہ بناتے ہوئے ان کوماضی کے اوراق کو پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔

......

شاہ ہائوس کے مکینوں کی خوشیاں اپنے عروج پر تھیں۔ جب زوال ان کی تمام خوشیوں کو ملیامیٹ کر گیا۔ حمد ان شاہ اور ان کی اہلیہ کی کار حادثے میں وفات نے شاہ ہائوس کے مکینوں کو توڑ کرر کھ دیا تھا۔ حاطب تو گویاز ندگی گزار نے کاڈھنگ بھول چکا تھا۔ عشال کو حازم شاہ نے بمشکل سنجالا ہوا تھا۔ اسی غم میں باباسائیں بھی جلد ہی خالق حقیقی سے جاملے۔ ابھی زندگی سے شکوے ختم نے ہوئے تھے جب ایک حادثے نے شاہ ہائوس سے مکینوں کی زندگی بدل کرر کھ دی۔

حازم شاہ اور عشال شاہ کو خدانے تین بچوں سے نوازہ تھا۔

ہادی شاہ ، شائل شاہ اور حمین شاہ۔ہادی شاہ اس وقت آر می میں بطور میجر اپنے فرائض سر انجام دے رہاتھا جبکہ شائل اور حمین ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کی تگ و دو میں تھے۔ حمین شاہ کافی حد تک حاطب حمد ان شاہ کا پر تو تھابلکہ ان سے بھی دس قدم آگے کی سوچ ر کھتا تھا۔

حاطب شاہ اور آزفہ شاہ کی دوبیٹیاں تھیں آئرہ شاہ جو اس وقت ایک فزیو تھر اپسٹ کی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور گھر پر ہی تھی۔ جبکہ دوسر کی کانام آزاح تھاجو بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس گم نام دنیا کا حصہ بن چکی تھی۔ حاطب شاہ نے کافی کوشش کی اپنی بیٹی کوڈھونڈ نے کی لیکن ناکام تھہر سے اور پھر ایک دن ڈیوٹی سے واپسی پر ان کی گاڑی کو بم بلاسٹ کانشانہ بنادیا گیا جس کے باعث انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور یہ غم آزفہ شاہ کو دنیاسے بیگانہ کر گیا اور پچھلے اٹھارہ سال سے ان کی زبان پر ایسا قفل لگا جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا تھا۔ بلاج شاہ اور عانمیشاہ کو ایک بی بیٹا تھا ھاد ہیر شاہ جو اس وقت لندن میں آمنہ شاہ اور علی شاہ کے ساتھ مقیم اپنی براسر ارموت کے بعدسے وہ تینوں لندن میں گریجو یشن کے آخری سال میں تھا۔ بالاج شاہ اور عانمیشاہ کی پر اسر ارموت کے بعدسے وہ تینوں لندن میں رہتے تھے کیونکہ ھاد ہیر پاکتان جانا نہیں چاہتا تھا اور آمنہ شاہ اور علی شاہ اسے چھوڑ کر نہیں جاسکتے تھے۔

زندگی کے تسلسل میں وہ سب اب کہیں کھو گئے تھے۔ حازم شاہ نے بلال شاہ کی مدد سے پاکستان میں اپنے بزنس کو بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ پاکستان کے مشہور کاروباری حضرات سے ان کا تعلق تھا۔ اپنے بکھرتے آشیانے کو وہ ہر سوسمیٹنے کی کوشش کرتے تھے لیکن رات کی تنہائی انہیں بھیر دیتی تھی۔ اس گھر میں صرف حمین شاہ تھا جس کی وجہ سے سب کے چہروں پر مسکر اہٹ رہتی تھی۔ دوسال پہلے ہی ہادی اور آئرہ کو نکاح کے پاک بندھن میں

باندھ دیا گیاتھا۔ ہادی نے کافی احتجاج کیاتھا کہ وہ نکاح نہیں کرناچاہتا لیکن حازم شاہ کی سخت طبیعت کے آگے وہ بھی چپہو گیاتھا۔ چاروچاراب وہ آئرہ سے نکاح تو کر چکاتھا لیکن نبھانااس کے لئے مشکل ہوتا جارہاتھا۔ کیاوجہ تھی اس کے انکار کی بیہ تو خداہی جانتا تھا لیکن وہ آئرہ سے ہمکلام ہونا گویاخو دکی ہی تو ہین نصور کرتا تھا اور یہ چیز وہ ہر باراسے اپنے رویے سے باور کروادیتا تھا۔ یا شاید وہ اسے خو دکے نزدیک ہی آنے نہیں دیناچاہتا تھا۔ وقت کن رازوں سے پر دہ ہٹانے والا تھا؟ قسمت اس بارکس کس کو آزمانے الی تھی بیہ تو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن خدا پر کامل یقین نے ان سب کو اپنی اپنی جگہ مضبوط بنایا ہوا تھا۔

\_\_\_\_\_

ہادی کمرے میں پہنچاتواس کی نظر بیڈ پر لیٹی آز فہ شاہ پر پڑی تھی جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھیں۔ہادی آگے بڑھااور ان کے پاس پہنچااکیس سالہ شائل جوان کے پاس بیٹھی تھی اٹھ کر بیڈ سے چند قدم دور کھڑی ہوئی تا کہ ہادی آز فہ کوخود دیکھ لے۔

"گڑیابڑی ماماکی طبیعت کبسے الیبی ہور ہی ہے؟"

ہادی نے آز فہ شاہ کوان کی میڈیسن کھلاتے ہوئے شاکل سے پوچھا۔

"بھائی وہ صبح سے تھوڑا تھوڑا وہ مٹ کررہی تھیں اور اب تقریبادس منٹ پہلے ہی ان کی طبیعت ذیادہ خراب ہوئی ہے۔"

شاکل کے جواب پر ہادی نے اپناسر اثبات میں ہلایا اور موبائل نکال کر کسی کو کال ملانے لگا۔

"اسلام علیکم ڈاکٹر ظفر آپ جلدی سے گھر آ جائیں کیونکہ بڑی ماما کی طبیعت بہت خراب ہور ہی ہے۔"

جواب میں معلوم نہیں ڈاکٹر نے کیا کہاہادی نے اوکے بول کر کال ڈراپ کر دی تھی۔عشال بھی ہادی کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھیں اور اب مسکر اکر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں جسے بچین سے ہی آز فہ شاہ بہت عزیز تھیں۔سب سے زیادہ وہ آز فہ کی گو دمیں کھیلا تھا۔ ایک الگ ہی انسیت تھی اسے آز فہ شاہ سے۔عشال شاہ نے آگے بڑھ کراس کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔

" پریشان نہیں ہو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔"

عشال نہیں جانتی تھی یہ تسلی وہ ہادی کو دے رہی تھیں یاخو د کو جو اتنے سالوں سے اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر تکلیف کی انتہا پر تھی۔

"ماماانهیں ٹھیک ہوناہو گا۔اوریہ ٹھیک ہوں گی آپ دیکھ کیجئے گا۔"

ہادی کی آ داز میں چٹانوں سی سختی تھی۔ آز فہ شاہ شاید اب تھوڑا پر سکون تھیں تب ہی وہ آ تکھیں موند گئی تھیں۔ہادی نے بیڈ سے اٹھ کر سر سری سادر وازے کی طرف دیکھاجہاں ایک آنچل در وازے کی اوٹ میں چھیااس کی پیشانی پر لا تعداد شکنیں بھیر گیا تھا۔

"گڑیاڈاکٹر آرہاہے آپ اپنے کمرے میں جائواور ماما آپ یہیں بڑی ماماکے پاس رکیں میں فریش ہو کر آتا ہوں۔" ہادی نے نرمی سے شائل کو دیکھ کر کہاجو سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب چلی گئی تھی۔اور عشال نے مسکر اکر ہادی کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا۔

"میر ابیٹا بہت سمجھد ارہے ماشاءاللہ۔"

عشال نے محبت بھرے لہجے میں کہا توہادی نے مسکر اکر ان کاہاتھ بکڑ کر اس پر بوسہ دیا۔

"میں آتاہوں۔"

ہادی ہے بول کر کمرے سے باہر کی جانب چلا گیااب اس کارخ آئرہ کے کمرے کی طرف تھاجو غالباشائل کو نگلتے د کیھے کر اپنے کمرے میں جاچکی تھی۔ہادی بنادروازہ ناک کئے کمرے میں داخل ہوااور نظر سیدھی آئرہ پر گئی جو الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔

" آئندہ بڑی ماماکے کمرے کے آس پاس بھی مت آناور نہ انجام کی ذمے دارتم خود ہو گی۔"

ہادی کالہجہ آئرہ کے لبول پرزخمی سی مسکر اہٹ لایا تھا۔وہ پلٹ کر ہادی کو دیکھنے لگی جو اپنے غصے کو بمشکل ضبط کئے بھوری آئکھوں میں سرخی لئے اسے دیکھ رہاتھا۔

" مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کی بڑی ماما کے کمرے کے آس پاس جانے کی کیونکہ میر اان سے کوئی ایسار شتہ نہیں ہے جو مجھے مجبور کرے ان کے پاس جانے کے لئے۔"

آئرہ کے جواب پر وہ سختی سے لبول کو پیوست کئے اسے گھور رہا تھا۔

"ا بینی زبان کے نشتر وہاں چلا یا کرو آئرہ شاہ جہاں اس کی ضرورت ہو۔ بحر حال مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا آئندہ احتیاط کرنا۔"

ہادی یہ بول کر وہاں سے جانے کے لئے مڑاہی تھاجب آئرہ کا بھیگالہجہ اس کے قدموں کو وہیں ساکت کر گیا تھا۔

"حوالہ دیناہی ہو تاہے میجر تواپنے نام کادیا کریں کیونکہ اس د نیامیں صرف آپ کانام ہی میری پہچان ہے۔اور خداراہ اتنی ہی نفرت کریں جتنی بعد میں آپ کے لئے پچچتاوے کا باعث نہ بنے۔"

وہ ہار رہی تھی اس کے بے رخی پر لیکن مقابل کچھ کمھے رکنے کے بعد وہاں سے جاچکا تھا۔ نم آنکھوں سے وہ اسے جاتا ہواد کھے رہی تھی۔ وہ رور ہی تھی لیکن اسے چپ جاتا ہواد کھے رہی تھی۔ وہ رور ہی تھی لیکن اسے چپ کروانے اور دلاسہ دینے کے لئے کوئی نہیں تھا۔ شاید وہ خود بھی میسر نہیں تھی خود کو۔

\_\_\_\_\_

"باہاہاہاہاہاہاہا۔۔۔۔فشم سے ہنی مجھے انکل بہت اچھے لگتے ہیں جب ایسی سز ائیں دیتے ہیں شہیں۔"

اس وفت حمین اپنے دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجو د تھاجس کو اس نے کال کر بلایا تھا۔اب ساری بات سننے کے بعد نائل مہنتے ہوئے اس کا مذاق اڑار ہاتھاجب حمین نے اسے گھورا۔

" تير اباپ ايسامو تاتو پھر پوچھتاميں تمهيں گھڻياانسان-"

حمین اسے گھور کر باہر نکلااور یونیورسٹی گیٹ سے اندر کی جانب چلا گیا۔ نائل اور وہ بجین سے ایک ساتھ تھے دونوں کی دونوں پیش پیش ہوتے تھے۔ اور شر افت کا مظاہر ہ کرنے میں بھی دونوں پیش پیش ہوتے تھے۔ اور شر افت کا مظاہر ہ کرنے میں بھی اول درجہ حاصل کرتے تھے۔نائل بھی گاڑی کالاک کرتے اس کے پیچھے بھا گاتھا۔

" ہنی۔۔ ہنی۔۔ یار بات توسن۔"

نائل اس کے سامنے آتے ہوئے بولا توحمین نے دایاں آبر واچکا کر اسے سوالیہ نظر وں سے دیکھا۔

"ویسے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب انکل تم جیسے دی گریٹ حمین شاہ کو چھوٹی چھوٹی سز ائیں دیتے ہیں۔"

" تنہیں معلوم ہے نائل کچھ لو گوں کو دیکھ کر لعنت بھی کہتی ہے ہم سے نہیں ہو گایہ ہم سے اوپر کی چیز ہے اور بلاشبہ تم ان لو گوں کی صف میں اول ہو۔" حمین اسے گھور کر آگے بڑھ گیا جبکہ نائل دانت پیستے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔

"اوئے ہیر وبات سن۔"

حمین اور نائل کلاس کی طرف جارہے تھے جب دو تین لڑکوں کا گروپ راستے میں کھڑا خاص طور پر حمین کو متن اور نائل کلاس کی طرف جارہے تھے جب دو تین لڑکوں کا گروپ راستے میں کھڑا خاص طور پر حمین کو متن کی گند می رنگت تھی، حلیے سے ہی وہ حمین کو غنڈہ لگ رہاتھا۔

"مجھ سے کچھ کہاتم نے؟"

حمین نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کر کے یو چھا۔

"ادهر آ\_"

ایک لڑکے نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تونائل نے مسکر اکر سر جھکالیا کیونکہ وہ جانتا تھا حمین شاہ کیسے ڈیل کرے گاان سب کو۔ حمین شرافت کی مثال قائم کرتے ہوئے ان کے پاس آیا اور بولا۔

"جي سربوليں۔"

" نئے آئے ہو کیا؟"

ایک لڑکے نے حمین کو دیکھ کربڑے رعب سے بوچھا۔ "نہیں سر کافی پر اناہوں۔ تقریبااٹھارہ سال پر اناہوں۔"

حمین کے جواب پرنائل نے اپنے قبقے کا گلا بمشکل گھونٹا تھا۔

"اب میں نے بوجھااس بونیورسٹی میں نئے ہو کیا؟"

" لے اب اس میں نیا کہاں سے آگیا ابھی دس دن پہلے ہی میں یہاں آیا تھا ایک سرسے ملنے۔"

حمین کے چہرے پر معصومیت کاراج تھاجبکہ نائل کا چہرہ قہقہ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہور ہاتھا۔

"نام كياہے تمہارا؟"

"موم ڈیڈنے توحمین رکھاتھا اب باقی کنفرم نہیں ہے۔"

حمین شاہ سے سیدھے جواب کی تو قع تو گویا مجھی حازم شاہ نے نہیں کی تھی اور پھر سامنے کھڑے لڑکے تواسے جانتے ہی نہیں تھے۔

"تم خود کو کافی ہوشیار سمجھ رہے ہو۔۔لیکن یادر کھناار حم ملک سے پنگالے رہے ہو نتائج بھگتناہوں گے تہہیں۔" حمین نے اس لڑکے کو پائوں سے لے کر سرتک دیکھااور پھر بولا۔

" نتائج کی پرواہ کرنے والاعقل مند ہو تاہے اور حمین شاہ سے عقل مندی کی امیدر کھنے والا بیو قوف اب خو د کا موازنہ کر لوار حم ملک کہ تم عقل مند ہویا بیو قوف؟"

حمین شاہ اسے لفظوں میں الجھا کرنائل کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا جبکہ ارحم ملک اس کی پیثت کو گھور کررہ گیا۔

"واه شهز ادے کیسے منہ بند کیااس بندر کا۔ایلفی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔"

حمین نے مسکر اگر اپنے فرضی کالر جھاڑے۔

" چل اسی خوشی میں تو آج ٹریٹ دے گا پھر۔"

حمین نے گویا احسان کرنے والے انداز میں کہاجبکہ نائل اسے گھور کررہ گیا۔

" میں کس خوشی میں ٹریٹ دوں بھکڑ؟"

"اپنے دوست کو منع کرے گااب؟"

حمین نے اسے جذباتی کیااور سداکا جذباتی نائل بیچارااس کی باتوں میں آگیا۔

" محیک ہے لیکن تو کم کھائے گا؟"

نائل کی بات پر حمین نے اسے گھورا۔

"میں کم ہی کھا تاہوں۔"

"ہاں گدھوں کی طرح تھونستے ہو اور کم کھاتے ہو؟"

نائل بیہ بول کر کلاس کی طرف بھا گا تھا جہاں سر عقیل ان دونوں کو منتظر نگاہوں سے دیکیے رہے تھے۔

" لے بھی حمین آج تیر اباب تجھے تیری نانی دادی سب یاد کروائے گا۔"

حمین سر عقیل کوخو د کی طرف گھورتے دیکھ کربڑبڑایااور آہتہ سے چلتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گیا۔

\_\_\_\_\_

وہ دروازہ ناک کرکے کمرے میں داخل ہواتو کمرے کو اند هیرے میں دیکھ کرلبوں کو شخق سے آپس میں پیوست کرتے ہوئے وہ سوئے بورڈ کی طرف گیااور لائٹ آن کرکے اس نے راکنگ چئیر کی طرف دیکھا جہاں علی شاہ آئکھیں موند کر بھیگے گالوں سے شاید نہیں یقینارور ہے تھے۔ لائٹ آن ہونے پر انہوں نے جلدی سے اپنی آئکھوں پر ہاتھ رکھے تھے گویاروشنی انہیں پیند نہیں آئی تھی۔ھاد ہیر آہت ہسے چلتے ہوئے ان کے قریب آیا اور ان کے قدموں میں بیٹے گیا۔

"باباسائيس آپ رو كيول رہے ہيں؟"

ھادہیر کی بات پر وہ بمشکل مسکرائے تھے۔

" میں رونو نہیں رہابس رات دیر تک جاگتار ہاشاید اس لئے اب آئکھوں سے یانی نکل رہاہے۔"

ھاد ہیر نے ان کے گال اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے صاف کئے اور مسکر اتے ہوئے بولا۔

"رات ديرتك جاگنے كى وجه جان سكتا ہوں ميں؟"

علی شاه نے غورسے هاد ہیر کو دیکھاایک بل کو توانہیں بالاج کا گمان ہوا تھالیکن صرف ایک بل کو ہی بعد میں وہ نظریں چرا گئے تھے هاد ہیرنے ان کا نظریں چرانا باخو بی دیکھا تھا۔ "بالاج کی سالگرہ ہے آج اور ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی مجھ سے دعائیں لینے نہیں آیا۔"

علی شاہ نے کرب سے بولتے ہوئے پھر سے آئکھیں موندلیں۔

"باباسائیں مرنے والوں کے ساتھ مر اتو نہیں جاسکتانا؟ وہ جاچکے ہیں پلیز اس بات کومان لیں آپ۔"

ھادہیر کاالتجائیہ اندازان کے لبوں پر ایک زخمی مسکر اہٹ لے آیا تھا۔

" د کھ اس بات کا نہیں ہے ھاد کہ وہ جاچکا ہے د کھ تواس بات کا ہے وہ مجھ سے پہلے جاچکا ہے حالا نکہ باری میری تھی۔"

"باباسائیں پلیزبس کر دیں جس نے جتنی زندگی لکھوائی ہے اتنی ہی گزار نی ہے اب آپ اسٹا پک پر بات نہیں کریں گے اور ہاں آج شام کو پانچ بجے آپ کی ڈاکٹر سے اپائنمنٹ ہے توریڈی رہیے گامیں یونی سے آکر آپ کو لے جائوں گا۔" ھاد ہیر ان کی بیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے ان کو پر سکون کر چکا تھا جیسے ہر بار کرتا تھا۔وہ مسکرائے تھے۔انہوں اپنے پوتے پوتیوں میں سے ھاد ہیر سب سے ذیادہ عزیز تھا۔

"ا چھاحازم سے بات ہوئی؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟"

"ہاں کل رات بات ہوئی تھی جھوٹے پایا اور ہادی بھائی سے سب ٹھیک ہیں۔"

ھاد ہیر کے لہجے میں محبت تھی اپنے جھوٹے پایا اور بڑے بھائی کے لئے جو علی شاہ نے باخو بی محسوس کی تھی۔

"میں نے کل تمہاری دادی سے کہاتھا کہ وہ حازم سے بات کریں اور شائل کو یہاں جھیج دیں۔"

ھادہیر نے مسکر اکر ان کو دیکھا۔

## "جيسے آپ كو مناسب لگے۔"

یہ بول کروہ کمرے سے جاچکا تھا۔ علی شاہ نے مسکر اکر اس کی پشت کو دیکھا تھا جس کے لہجے میں صرف نرمی اور محبت ہوتی تھی۔

\_\_\_\_\_

"عارو بچے ہادی کو بلالا تو کنچ کے لئے۔"

آئرہ مسکراتے ہوئے جیسے ہی لائونج میں آئی کیجن سے نکلتی عشال نے اس سے کہا۔ اس کی مسکراہٹ ایک بل میں سمٹی تھی۔ ان کے در میان کشیدگی کوسب ہی ختم کرنے کے طریقے ڈھونڈتے تھے۔ آئرہ نے ایک نظر عشال شاہ کو دیکھا جو امید سے اسے دیکھ رہی تھیں وہ چاہ کر بھی انکارنہ کر سکی اور اپنا سر اثبات میں ہلاتے ہوئے ہادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ناک کرنے کے لئے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو حرکت دی تھی۔ دروازہ ناک کر کے جیسے ہی اس نے ہاتھ نیچے کیااندرسے کمنگ کی آواز پر وہ دروازے کو کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی وہ واش روم سے غالبانہا کر نکلا تھا۔ کیونکہ پیشانی پر بکھرے بالوں سے گرتی بوندیں اور کندھے پر موجو دٹاول اس کے فریش ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ بلیک ٹی شرٹ پہنے، ہم رنگ ہی ٹر ائوزر پہنے اس کا دھیان اب آئرہ کی طرف تھاجو بلکے فیروزی رنگ میں، دودھیار نگت لئے، کالی کھنی بلکوں کو سجدہ ریز کئے مقابل کو ٹھ کھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔

سفیدر خساروں پر ہلکی سی سرخی اور گلابی لبوں پر خاموشی مقابل کو واقعی مات دے رہی تھی۔ ایک لمجے سے پہلے وہ خو دیر لعنت سجیجتے ہوئے اس کے حصار سے نکلاتھا۔

"كتنى د فعه كهاہے كه ميرے كمرے ميں مت آياكروسنائى نہيں ديتاكيا؟"

آئرہ نے آئکھوں پر موجو دیلکوں کی حجالر کو اٹھا کر مقابل کو دیکھا جو اب اس کی طرف پشت کئے ہوئے تھا۔ شدت توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ "مامابلار ہی ہیں آپ کونا شتے پر۔ انہی کو پیغام دینے آئی تھی ورنہ مجھے پاگل کتے نہیں کاٹا تھاجو یہاں آپ کے دیدار کوحاضر ہو جاتی۔"

آئرہ نے بنالحاظ کے اس کو سنائی تھیں۔ ہادی نے پلٹ کر اسے گھورا۔

"ا بنی زبان کو قابومیں رکھنا سیکھوورنہ کسی دن یہی زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔"

ہادی کواس کاجواب دینابالکل پیند نہیں آیا تھا۔

"حاطب حمد ان شاه کی بیٹی ہوں میں اتنی آسانی سے زبان کاٹنے توبالکل نہیں دوں گی۔ہمت ہے تو آزما کر دیکھے لیجئے گا۔"

آئرہ دل جلادینے والی مسکر اہٹ سے بول کر وہاں سے چلی گئی تھی۔

"كهال يجنساد يامجھ پايا آپ نے؟"

ہادی خودسے برابراتے ہوئے آئینے میں اپنے عکس کودیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔

خو دسے ہی توہارا ہوں میں

اے عشق!

البھی تو تیری مات باقی ہے۔

)كرن رفيق (

\_\_\_\_\_

اس و قت وہ نائل کے ساتھ کیفے سے باہر نکل رہاتھا جب اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جسے غالبایو نیورسٹی میں پہلا دن ہونے پر بیو قوف بنایا گیاتھا کیو نکہ اس لڑکے کے سر پر ڈوپٹہ تھا جو لڑکیوں کی طرح اوڑھا ہواتھا۔ حمین جتنا بھی شرارتی سہی لیکن کسی کی ذات کا مذاق بنانااس کی فطرت میں نہیں تھایہ چیز اس نے حاطب حمد ان شاہ سے حاصل کی تھی۔

حمین آگے بڑھااور اس لڑکے کے پاس پہنچا۔ جونم آئکھوں سے اپنے ارد گر دہننے والوں کو دیکھ رہاتھا۔

"نام كياہے تمہارا؟"

حمین نے مسکر اکر اس لڑکے سے بوچھاجس کی گند می رنگت اس وقت پیلی ہوتی جارہی تھی۔ اٹھارہ سالہ وہ لڑکا حمین کو دیکھنے لگا۔ جس کے چہرے پر کہیں بھی مذاق اڑائے جانے کا تاثر نہیں تھا۔

"رومان"

اس لڑ کے کالہجہ کافی حد تک لرزر ہاتھااور حمین شاہ کو یہ چیز کافی غصہ دلار ہی تھی۔

"بورانام كياہے تمهارا؟"

حمین نے اسے گھور کر پوچھا۔

"رومان چو ہدری۔"

وہ آئکھیں بند کرکے بولا۔

"بہلادن ہے یو نیور سٹی میں؟"

" جی کیکن کچھ لڑکیوں نے میر اموبائل اور گاڑی کی چابی لے لی اور کہا ہیہ سب کروں توہی دونوں چیزیں واپس ملیں گی۔"

رومان کو شکایت لگاتے دیکھ کر حمین منہ نیچے کر کے مسکر ایا تھا جبکہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑ انا کل دونوں کو گھور رہاتھا۔

"كن لركيون نے كيابيه؟"

"وہ جوسامنے گاڑی کے پاس کھٹری ہیں۔"

رومان نے ہاتھ کے اشارے سے یو نیورسٹی پار کنگ کی طرف اشارہ کیا جہاں صبح والی لڑ کیاں ارحم ملک کے گروپ کے ساتھ کھڑی قہقے لگار ہی تھی۔ حمین نے مسکر اکر انہیں دیکھااوریہ مسکر اہٹ کسی شکاری کی مسکر اہٹ تھی۔

" چل بھائی میرے ساتھ میں بتا تاہوں تہہیں کیسے واپس لینی چیزیں؟"

حمین اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔

"عابیه میری جان تم یہاں اس پھٹیچر کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟"

حمین کا اشارہ ارحم ملک کی طرف تھا جس کے بتیس دانت اب اندر ہو گئے تھے۔ جبکہ عابیہ اور ادیبہ دونوں شاک کیفیت میں حمین کو دیکھنے لگی تھیں۔

"ہو کون تم میں تو تمہیں جانتی تک نہیں۔"

عابيين كو گھوراتھا۔

"اوو کم آن میری جان ایسے ری ایکٹ مت کر وویسے بھی یہی ہے ناوہ جسے تم الوبولتی ہو؟"

حمین کے ایکٹنگ عروج پر تھی جبکہ عابیہ ارحم کاسرخ چہرہ دیکھ کر ڈررہی تھی۔

" میں تو شہبیں جانتی تک نہیں گھٹیاانسان۔۔اور۔۔"

حمین نے اس کاہاتھ بکڑ کر اپنی طرف تھینچا۔ وہ جو گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی اس افتاد پر گھبر اتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی باقی سب تماشائیوں کا کر دار ادا کر رہے تھے۔

عابیہ نے حمین کے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھ کرخود کو چندانچ کے فاصلے پر روکا تھاور نہ ممکن تھابیہ فاصلہ بھی مٹ جاتا۔

"بے بی اب اتنی بھی یا داشت کمزور نہیں ہے تمہاری۔ویسے بھی ابھی صبح ہی تو ملے تھے روڈ پریاد آیا؟"

حمین نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ار حم کابس نہیں چل رہاتھا کہ حمین شاہ کو آگ لگادیتا جس نے عاہیہ کو یوں سب کے سامنے اپنے قریب کیا تھا۔

"كياچاستے ہو؟"

عابيه كالهجه اعتمادكي كمي لئے ہوئے تھا۔

"اسی وفت اس لڑکے سے معافی مانگواور اس کی گاڑی کی جانی اور موبائل واپس کرو۔"

حمین کے جواب پر عابیہ نے اسے گھورااور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کو جانی اور موبائل واپس کر دیا۔

"ویسے جیرت ہوتی ہے مجھے جن لڑکیوں کے گول گیے کھانے کے لئے کرا چی سے لاہور تک منہ کھل جاتے ہیں ان کی بولتی کسی لڑکے کے سامنے کیسے بند ہو جاتی ہے؟"

حمین مسکراتے ہوئے اپنی دائیں آنکھ کا کونا دبا گیااور اسے جھوڑ دیا۔

"عابیه شهروز ملک نام ہے میر اتم یادر کھوگے اس نام کو۔"

عابیہ نے حمین کویلٹتے دیکھ کراسے چیلنج کیا۔

"كون عابيه شهر وزملك، ٹرمپ كى بيٹى يامودى كى بہن؟"

حمین معصومیت سے آئکھیں مٹکاتے ہوئے بولا۔

نائل اور رومان کے لبوں پر مسکر اہٹ آئی تھی اس کے انداز سے جبکہ ارحم ملک خاموشی سے اس کو دیکھ رہاتھا۔ عابیہ نے ایک نظر ارحم کو دیکھااور وہاں سے واک آئوٹ کر گئی۔

"بہن چلی گئی تمہاری یہاں سے اب نکلوتم بھی شاباش۔"

حمین ارحم کو دیکھ کر بولا تووہ حمین کوغصے سے دیکھ کروہاں سے عابیہ کے پیچھے چلا گیا۔ جبکہ ادیبہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔

"شکریہ حمین آپ کی وجہ سے مجھے میری گاڑی واپس مل گئی اور موبائل بھی۔"

رومان مسکراتے ہوئے حمین سے بولا جبکہ حمین نے نائل کو دیکھ کررومان کو دیکھا۔

"ایسے کیسے شکریہ بھئی۔۔۔ تم مجھے اور نائل کورات کو ڈنر کر وارہے ہو منال میں۔"

حمین کی بات پر رومان مسکر ایا تھا جبکہ نائل نے اسے گھورا تھا۔

" حمين يار بچه ہے جانے دے اسے۔"

نائل نے حمین کے قریب سر گوشی کی۔ جبکہ رومان دونوں کو مسکر اگر دیکھ رہاتھا۔

"بالكل ضرور مجھے خوشی ہو گی۔"

" ٹھیک ہے جائو اور رات کو آٹھ بجے تک پہنچ جاناوہاں۔"

حمین به بول کروہاں سے نائل کی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا جبکہ نائل نے تاسف سے رومان کو دیکھا جس کا آج رات کباڑہ ہونے والا تھا۔

"الله ہی بجائے اسے"

نائل بڑبڑاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف چلا گیاتھا۔ جہاں حمین فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہاتھا۔

-----

"كب سے جانتی ہواس حمين شاہ كو؟"

عاہیہ پار کنگ میں اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی جب اس کا دایاں ہاتھ ارحم ملک نے پکڑ کر اسے رو کا۔عاہیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔

" میں اس انسان کو نہیں جانتی اور مجھے تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔"

عابیہ نے اپناہاتھ حپھر واتے ہوئے اسے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے مت بتائولیکن چاچو کو توسب سے بتانا پڑے گا تمہیں۔"

ارحم نے مسکراتے ہوئے عابیہ سے کہاجس کارنگ اب متغیر ہوا تھا۔

" پلیزار حم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عاہیہ اسے نہیں جانتی پلیزتم ابو سے پچھ مت کہنا۔"

ادیبہ نے آگے بڑھ کرار حم سے کہا۔ادیبہ کو گھورتے ہوئے وہ عابیہ کے پاس آیا۔

" بچین سے تمہارے نام کے ساتھ میر انام جڑا ہواہے عابیہ ملک تواس بات کو یادر کھناا گر غلطی سے بھی دوبارہ مجھے وہ شخص تمہارے آس پاس نظر آیا تو وہ تو جان سے جائے گالیکن تمہیں موت سے بدتر سزادوں گا۔" ار حم یہ بول کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ ادیبہ نے عابیہ کا کو آگے بڑھ کر کند ھوں سے تھاما تھا کیو نکہ وہ لڑ کھڑاتے ہوئے بیچھے کی طرف بمشکل گرنے سے بچی تھی۔

" آپی میں اسے واقعی نہیں جانتی آپ پلیز ابو کو بتائے گا۔ میں کیسے ان کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتی ہوں؟"

عابیہ نے نم آئکھوں سے ادیبہ کے ہاتھ بکڑ کر کہا۔

" گڑیا میں جانتی ہوں تم اسے نہیں جانتی اور ارحم کاغصہ و قتی ہے دیکھنارات کو تنہیں منانے بھی آ جائے گا۔ "

ادیبہ نے مسکر اکر اس کی نم آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کئے تھے۔جواب میں بس وہ خاموشی سے اپنی بڑی بہن کا مسکر اتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔

-----

جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہواسامنے ہی لائونج میں اسے عشال بیٹھی نظر آئیں۔وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔

"گُدُ آفرُ نون موم-"

حمین نے مسکر اکر عشال شاہ کے گر د حصار باند ھااور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے ان کے گو د میں سر ر کھ کرلیٹ گیا۔

" ہنی کتنی بار بولا ہے اسلام علیکم بولا کرو۔۔۔اچھا یہ بتائو یو نیور سٹی کا پہلا دن کیسار ہا؟"

عشال شاہ نے اس کی پیشانی سے بال سنوارتے ہوئے محبت بھرے کہجے میں پوچھا۔

"موم ٹھیک ہی تھا۔ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی پڑھ کر کرنا کیاہے؟"

وہ یانچ سالہ بیچے کی طرح منہ بسورتے ہوئے بولا۔

"وہی کرناجو تمہارے باپ اور بھائی کررہے ہیں۔"

اس سے پہلے عشال شاہ کو ئی جواب دیتیں سڑھیاں اترتے ہادی نے کف فولڈ کرتے ہوئے حمین کو جواب دیا۔ حمین نے اٹھ کر ہادی کو دیکھا تھا جو سنجیدہ ساچہرہ لئے اسی طرف آر ہاتھا۔

"بھائیو۔۔۔واٹ آپلیزنٹ سرپر ائز۔۔کب آئے آپ؟"

حمین جوش اور خوشی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے ہادی سے بغلگیر ہوا تھا۔

"بس کروڈرامے اور بیہ بتائو پڑھائی سے کیامسکلہ ہے تمہیں۔"

ہادی عشال کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جبکہ حمین منہ بناتے ہوئے عشال کے پاس بیٹھ گیا۔

"بھائيوميں توابويں بول رہاتھا۔"

حمین منمناتے ہوئے بولا۔ہادی نے اسے گھورااور ٹیبل سے ریموٹ پکڑ کر لائونج میں موجود ایل سی ڈی آن کر لی۔

"ہادی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے؟"

عشال کی آواز پروه گردن موڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔

"جي ماما ٻوليس\_"

"ماما کی کال آئی تھی وہ عشال کو اپنے پاس بلار ہی ہیں۔ بڑے پاپا کی طبیعت بھی خراب رہتی کے اور وہ ضد کر رہے ہیں عشال کو اپنے پاس بلانے کی۔" "موم باباسائیں کو بولیں یہاں آ جائیں ویسے بھی وہ پاکستان نہیں آتے جب ہی جاتے ہیں ہم ہی جاتے ان سے ملنے۔ ان کا توایک ہی پوتا ہو جیسے۔"

حمین کے شکایتی انداز پر ہادی نے اسے گھورا تھا۔

" حمین بھائی ہے وہ تمہارااور کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ہم سے زیادہ حق ہے ھاد کا باباسائیں اور امال سائیں پر۔۔ آئندہ اس طرح سوچا بھی تو مجھ سے براکوئی نہیں ہو گا تمہارے لئے۔"

ہادی نے اسے سخت نظر وں سے گھورتے ہوئے وار ننگ دی جس کا حمین پر ایک کمچے سے پہلے اثر ہوا تھا۔

"بھائيوميں تومذاق كررہاتھا۔"

" مذاق میں بھی بڑوں کی عزت کرنامت بھولوتم۔"

ہادی کے جواب پر حمین نے عشال شاہ کو دیکھا تھاجو مسکر اتنے ہوئے حمین کا اتراچ ہرہ دیکھ رہی تھیں۔

"ا چھاسوری نااب ناراض تونہ ہوں۔"

حمین نے ہادی کو دیکھ کر کہاتو ہادی نے اپناسر اثبات میں ہلا کر اس اطمینان دلایا تھا۔

"مامامیں ڈیڈسے بات کر تاہوں آپ پریشان نہیں ہوں باباسائیں کا ہر تھکم ماننا ہمارا فرض ہے۔"

ہادی نے مسکر اکر عشال کو دیکھے کر کہا۔

"بھائيومىرى د فعہ آپ كى مسكراہٹ كوزنگ لگ جاتا ہے كيا؟"

حمین کی زبان پر پھر سے تھجلی ہوئی تھی۔

"ہنی باز آجائو۔"

ہادی سے پہلے ہی عشال نے اسے ٹو کا تھا۔

"موم ویسے کبھی مجھے لگتاہے جیسے میں آپ کاسو تیلا بیٹا ہوں۔"

حمین منه بناتے ہوئے بولا توہادی نے اسے گھورا۔

"بی جے۔۔ صرف آپ ہی ہیں جو مجھ سے محبت کرتی ہیں باقی سب توجیسے فرض پورا کرتے ہیں۔"

حمین کیجن کی طرف جاتی آئرہ کے کندھے پر بازور کھ کر بولا۔ ہادی نے ایک نظر آئرہ کو دیکھاجو مسکر ارہی تھی۔

"ہاں بھئ تمہاری بی جے ہی تمہاری سگی ہے۔"

عشال نے مہنتے ہوئے کہا۔

"ويسے موم ميں ايک بات سوچ رہاتھا؟"

حمین کے سنجیدہ انداز پر ہادی بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔

"بھائیو کے بیجے بھائیو کے طرح کھٹروس ہول گے یابی جے کی طرح پیارے اور مجھ سے محبت کرنے والے؟"

حمین کی بات پر جہاں آئرہ کا چہرہ ایک بل میں سرخ ہوا تھاوہیں عشال کا قہقہ لائونج میں گونجا تھا۔ ہادی اپنی جگہ سے اٹھ کر حمین کی طرف بڑھا تھا جو اب بھاگتے ہوئے لائونج سے باہر جارہا تھا۔ ہادی آئرہ کے قریب ر کا اور اسے سرجھ کائے لب چباتے دیکھ کر ہلکا سامسکر ایا تھا۔ "خوشی فہمی پرخوش ہونے والے سے بڑا ہیو قوف اس دنیامیں کوئی نہیں ہے آئرہ شاہ۔"

ہادی کی دھیمی مگر تمسنحر بھری آواز پر آئرہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اور اس ظالم انسان کو دیکھا تھاجو کبھی بھی اس کو بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔

"خوش فنہی وہ لوگ پالتے ہیں جن کو امید ہے مقابل سے اور میر ایقین مانیں میجر مجھے آپ سے کسی قشم کی کوئی امید نہیں ہے۔"

آئرہ یہ بول کر کیچن کی طرف چلی گئی تھی جبکہ اس کی آئکھوں میں چبکتی نمی مقابل کواس کی جگہ ساکت کر گئی تھی۔

تهمر گيا تفاچلتا ياني بھي

اے عشق!

تيرانكس اتناكهرا تفابه

## )كرن رفيق (

\_\_\_\_\_

"جی سر میں تیار ہوں۔ان شاءاللہ اسی ہفتے کے آخر میں نکل جائوں گامشن پر۔"

ہادی اپنے کمرے میں کال پر مصروف تھا۔

"میجر آپ کے جذبات اس مشن کا حصہ نہیں بنیں گے ایسی امیدہے مجھے۔"

دوسری طرف سے کہی گئی بات پر ہادی نے سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کیا تھا۔

"سرمیرے لئے میر اوطن پہلے ہے اور جہال تک بات ہے جذبات کی تومیرے تمام جذبات بھی میرے وطن کے لئے ہی ہیں۔"

ہادی کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔

"الله تمهاراحامي وناصر هو\_ آمين\_"

یہ بول کر دوسری طرف سے کال ڈراپ کر دی گئی تھی۔

ہادی نے موبائل کو گھور کر دیکھااور جیسے ہی پلٹ کر سامنے دروازے کی طرف دیکھا آئرہ کو کھڑے پایا۔اس کی فق رنگت بتار ہی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور سن چکی ہے ہادی کو غصہ تو بہت آیا تھاخو دپر کیونکہ وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا۔

" يه مصيبت اب كهال سے نازل مو گئى؟"

ہادی خودسے بڑبڑاتے ہوئے اس کے قریب پہنچااور چند قدم کے فاصلے پررک کراسے دیکھنے لگا۔

"كُتنى د فعه سمجھائوں ایک بات جو تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ کیالینے آئی ہو یہاں؟"

ہادی کی آواز پر اس نے ڈبڈ ہائی آ نکھوں سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر اس وفت صرف خالی بن تھا۔

"ياياآپ كوبلار بيس-"

آئرہ یہ بول کروہاں سے جانے لگی تھی جب ہادی نے اس کا بایاں بازو پکڑ کر اسے روکا۔

" يہاں اگر پچھ سنا بھی ہے تواسے يہبيں دفن كر دوور نه دوسرى صورت ميں انجام كے لئے تيار رہنا۔"

ہادی نے جھک کراس کے بائیں کان میں سر گوشی کی تھی آئرہ کے سارے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔وہ مز احمت کرناچاہتی تھی لیکن اس کی تمام ہمت ہی شاید ہادی کے لیجے نے ختم کر دی تھی۔ہادی بغور اس کے چہرے کے ایک رخ کو دیکھنے لگا جہال اس وقت سرخی چیل رہی تھی آئھوں سے آنسواس کے رخساروں کو مزید حسن بخش رہے تھے۔وہ ان موتیوں کو اپنی انگلی کی پوروں پر چنناچاہتا تھالیکن آئرہ کی آواز نے ایسا کرنے سے روک دیا۔

"مير ابازو جيوڙ دين ميجر مجھے در د ہور ہاہے۔"

آئرہ کی آواز پروہ جواس کے سحر میں جھکڑا جارہاتھا فوراسے پہلے حواس میں لوٹا تھا۔ اور اس سے دور ہوا تھا۔

"جائويهال سے۔"

ہادی اس کی طرف پشت کر کے بولا تھا۔ آئرہ نے بنااس کی طرف دیکھے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔

"حدہے یار اتنا ہے بس بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟"

خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سنوارتے کمرے سے باہر نکلاتھا۔اب اس کارخ حازم کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازہ ناک کر کے وہ اندر داخل ہواوہاں شائل اور آئرہ کو دیکھ کروہ سنجیدگی سے حازم شاہ کو دیکھنے لگا۔

"وید آپ نے بلایا؟"

"ہاں ہادی بیٹھو مجھے تم سے پچھ بات کرنی ہے۔"

حازم نے اسے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ جہاں اس وقت شائل بیٹھی تھی۔ وہ مسکر اتے ہوئے شائل کے پاس بیٹھ گیا۔

" آئرہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور ہاسپٹل جو ائن کرنا چاہتی ہے۔ مجھے اور تمہاری ماما کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی چو نکہ تمہاری وہ منکوحہ ہے تو تمہاری رائے بھی ضروری ہے۔ "

حازم شاہ نے اپنی بات ختم کر کے ہادی کو دیکھاجو آئرہ کے جھکے سر کو دیکھ رہاتھا۔

"يايا مجھے كوئى اعتراض نہيں ہے۔ اچھافيصلہ ہے آپ سب كا۔"

ہادی نے مسکر اکر حازم کو جو اب دیالیکن آئرہ کو گھور نانہیں بھولا تھاوہ۔

"میں جانتا تھامیر ابیٹامیری بات سے اختلاف نہیں کرے گا۔ ہاں ایک بات اور شائل کی ٹکٹ کنفر م کروادو پر سوں کی۔ پاپایاد کررہے ہیں بہت اپنی لاڈلی کو۔ "

حازم نے محبت سے عشال کو دیکھ کر کہا۔

" بھائی مجھے آپ سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔"

شائل نے لاڈ بھرے کہجے میں ہادی کے گر د دونوں باز ئوں سے حصار بناتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ر کھ کر کہا۔

" بھائی کی جان باباسائیں اور دادی نے اتنے بیار سے ہم سے پچھ ما نگاہے انہیں انکار تو نہیں کر سکتے نا؟"

ہادی نے مسکراتے ہوئے شائل کی پیشانی پر بوسہ دے کراسے سمجھایا آئرہ نے حسرت سے اس کے گالوں پر
پڑنے والے ڈمپلز دیکھے تھے۔جو بولتے ہوئے توواضح ہوتے ہی تھے لیکن مسکرانے پر وہ مقابل کو اپنی طرف
کھینچ لیتے تھے۔خو دپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ہادی نے جیسے ہی سامنے دیکھا آئرہ نے گڑ بڑا کر
نظروں کا زاویہ بدل لیا۔

" ياالله اس ہٹلر کو بھی ابھی دیکھنا تھا۔"

آئرہ نے دل میں سوچااور عشال کی طرف متوجہ ہو گئی۔

" بھائی میں آپ سب کو مس کروں گی۔"

"هم سب کو یا اینے ہنی کو۔"

ہادی نے مسکرا کر شائل سے پوچھا۔ سب جانتے تھے اس کا گھر میں سب سے ذیادہ بیار حمین سے ہے اور لڑائی بھی اسی سے ہے۔

"ہاں تو بھائی ہے میر امس تو کروں گی نا؟"

شائل نے مسکر اکر جواب دیا۔

" حمین سے یاد آیاہادی نظر رکھواس پر آج بھی بغیر بتائے نکل گیاہے۔ پبتہ نہیں کہاں آوارہ گر دی کررہاہو گا اس وقت۔"

حازم شاہ گھڑی پروقت دیکھتے ہوئے ہادی سے بولے تھے۔

" پاپاس کے کسی دوست نے اسے پارٹی دینی تھی وہیں گیاہے۔ مجھے بتا کر گیاہے۔"

## آئرہ جلدی سے بولی توعشال نے مسکر اکر اسے دیکھا۔

"مجال ہے جو اس گھر میں اس کے سپورٹر کم ہو جائیں۔"

حازم شاہ کی بات پر سب کے چہروں پر مسکر اہٹ آئی تھی سوائے ہادی کے جس کی نظریں آئرہ پر تھیں۔ پچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور حازم شاہ سے اجازت لیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آئرہ کو اس کی خاموشی کسی طوفان کا اندیشہ دلار ہی تھی لیکن وہ اپنے تمام تر جذبات کی نفی کر گئی تھی۔

پر شاید اس بار اس کی خاموشی واقعی آئر ہ شاہ پر طوفان بن کر گزرنے والی تھی۔ یابیہ فقط اس کا گمان ثابت ہونے والا تھا۔ قسمت دور کھڑی اس کو سوچوں میں الجھتے دیکھ کر مسکر ارہی تھی۔

\_\_\_\_\_

آسان پربڑھتی چاند کی روشنی وہاں موجو دیہاڑوں کو خیر ہ کن چیک بخش رہی تھی۔ سبز ہ اس وقت اند ھیرے میں ہلکی سی چیک سے ماحول کو پر سوز بنار ہاتھا۔ وہ اس وقت منال ہوٹل میں موجو دیتھے۔ جہاں اس وقت بہت سے لوگوں کے موجود گی میں بھی گہما گہمی نہیں بلکہ خاموشی تھی۔ بلیو جینز پر برائون ٹی نثر مے پہنے۔ بالوں کو جیل سے سیٹے کئے وہ مسکراتے ہوئے وہاں موجو دبہت سی لڑکیوں کی توجہ اپنی جانب تھینچ چکا تھا۔

"بس کر کتنامسکرائے گا؟"

نائل اسے گھور کر بولاجو آج بے وجہ ہی مسکر ارہا تھا۔

" توجل رہاہے ناکہ لڑ کیاں تیری بجائے مجھ جیسے ہینڈسم کو گھور رہی ہیں؟"

حمین نے حساب بر ابر کرناا پنا فرض سمجھا تھا۔

"ا نہی لڑ کیوں کو اگر معلوم ہو جائے اتنے ڈیشنگ اور ہینڈ سم کے بٹوے میں ایک روپیہ بھی نہیں تو کیا ہی سین ہو؟" "نائل آفندی تم یقینا بھرے ہوٹل میں مجھ سے بٹنا نہیں چاہتے؟"

حمین کی بات پر نائل کا مدهم ساقه قه گونجاتها۔

" ہاں مارلینا بعد میں حساب ہادی بھائی کو دینا پھر۔"

"تم نی جائو آج مجھ سے کمینے انسان۔ یہ بتائویہ رومان ہمیں دھو کہ تو نہیں دے گیا۔"

حمین نے گھڑی پروفت دیکھاجواس وقت ساڑھے آٹھ کامنظر پیش کررہی تھی اور پھرنائل سے کہاجو مسکرارہا تھا۔

" تیری سیفٹی کے لئے میں اس سے موبائل نمبر لے چکا تھاکال کی تھی میں نے اسے بول رہاتھاٹر یفک میں ہے پہنچ جا تاہے۔۔لو آگیا۔"

نائل سرّ ھیاں اترتے رومان کو دیکھ کر جلدی سے بولا۔

" سوری گائز وہ ٹریفک میں بچینس گیا تھا خیرتم لوگ آرڈر کر وجلدی ہے۔"

رومان ان کے قریب کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا۔

"ويٹر-"

حمین کی آواز پر ایک لڑ کاان کی طرف آیاجو بلیک اور وائیٹ یو نیفارم میں یقیناہوٹل کی نمائند گی کر رہاتھا۔

"جی سر۔"

" یہاں اس وفت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سے آرڈر لیس کیونکہ بل ہمارے رومان چوہدری ادا کریں گے۔"

حمین کی بات پر جہاں رومان نے شاکٹر کی کیفیت میں اسے دیکھاوہیں نائل نے مسکراتے ہوئے اپناسر نفی میں ہلایا۔ ہلایا۔

ویٹر نے جیرانگی سے حمین کو دیکھا تھا کیونکہ وہاں تقریبااس جھے میں چالیس سے بچاس لوگ موجو دیتھے۔

"حمين سرميں تو آپ دونوں کو ڈنر کروانے والا تھانہ؟"

رومان کی صدمے بھری آواز پر حمین نے اسے دیکھا۔

"جہاں بولناہو تاہے وہاں تم چپ کر جاتے ہواور جہاں نہیں بولناہو تاوہاں تمہاری زبان لڑ کیوں کو بھی پیچھے حچوڑ رہی ہے۔"

حمین نے اسے گھورا تھارومان شر مندہ ساسر جھکا گیا تھا۔

نائل نے دونوں کو دیکھ کرویٹر کو آرڈر دیاتو ویٹر چلا گیا۔

"سوری۔"

رومان کی منمناتی آواز پر حمین نے اسے گھورا۔

"نائل اس ڈھکن کی تھوڑی سے ٹیونگ کرنی پڑے گی بس۔"

حمین نائل کو دیکھے کر بولا۔

کھانا کھانے کے بعد وہ پار کنگ کی طرف آرہے تھے جب سامنے ہی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ہاف سلیوز شرٹ کے نیچے جینز پہنے، شولڈر کٹ بالوں کو ادھر ادھر کئے وہ وہاں موجو دحمین سمیت سب کی توجہ خو دپر تھینچے رہی تھی۔ حمین نے بے ساختہ نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ " حمین اگر تونے اس لڑکی کو پٹالیا پانچ منٹ میں توجو تو بولے گاوہ میں کروں گااور اگر نہیں تواگلے دودن تک کنچ توکر وائے گا۔"

نائل نے رومان کی طرف دیچھ کر حمین سے کہا۔

"حمین شاہ کو چیلنج کر رہے ہو؟"

حمین نے نائل کو دیکھ کریو چھا۔

"بال بالكل\_"

نائل کے برجستہ جواب پروہ مسکرایا۔

" دیکھنا پانچ منٹ میں بریک اپ بھی کر کے آئوں گا۔"

حمین مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا جبکہ نائل اور رومان دور کھڑے اب اس کی کاروائی دیکھرہے تھے۔ "فاریہ تم یہاں کیا کررہی ہو؟"

حمین کی جیرانگی پروہ لڑکی پلٹی تھی۔

"ایکسکیوزمی میرانام ساره ہے۔"

"اوه سوری ساره کیسی ہو؟"

حمین نے مسکراکر پوچھا۔

"مسٹر آپ ہیں کون؟"

سارہ نے حمین کونا سمجھی سے دیکھ کر پوچھا۔

"میں انکل عظیم کے دوست کا بیٹا ہوں۔"

حمین کے جواب پر اس لڑکی نے اسے گھورا۔

"كون انكل عظيم؟"

"تمہارے ڈیڈ۔"

"میرے ڈیڈ کانام توشفقت جتوئی ہے۔"

"بان توان كى بى بات كرر باتفار"

حمین کی معصومیت پر وہ لڑکی اسے گھور کر رہ گئی تھی۔

"انتهائی چیپ طریقہ ہے ویسے کسی لڑکی سے بات کرنے کا۔"

"ہے نامجھے بھی یہی لگتاہے لیکن وہ جو میرے دوست کھڑے ہیں نامیرے بیچھے ان کامانناہے لڑکیوں کو ایسے ہی ڈیل کیاجا تاہے حالا نکہ میں نے انہیں کافی سمجھایالیکن وہ مانے ہی نہیں۔ اور مجھے بلیک میل کرکے یہاں آپ سے بات کرنے کے لئے بھیج دیا اور۔۔۔۔"

حمین کی چلتی زبان کوبریک تب لگاجب وہ لڑکی اسے گھورتے ہوئے نائل اور رومان کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے نائل اور رومان کچھ سمجھتے وہ لڑکی دونوں کو ایک ایک تھیٹر رسید کر چکی تھی۔ حمین نے قبقے کا گلا گھونٹے کے لئے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جبکہ نائل اور رومان توشاک میں چلے گئے تھے۔ "انتهائی چیپ ہوتم لوگ اپنے معصوم دوست کو بلیک میل کرتے ہوئے ذرانٹر م نہیں آتی تم لو گوں کو۔ پہتہ نہیں کہاں کہاں سے آجاتے ہیں منہ اٹھا کر چیپ لوگ۔"

سارہ انہیں سنا کر ہوٹل کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھی جبکہ حمین نے اپنے قہقے کو آزاد کر دیا تھا۔

" مجھے کیوں تھیڑ مروایامیں نے کیا کیا تھا؟"

رومان حمین کے پاس پہنچ کر اسے گھور کر بولا۔ جبکہ نائل تو حمین کو ابھی بھی گھور رہا تھا۔

"اس کئے کیونکہ تم دونوں نے حمین شاہ کی صلاحیتوں پر شک کیا اور ایک لڑکی کو پٹانے کا کہا۔ حالا نکہ یہ نائل جانتا ہے لڑکیاں خود حمین شاہ کے پاس آتی ہیں وہ لڑکیوں کے پاس نہیں جاتا۔"

حمین نے آخری بات پر اپنے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ جبکہ نائل اب حرکت میں آتے ہی اس کو پکڑ کر مارنے لگا تھا۔ رومان بیچارادونوں کولڑتے دیکھ رہاتھا۔

## " دیکھونائل لگ جائے گی حمین کو حچبوڑ دواسے۔"

رومان کو ثالث کا کر دار ادا کرتے دیکھ کر دونوں نے قہقہ لگایا تھا جبکہ رومان ہو نقوں کی طرح منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہاتھا۔وہ ان دونوں کو واقعی سمجھنے سے فلحال قاصر تھا۔

\_\_\_\_\_

اپنے کمرے کے دروازے کولاک کرکے جیسے ہی وہ پلٹی سامنے بیڈ پر ہادی کو بیٹھے دیکھ کروہ ٹھٹھک کررکی تھی۔ہادی نے اسے سرتا پیراپنی ملکیت سمجھ کر گھورا تھا۔ آئرہ کے قدموں کو جیسے زنجیروں سے قید کر دیا گیا تھا۔

"آپ يہال كياكررہے ہيں؟"

آئرہ کے حواس بحال ہوئے توہادی کی طرف دیکھ کر اپنااعتماد بحال کرتے ہوئے گویا ہوئی۔

"كيونكه اپني بيوى كے ياس آنے كے لئے مجھے كسى كى اجازت كى ضرورت ہے؟"

ہادی کے جواب پر آئرہ نے سنجیرہ نظروں سے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھا تھا۔

"کوریکشن کرلیں اپنی میجر بیوی نہیں منکوحہ اور بھی زبر دستی کی۔"

وہ حاطب حمد ان شاہ کی بیٹی تھی ہار ماننااس نے سیکھا کب تھا۔

"ہادی اٹھ کر اس کے مقابل آیااور اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا۔

"زبر دستی ہی سہی منکوحہ بن تو گئی ہو۔ خیر مجھے اپناوفت فضول گوئی میں ضائع نہیں کرنا۔ تم کسی ہاسپٹل میں کوئی جاب نہیں کرر ہی سمجھی تم۔"

## ہادی کے حاکمانہ انداز پر آئرہ کاخون کھول اٹھاتھا۔

"اگر آپ کو اعتراض ہے توپاپاسے بات کریں کیونکہ وہ مجھے اجازت دے چکے ہیں اور مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔"

اس کی بات ہادی کو طیش میں مبتلا کر گئی تھی وہ آگے بڑھا اور آئرہ کو شانوں سے تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ اتنے قریب کے آئرہ کی دھڑ کنوں کو شور ہادی کے کانوں میں واضح سنائی دے رہاتھا۔ اس کی فطری لرزش پر وہ جیران ہور ہاتھا۔ حیا کا بوجھ بلکوں پر آن کھہر اتھا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیچھ رہاتھا اور اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہاتھا کہ یہ لڑی جلد ہی اس کی دل کی دنیا کو تہہ وبالا کر دے گی۔ شانوں پر بڑھتا دبائو آئرہ کی تکلیف میں اضافہ کر رہاتھا۔ خو دیر پڑتی ہادی کی سانسیں اسے خو دمیں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ سانس رو کے بنا مزاحمت کے اس کی قریت پر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک سحر ساجھکڑ رہاتھا دونوں کو۔ جلد ہی اس سحر کو آئرہ کی آوازنے توڑا تھا۔

"يو آر ہر ٹنگ مي ميجر\_"

آئرہ کی آوازیروہ حواس میں لوٹا تھالیکن گرفت پہلے سے بھی سخت کر چکا تھا۔

"تم کوئی جاب نہیں کررہی ورنہ دوسری صورت میں جو میں کروں گاوہ تم زندگی بھریا در کھو گی۔"

ہادی اسے وارن کرکے جھوڑ چکا تھا۔

وہ لڑ کھڑاتے ہوئے دروازے کے سہارے خود کو کھڑا کر چکی تھی۔

" جاب تو میں ہر صورت کروں گی دیکھتی ہوں مجھے کون رو کتاہے۔"

آئرہ بھی ہادی کو دیکھ کر اعتماد سے بولی۔

" مجھے لگتاہے کہ اب رخصتی کروالینی جاہیے مسز کیونکہ تمہارے پر پرزے کچھ ذیادہ ہی نکل آئے ہیں۔"

ہادی کی بات پر آئرہ لب جھینچ کررہ گئی تھی۔

" میں کسی صورت رخصتی نہیں ہونے دوں گی سن لیں آپ۔"

" مسزیہ جوتم حربے استعال کر رہی ہو نامیں جانتا ہوں رخصتی کے لئے ہی ہیں۔ چلو واپس آ کریہی فریضہ انجام دوں گا۔"

ہادی تمسخر سے آئرہ کو دیکھ کر بولا اور دروازے سے اسکے وجو د کوہٹاتے ہوئے تقریباد ھکادے کر ہیڈگی طرف کیا تھااور خو د کمرے سے باہر جاچکا تھا۔

" آئی ہیٹ یو میجر ۔ ۔ ۔ آئی رئیلی ہیٹ یو۔ "

آئرُہ اپنی اس قدر توہین پر جیختے ہوئے رودی تھی۔ یہ آنسو تواسکی قسمت کا اب حصہ بن چکے تھے اور انہیں حصہ بنانے والا ہی اس کے دل کا مکین تھا جسے وہ چاہ کر بھی خو د سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔

-----

لرزاٹھاتھااس کا جسم سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کروہ بھا گناچاہتا تھالیکن مجبور تھاان زنجیروں کے آگے جو اسے ایک کرسی کے ساتھ باندھے ہوئے تھیں۔وہ نہیں جانتا تھاوہ کمرہ ہے یا کونسی جگہ کیونکہ اسے بس روشنی تب نظر آتی تھی جب سامنے بیٹھا شخص اس کوٹار چر کرنے آتا تھا۔ پھر اندھیر اہو تا تھااور فقط اس کی چیجیں۔ مگر مقابل اپناسارا غصہ نکال کر ہی جاتا تھا۔

" ہائو آر بوڈ بوڈ?"

مقابل کی سر د آوازاس کی بوڑھی ہڈیوں میں ارتعاش پیدا کر گئی تھی۔ پچھلے ایک مہینے سے وہ اس شخص کے ظلم کانشانہ بن رہاتھااور وجہ وہ جاننے سے قاصر تھا۔ ڈیوڈ نے ڈرتے ٹر اٹھایااور اسے دیکھاجس کے چہرے پر اس وقت کوئی تاثر نہیں تھا۔

"پليزليومي\_"

ڈ بوڈ نے روتے ہوئے اس سے التجاکی تھی جبکہ مقابل کے لبوں پر مسکر اہٹ آئی تھی۔ پر اسر ار مسکر اہٹ جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر مسکر ارہا تھا۔

" دئیر از نوپلیس فار مرسی ان داور لٹر آف ایکے ایس۔"

) ایچ ایس کی د نیامیں رحم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ (

یہ الفاظ مقابل کو کانپنے پر مجبور کر گئے تھے۔ ڈیو ڈاس کی آنکھوں میں اتر تی وحشت کی سرخی کوخوف سے دیکھ رہاتھا۔

"وائے آر بوٹار چنگ می؟"

\_ (تم مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہو۔ (

ڈیوڈنے اپناہر روز والاسوال دہر ایا تھا۔

"بی کازیو آرمائے کلریٹ۔"

۔ (کیونکہ تم میرے مجرم ہو۔ (

مقابل کی سر د آواز کے ساتھ اب کچھ وائرز کوہاتھ میں پکڑے اس نے ڈیوڈ کوشاک دینے شر وع کئے تھے۔ اس کی چینیں جیسے اسے سکون دے رہی تھیں۔

" قاتل ہوتم اور تمہارے دوست میرے باپ کے سب تھگتو گے اپناانجام سب تھگتو گے۔"

مقابل اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر چیخاتھا۔ وہ اپنی زبان میں بولا تھا تا کہ ڈیوڈ کو پچھ سمجھ نہ آئے اور وہ اذیت میں ہی رہے۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کروہ کمرے سے نکلاتھااور اس کے نکلتے ہی کمرے میں اند ھیر ا چھا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلاسامنے ہی اس کا خاص آدمی کھڑا تھا۔ "وہ مرنابالکل نہیں چاہیے علی ورنہ میں تہہیں جان سے مار دوں گایہی پیتہ بتائے گاہمیں اس گھٹیا شخص کا جس کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو کھویا ہے۔"

اس کی سرخی اب آہستہ آہستہ آنسوئوں میں ڈھل رہی تھی۔وہ دنیا کی نظر میں مضبوط رہنا چاہتا تھا۔

"اوکے سر۔"

علی بیہ بول کر کمرے کے اندر چلا گیا جبکہ وہ اس پجیس منز لہ عمارت سے نکل کر اب اپنی گاڑی میں آ گیا تھا۔ جہاں سٹئیر نگ پر سر ٹکائے وہ اپنے آنسو ضبط کرتے کرتے ہار گیا تھا۔

"مس بوڈیڈ۔۔میر اوعدہ ہے آپ سے ولیم اور اس کے تمام دوستوں کو ان کے انجام تک پہنچائوں گا اور وہ موت دوں گاجس سے دنیاڈرے گی۔ھادہیر بلاج شاہ دنیا جانے گی اس نام کوڈیڈ آئی پر امس۔" وہ روتے ہوئے دوبارہ سے اپنے خول میں بند ہو گیا تھا۔ آئھیں ایک لمحے سے پہلے خشک ہوئی تھیں۔ دل کی حکم ہے مطابق اس کی کزن حکم ہو ائیر پورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا جہاں اس کے باباسائیں کے حکم کے مطابق اس کی کزن شائل آنے والی تھی۔ وقت کیسے مر ہم رکھنے والا تھااس کے زخموں پریہ تو کوئی نہیں جانتا تھالیکن قسمت شاید اپنا کھیل نثر وع کرنے والی تھی۔

\_\_\_\_\_

"مامامیری شرط پریس ہونے والی ہے اور مجھے ڈیوٹی پر واپس جانا ہے۔"

ہادی اپنے یو نیفارم کی شرٹ ہاتھ میں پکڑے لائونج میں آیاتھاجہاں آئرہ نیچے قالین پر بیٹی صوفے سے ٹیک لگائے کوئی نیوز چینل دیکھ رہی تھی جبکہ عشال مسکراتے ہوئے اس کے بال سہلار ہی تھیں۔ہادی خاکی پینٹ پر سفید بنیان پہنے لائونج میں عشال کے پاس آیاتھا۔ آئرہ نے سر سری سادیکھاتھاہادی کو پھر رخ موڑ کر ایل ای ڈی کی طرف متوجہ ہوگئی۔

" مجھے د صیان نہیں رہاتھاہادی ورنہ میں کر دیتی پریس۔ آج تومیری کمر میں بھی در د ہور ہی ہے ورنہ میں کر دیتی۔عاروایسے کروتم جائواور جاکر اس شریے کو پریس کر دو۔"

عشال نے آئرہ سے کہاتوہادی نے سختی سے اپنے لبوں کو پیوست کر کے خود کو بچھ بھی کہنے سے بازر کھا تھا۔ جبکہ آئرہ نے گہری سانس فضامیں خارج کر کے عشال شاہ کو دیکھا تھا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ ہادی کے پاس آئی اور شرٹ لے کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔

"ماما مجھے لگتاہے کہ آپ کی بہومیں کچھ ذیادہ ہی نخرہ ہے۔"

ہادی منہ بسورتے ہوئے عشال کی گو دمیں سرر کھ کرلیٹ گیا تھا۔

"میری بیٹی ہے وہ خبر دار اسے بہو کہاتو۔ اتنی پیاری ہے بس حالات نے اس کی بر داشت سے ذیادہ اسے آزمالیا ہے۔" عشال کی آئکھیں لمحے میں نم ہوئی تھیں۔ہادی جلدی سے اٹھ کر بیٹا تھا۔

"خبر دار ماما ایک آنسو بھی نکالا آپ نے تو۔ آپ کی مجازی خدا کو معلوم ہو گیا توانہوں نے یہ نہیں دیکھنا قصور کس کا تھابس ہو جانا شروع کی کس کی ہمت ہوئی میری جان کورولانے کی۔"

ہادی نے نرمی سے مسکراتے ہوئے شر ارت سے کہا توعشال نے ایک ہاکاسا تھیٹر اس کے دائیں گال پر رسید کیا۔

" ڈیڈ ہیں وہ تمہارے شرم کیا کرو۔"

"ویسے ماماڈیڈ آپ سے بچھ ذیادہ ہی محبت کرتے ہیں مجال ہے جو انہیں اپنی اولاد نظر آجائے آپ کے سامنے۔"

ہادی عشال کا د صیان بٹانا چاہ رہا تھا جس میں وہ کا میاب بھی تھہر اتھا۔

"تم جانتے ہو ہادی تمہارے ڈیڈ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن مجھ سے ذیادہ محبت وہ بھائی سے کرتے ہیں۔"

عشال نم آئکھوں سے مسکرائی تھیں۔

"لیکن آپ جانتی میں کس سے محبت کر تاہوں اس د نیامیں؟"

ہادی کی بات پرعشال نے اسے دیکھا جبکہ لائونج میں داخل ہوتی آئرہ کے قدم وہیں ساکت ہو گئے تھے اور تمام حسیات ایک دم سے بیدار ہوگئی تھیں۔

"میں جانتی ہوں تم سب سے ذیادہ محبت آئرہ سے کرتے ہو۔"

عشال نے مسکر اکر نثر ارت سے کہا تھا۔ آئرہ کے نام پر وہ لب جھینچ گیا تھا۔

"میں اس د نیامیں صرف اپنے وطن سے محبت کر تاہوں باقی لو گوں کی حثیت ثانوی ہے۔"

ہادی کے جواب پر جہاں آئرہ کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی وہیں عشال نے رخ موڑ کر آئرہ کو دیکھا تھا۔

"آپ کی شرط۔"

آئرہ نے آہستہ سے چلتے ہوئے ہادی کے قریب کھڑے ہو کر کہا۔ ہادی نے بنااسکی طرف دیکھے شرٹ کو پکڑااور عشال کو دیکھے کر مسکرایا۔

"ماماایک کپ بلیک کافی و د آئوٹ شوگر میرے کمرے میں پہنچا دیں۔"

ہادی پیر بول کر وہاں سے جاچکا تھا جبکہ عشال نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کی پیثت کو دیکھا تھا۔

" يه بالكل اپنے باپ پر گياہے۔ كوئى عادت ايسى نہيں جو ان سے نہ چر ائى ہو اس نے۔ "

عشال کی بات پر آئرہ ناچاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی۔

"ماما مجھے کل سے ہاسپٹل جوائن کرناہے میں ذرااپنے کچھ ڈاکومنٹ دیکھ لول۔"

آئرہ یہ بول کر وہاں سے جانے لگی جب عشال کی بات پر وہ سرعت سے پلٹ کرر کی تھی۔

"ہادی جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہے آئرہ اسی لئے کافی کا بول کر گیاور نہ تم جانتی ہو علاوہ رات کے کھانے کے بعدوہ کافی نہیں بیتا۔"

عشال شاہ کی شر ارت بھری آواز پر وہ انہیں مصنوعی خفگی سے دیکھنے گگی۔

" تم جانتی ہووہ کسی ملازمہ کو اپنے کام نہیں کرنے دیتا تو اب جائو اور جا کر اس کے کئے کافی بنائو۔ "

"ماماویسے بیراحچھی بات نہیں ہے۔"

آئرہ منہ بسورتے ہوئے کیجن کی طرف چلی گئی تھی۔ جبکہ عشال شاہ نے قہقہ لگایا تھااس کو یوں جاتے دیکھ کر۔ خو شیوں سے تعلق ٹوٹا تھاتو کیا ہوا؟امید نے تو دامن حجوڑنے نہیں دیا تھا۔

\_\_\_\_\_

"وہیں رک جائوتم۔"

حمین جیسے ہی کلاس میں داخل ہونے لگا سرعقیل نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ حمین نے حیر انگی سے سر کو دیکھا تھا جبکہ رومان اور نائل دونوں اندر بیٹھے مسکر ارہے تھے۔

"كياہواسرسب ٹھيک ہے؟"

حمین نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا۔

" حمین شاہ آپ کے دوست کلاس شروع ہونے سے تقریباپہلے ہی آ گئے تھے اور آپ اب آرہے ہیں؟"

سر عقیل نے تاسف سے حمین کودیکھ کر کہاتھا۔

"سربندر تووقت پرہی پہنچ جاتے ہیں ہاں شیر تھوڑالیٹ آتاہے۔"

حمین نے اپنے فرضی کالر جھاڑے تھے۔

"توٹھیک ہے بیہ شیر اب کلاس سے باہر ہی حکمر انی کرے۔"

سر عقیل نے دانت پیسے تھے اس کی ڈھٹائی پر۔ حمین نے مسکر اکر سر کو دیکھا تھا۔ "سر سوچ لیں جنگل میں تباہی آگئی تو مجھے مت کہیے گا۔"

حمین کی بات پر جہاں ساری کلاس میں قہقوں کی آوازیں گونجی تھیں وہیں حمین نے چہرے پر نثر افت سجائے رکھی تھی۔ سرعقیل نے تاسف سے حمین کو دیکھا تھا۔ "تم دنیا کی سب سے ذیادہ ڈھیٹ اور نالا کق انسان ہو۔ اندر آئو۔"

سر عقیل کی بات پر حمین نے مسکراتے ہوئے سر کوخم دیا تھا۔

"ویسے سر آپ آج کافی ہینڈ سم لگ رہے ہیں اور جہاں تک مجھے یاد ہے آج میم ماریہ کی سالگرہ کی دعوت ہے سٹاف روم میں۔ایساہی ہے نا؟"

حمین ان کے قریب سے گزرتے ہوئے سر گوشیانہ انداز میں بولا توسر عقیل نے ڈسٹر اس کی طرف بچینکا۔ حمین نے بروقت نیچے ہو کرخو د کو بچایا تھا۔ اور بتیس دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے وہ رومان اور نائل کے ساتھ دو سیٹوں پر بمشکل بیٹھا تھا۔

"سر كلاس شروع كرنے سے پہلے بچھلاتوس ليں۔"

سر عقیل کتاب کھول کر بورڈ کی طرف متوجہ ہوئے تھے جب حمین کی سنجیدہ آواز پر وہ مسکراتے ہوئے پلٹے تھے۔

"توشر وعات پھر آپ ہے ہی کرتے ہیں کیاخیال ہے آپ کا؟"

سر عقیل کی بات پر رومان اور نائل دونوں نے منہ نیچے کر کے اپنی مسکر اہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔

"سر مذاق تھا آپ تو سریس ہی ہو گئے۔"

حمین نے از لی انداز میں جواب دیا تھا۔

"حمین شاہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ سرمائے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟"

سر عقیل نے حمین سے کہاتوساری کلاس نے پلٹ کر اسے دیکھاتھاجو آخری سیٹ پربڑی شان بے نیازی سے بیٹھاتھا۔

"سرمائے میں توسب کچھ آجا تاہے۔"

حمین کھڑے ہو کر معصومیت سے بولا۔

"وضاحت کرنایبند کریں گے آپ؟"

سر عقیل دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بولے تھے۔

"سر کا کروچ وہ دیکھیں آپ کے پیچھے۔"

حمین نے ڈرتے ہوئے جس انداز سے کہا تھا کلاس میں تقریباسب لڑکیوں کی چینیں سرعقیل تک پہنچ چکی تھیں اور وہ خو د بھی حواس باختہ ہو گئے تھے۔ جبکہ رومان اور ناکل اس کو گھور رہے تھے جو اب مزے سے مسکرا کر این جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ سرعقیل اسے گھورتے ہوئے کلاس سے باہر گئے تھے۔ تقریباپانچ منٹ بعد وہ واپس آئے تھے اور ان کے ساتھ موجو د ہستی کو دیکھ کرحمین ایک لمجے سے پہلے کھڑ اہوا تھا اور اس کارنگ خو د بخو د منغیر ہوچکا تھا۔

-----

"کیامصیبت ہے یہ اچھی خاصی جارہی تھی کمرے میں لیکن انتہائی کوئی کھڑوس انسان ہیں یہ میجر۔فارغ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے نہ؟"

آئرہ خو دسے بڑبڑاتے ہوئے دائیں ہاتھ میں کافی کامگ لئے سڑھیاں چڑھتے ہوئے ہادی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کراس نے دستک دی تھی۔

"كمنك\_"

آئرہ آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تواس کی نظر ہادی پر پڑی جو آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بالوں کو کنگھی کررہاتھا۔

آئرہ نے کافی جاکر اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پرر کھی اور خو دیلٹ کر کمرے سے آنے لگی تھی جب اس کی بائیں کلائی مقابل کی مضبوط گرفت میں آگئی تھی۔

"ایسے کون سروکر تاہے؟ طریقہ سکھ لوشوہر کی خدمت کرنے کا۔"

ہادی کی طنزیہ آواز پروہ پلٹی تھی۔

" میں کرتی ہوں ایسے سر واور مجھے کوئی شوق نہیں کسی کی خدمت کرنے کا۔"

آئرہ نے اعتماد سے اس کی آئکھوں میں دیکھے کر کہا۔

"شوق نہیں ہے مسز شاہ توشوق پال لیں کیونکہ مجھے ایسی تکمی لڑ کیاں پیند نہیں ہیں۔"

ہادی نے اس کلائی کو چھوڑ کر اب اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چہرہ بے تاثر تھا جبکہ آئرہ اسے گھور رہی تھی۔

" مجھے آپ کی پیندنہ ہی معلوم ہے اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں۔اس لئے اب ہاتھ جھوڑیں میر ا۔"

آئرہ کی بات پر ایک ہلکاسا تبسم اس کے لبوں پر آیا تھا جسے وہ ہوا کے جھونکے کی طرح مقابل سے چھیا گیا تھا۔

"سوچ لوزندگی بھرکے لئے چھوڑ دوں گا۔"

ہادی کی بات پر آئرہ نے بے یقین سے اسے دیکھا تھا۔

" آپ مجھے میری غلطی نہیں ناسمجھی کی اتنی بڑی سزادیں گے؟"

ناچاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ آئکھوں میں نمی چمکی تو مقابل کو اپنادل اس نمی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔

"تم نے واقعی غلطی نہیں میری نظر میں گناہ کیاہے جس کی معافی میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔"

ہادی نے مسکر اکر سر دلہجے میں کہااور اس کا گال تھپتھپا کر اس کا ہاتھ جھوڑ دیا۔ مطلب صاف تھا کہ اب وہ جا سکتی ہے۔

"میں جانتی ہوں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔"

آئرہ کادل اسے جھکار ہاتھا جبکہ دماغ تواس کے لفظوں کے آگے مفلوج ہو چکاتھا۔

"بڑی ماماکا خیال رکھناہے تنہمیں اور مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے اس معاملے میں ورنہ دوسری صورت میں تمہاری سوچ سے ذیادہ بر اکروں گاتمہارے ساتھ۔"

ہادی کے لفظوں سے ذیادہ اس کے لہجے کی سنجیرگی آئرہ کو تاسف میں مبتلا کر رہی تھی۔

" آپ جانتے ہیں میں ان کا چہرہ نہیں دیکھناچاہتی۔وہ قاتل ہیں میرے یا یا کی اور۔۔۔"

"ششش \_\_\_\_ آواز بند\_"

ہادی نے پلٹ کر سرخ آئکھوں سے اسے گھورتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر اس کے باقی لفظوں کو قید کیا تھا۔ تنے ہوئے جبڑے اور پیشانی پر موجو د لکیروں کو دیکھ کر آئرہ کا دل کانپ گیا تھا۔ " مجھے اس معاملے میں نہ نہیں سننی اور بڑی ماما کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا توابھی اسی وقت تمہاری جان لے لوں گاسمجھی تم۔"

ہادی کی آواز ہی نہیں بلکہ لہجہ بھی وار ننگ لئے ہوئے تھا۔

آئرہ کوخوف محسوس ہور ہاتھااس کی سرخ آنکھوں سے جواس کے غصے کو ضبط کرنے کی گواہی سرعام دے رہی تھیں۔اس نے جلدی سے اپناسرا ثبات میں ہلایا۔

" ہفتے کوریڈی رہناایک دوست کی بیگم تم سے ملناچاہتی ہیں اور دوسری بات اتوار کومیں نے بلوچستان جانا ہے ایک ماہ کے لئے اس بات کاذ کر کسی سے نہیں ہوناچا ہیے۔"

ہادی کے لہجے میں اب سختی کا عضر بالکل نہیں تھاوہ نار مل ہو گیا تھااور آئرہ سانس رو کے بس اس کو دیکھ رہی تھی جو ور دی میں کچھ ذیادہ ہی رعب جھاڑتا تھااور مقابل کاخون خشک کر دیتا تھا۔ آئرہ نے بمشکل اپنی آواز کولبوں سے آزاد کیا تھا۔

"اوکے۔"

"جائواب ماماویٹ کر رہی ہوں گی اور اس کافی کو بھی لے جائو جس میں یقیناتم نے جان بوجھ کر شو گر ایڈ نہیں کی ہو گی۔"

ہادی نے اس کا دھیان کافی کی طرف دلایا تو وہ نثر مندہ سی ہو گئی کیو نکہ اس نے جان بو جھ کر اس میں شو گر ایڈ کی تھی لیکن بیہ بھول گئی تھی وہ ہادی شاہ تھا جس کی نظر وں سے آئرہ کی ایک بھی حرکت چیپی رہنانا ممکن تھا۔

"اب جیران بعد میں ہو جانااور اٹھائواسے اور ڈسٹبین میں بھینکو کیو نکہ اس کی خوشبو بتار ہی ہے کہ یہ پینے لا کُق تو بالکل نہیں ہو گی۔" ہادی کی بات پر آئرہ نے اسے گھورااور کافی کامگ اٹھا کر جان ہو جھ کر دروازے کو ذور سے بٹنٹے کر بند کرتے ہوئے اپنے غصے کااظہار کرکے گئی تھی۔اس کی اس حرکت پر ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جسے آئینے میں دیکھ کروہ جلدی سے چھیا گیا تھا۔ شاید خو د سے بھی وہ کسی راز کو شئیر کرنے سے ڈرتا تھا۔

-----

ا پنے باپ کو سرعقیل کے ساتھ داخل ہوتے دیکھ کروہ لیجے سے پہلے سنجیدہ ہواتھا جبکہ ساری کلاس ان کے احترام میں کھڑی ہوئی تھی۔

"سٹ ڈائون پلیز۔"

سر عقبل نے مسکراتے ہوئے سب کو کہاتو سب بیٹھ گئے تھے سوائے حمین کے جوشاک کی کیفیت میں اپنے باپ کو دیکھ رہانقا۔ سر عقبل نے اس کے متغیر چہرے کو دیکھ کر حازم شاہ کو دیکھاجو حمین کو سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ سر عقبل کے لبول پر مسکراہٹ آئی تھی۔

"حمين شاهسك ڈائون۔"

سر عقیل کی اونچی آواز پروہ گڑبڑاتے ہوئے سیدھاہو کرنائل اور رومان کی پچھلی سیٹ پر ببیٹاتھا۔ کیونکہ جانتاتھا اس کاباب اب اس کی جھوٹی سے جھوٹی حرکت کو بھی نوٹ کرے گا۔

" توکلاس بہ ہیں اس شہر اور پاکستان کے معروف بزنس مین سید حازم علی شاہ۔ آج ان کا ہماری یو نیورسٹی میں موٹیو بیشنل کیکچر تھا جس کی وجہ سے آج وہ ہمارے در میان آئے۔ ابھی وہ کیکچر دے کر واپس جارہے تھے جب میرے کہنے پر وہ آپ سب سے ملنے آئے اب جس کوبزنس سے متعلق کوئی سوال کرنا ہمو وہ پوچھ سکتا ہے۔ "

سر عقیل نے مسکراتے ہوئے نرمی سے حازم شاہ کا تعارف کروایا تھاسب کی نظروں میں ان کے لیے ستائش ابھری تھی سوائے حمین کے جواپنے باپ کی کھو جتی نظروں سے بچتے ہوئے اپنی نظریں چرار ہاتھا۔ "اسلام علیم کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ پروفیسر عقیل میر ہے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں کی سٹوڈ نٹس کو پچھ آئیڈ یاز دیئے جائیں ان کو گروم کیا جائے۔ ان کو موٹیویٹ کیا جائے۔ ویسے تو یہ بہت قابل پروفیسر ہیں لیکن ان کی نرمی سے بعض دفعہ لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ٹیچر کوعزت دے کر ہی آپ لوگ کامیاب ہوسکتے ہیں۔ باقی ابھی وقت کی کمی ہے ورنہ آپ سب سے ضرور کمبی بات ہوتی ان شاء اللہ اگلی بار آپ کے سوالوں کے جو ابات دینے ضرور آئوں گا۔"

حازم شاہ کانرم لہجہ بھی حمین کی سانسیں خشک کررہاتھا۔وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے کی ہمت خو دمیں مفقو دیارہا تھا۔

تھوڑی دیر بعدوہ مزید دو تین باتیں کر کے سرعقیل سے اجازت لے کر چلے گئے تھے۔ حمین نے کمی سانس فضا میں خارج کی تھی اور سرعقیل کی طرف دیکھا تھاجو مسکراتے ہوئے حمین کو دیکھ رہے تھے۔ کلاس کا وقت ختم ہو چکا تھاسب باہر جارہے تھے جب حمین سرعقیل کے پاس آیا۔

"آپ کے دس منٹ آئے تھے سرلیکن حمین شاہ کا ہفتہ آئے گا۔"

حمین سرعقیل سے بیہ بول کر وہاں سے بھا گاتھا کیونکہ سرعقیل اسے اب گھور رہے تھے۔

"بالكل حاطب ير گياہے۔"

۔ سرعقیل نے حمین کی پشت دیکھ کر سوچااور اپنار جسٹر ڈاور بک لے کر کلاس سے باہر چلے گئے۔

\_\_\_\_\_

ائیر پورٹ پروہ شائل کے نام کابورڈ لے کر کھڑا تھا کیونکہ شائل کودیکھے اسے کافی سال ہو گئے تھے۔اردگر د

سے بے نیاز وہ اب گھڑی کودیکھ رہاتھا جس کو تقریباوہ پچھلے ایک گھٹے سے کوئی ستر مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ موسم
خراب ہونے کی وجہ سے فلائٹ تھوڑالیٹ تھی اور انتظار کرناتو ھاد ہیر شاہ کو دنیا کامشکل کام لگتا تھا۔ اس سے
پہلے وہ مزید کوفت کاشکار ہوتا اس کی نظر سامنے سے آتی حجاب کئے ایک لڑکی پر پڑی۔ سفید کلرکی کیپری پر
ملکے فیروزی رنگ کاباریک کڑھائی والا کرتا پہنے ،سفید حجاب میں اس کی دودھیار نگت چہک رہی تھی، گالوں پر
ہلکی سی گلابی سرخی مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، گلابی لبوں پر ہلکاسالپ گلوزلگا کر
مسکر اہٹ سجائے ، بھوری آئکھوں میں کا جل لگائے ، کمبی گھٹی بلکوں پر مسکارے کا بوجھ لئے ، جھوٹی سی ناگ اور
معصوبانہ نین نقش لئے کسی کی بھی دل کی دنیا کو تہہ وبالا کر سکتی تھی۔ مقابل تو ھاد ہیر شاہ تھا جس نے ایک نظر

د مکیر کراپنی نظروں کارخ بدل لیا تھا۔ لیکن بورڈ ابھی بھی پکڑا ہوا تھا۔ شائل نے سامنے کھڑے ھاد ہیر کے ہاتھ میں اپنے نام کابورڈ دیکھا تو مسکر اتے ہوئے اس کی طرف آگئی وہ جانتی تھی وہ اس کا کزن ہے کیونکہ اس کی تصویریں وہ ہادی اور حمین دونوں کے موبائل میں دیکھ چکی تھی۔

"اسلام عليم هاد بهائي-"

شائل کی کھنکتی اور پر جوش آواز پر وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔

"ايكسكيوزمي كون بھائي اور كس كابھائي؟ اور آپ ہيں كون؟"

ھاد ہیر نے پلٹ کر اسے گھورااور سخت آواز میں پوچھاتھا۔ شائل نے ڈر کر اس کا انداز دیکھاتھااس نے تو کبھی اپنے باپ بھائی کاسخت انداز نہیں دیکھاتھا۔ وہ معصوم چڑیا کی طرح اس کے انداز پر سہم سی گئی تھی۔ "وہ آپ نے میرے نام کابورڈ پکڑاہے اور میں نے بھائی کے موبائل میں آپ کی تصویر بھی دیکھی تھی۔ میں شائل ہوں صاد بھائی۔"

شائل ایسے وضاحت کررہی تھی جیسے کوئی بے گناہ اپنی بے گناہی کو ثابت کر تاہے۔ ھادہ بیر نے اپناسر اثبات میں ہلایا اور بنااس کی طرف دیکھے وہاں سے پار کنگ کی طرف چلناشر وع ہو گیا۔ شائل نے جیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور چھر ایک نظر اپنے سامان کو جس کو مروت میں بھی اس نے ہاتھ لگانے تو کیا بوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ میں یہ سامان لے جاتا ہوں۔

شائل منہ بسورتے ہوئے اپنی سامان والی ٹر الی کو تھسٹتے ہوئے اس کی کارتک آئی تھی۔اپناسامان خو دہی ڈکی میں رکھنے کے بعد وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی جب ھاد ہیر نے اسے گھورا۔

"اس سیٹ پر صرف دادی اور باباسائیں بیٹھ سکتے ہیں تم پیچھے بیٹھو۔"

ھادہ بیر کے الفاظ گویا اسے توہین کے گہرے سمندر میں غوطہ زن کر گئے تھے۔وہ اپنے آنسوئوں پر ضبط کرتے ہوئے ہوئے ہی ہوئے بچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔اس کے بیٹھتے ہی ھادہ بیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ "صاد بھائی مجھے پیاس لگی ہے اگر یانی ہے تو پلیز بلادیں۔"

شائل تھوڑی دیر بعد بولی توھاد ہیر نے بیک مر رسے اسے گھورا تھاجو پیچپلی سیٹ پر بیٹھی سرخ آئکھوں سے بار بارلبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔شاید اسے واقعی پیاس لگی تھی۔

"جہاز والوں نے کو نسی ریس کر وائی تھی تمہاری جو تمہیں بیاس لگ گئے۔۔"

ھاد ہیر اسے یانی کی بوتل پکڑاتے ہوئے بولا۔

"وه ان كا كھانابہت گنده ساتھاتو میں نہیں كھا يا اور پانى بھى نہیں بیاجب كھانا گنده تھاتو پانى تواللہ ہى حافظ۔"

شائل کامعصومانہ اند از صاد ہیر کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اس لئے اس نے گاڑی کی سپیٹر تیز کر دی کیونکہ وہ جلد از جلد شائل کو گھریہنچا کر علی سے ملنے جانا چاہتا تھا۔ "ھاد بھائی آہستہ چلائیں مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔"

شائل اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے بولی توصاد ہیرنے اسے گھورا۔

"ایک سال ہی بڑا ہوں تم سے اور خبر دار اب کوئی لفظ بھی منہ سے نکالا تو ور نہ پہیں بچینک جائوں گا۔"

ھاد ہیر کواس کا بھائی کہناایک آنکھ نہیں بھار ہاتھا۔ شائل بھی اس کے لفظوں سے ذیادہ لہجے سے ڈرگئ تھی اس کے ناچاہتے ہوئے بھی وہ خاموش ہوگئ حالا نکہ اسے بچین سے ہی تیز ڈرائیونگ سے ڈرلگتا تھا اور بیہ بات گھر میں سب جانتے تھے۔ اگر کوئی بے خبر تھا تووہ تھا ھاد ہیر شاہ۔ جس کی دنیا میں ایسی خبر وں اور انسانوں کی شاید کوئی جگہ نہیں تھی یاوہ جگہ بنانا نہیں جا ہتا تھا۔

\_\_\_\_\_

" آه۔۔۔ آه۔۔۔جو بھی کر لومیں نہیں بتائوں گا کچھ بھی تم لو گوں کو۔"

یہ منظر ہے ایک اندھیر سے کمرے کا جہاں ایک بیالیس سالہ شخص کوز نجیروں میں قیدلو ہے کے راڈ سے مارا جارہا تھا۔ اندھیر اتو جیسااس مقدر بن چکا تھالیکن لہجہ ابھی بھی مضبوط تھا۔ روشنی کی کرن دیکھے بیتہ نہیں کتنی صدیاں ہو چکی تھیں اسے۔ ہر روز اسے اسی طرح ٹارچر کیا جاتا تھا۔ لیکن وہ شاید اب عادی ہو چکا تھا ظلم کا اس لئے تو وہ آج تک اس شخص سے کچھ اگلوا نہیں سکے تھے۔ کمزوری کا فی حد تک غالب آچکی تھی لیکن لہجے اور دل میں وطن کی محبت چھلک کر باہر آتی تھی۔

"تم جانتے ہو میجرتم یہاں سے تبھی رہانہیں ہوسکتے۔"

مارنے والوں میں سے ایک نے کہا۔

"جانتا ہوں رہائی مشکل ہے ناممکن نہیں کیو نکہ مجھے اپنے اللہ پر کامل یقین ہے وہ تو وہاں بھی راستے نکال دیتا ہے جہاں ہم انسان ہار مان لیتے ہیں بیہ تو پھر ایک قید ہے۔"

بیالیس سالہ شخص نے لرزتے لہجے میں خشک لبوں پر زبان پھیر کر جواب دیا۔ شاہد نہیں وہ یقینا بیاس سے خشک ہو گئے تھے۔ " چلو دیکھتے ہیں یا کستان کا بہترین فوجی اور جاسوس کس سر زمین پر اپنی جان دیتا ہے؟ یا کستان یا انڈیا؟"

مقابل کانمسنحر بھر ااندازاس شخص کو مہننے پر مجبور کر گیا تھا۔

" خدا کبھی مجھے تم جیسے کا فروں کی زمین پر مرنے نہیں دے گایہ میر ااس پریقین ہے۔اور اگر ایساہو اتو یقینا تم لو گوں کا انجام دیکھ کر ہی ہو گا۔"

مقابل شخص پر کسی چیز کاانژ کب ہوتا تھا۔ وہ سب بھول سکتا تھالیکن خدا کو نہیں اور ایساہی تھاوہ سب بھول چکا تھابس یاد تھاتواتنا کہ وہ ایک پاک آر می آفیسر تھاجس کوہر حال میں خدا پر کامل یقین رکھنا تھامایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا تھا۔ مارنے والے اشخاص باہر جاچکے تھے اور وہ پھرسے خدا کے آگے سر بسجو د دعائوں میں مشغول ہو گیا تھا۔

\_\_\_\_\_

"ویسے ہنی حازم شاہ کتنے ہینڈ سم ہیں نا؟ مجھے تو بالکل تمہاری طرح لگ رہے تھے۔ ہاں آئکھوں کارنگ تھوڑا مختلف تھاویسے تو بالکل تمہاری طرح تھے۔ "

پروفیسر عقیل کی کلاس لینے کے بعد حمین نائل اور رومان کے ساتھ کیفے میں آیا تھا جہال رومان کا تبصرہ سن کر نائل کا قہقہ گو نجاوہیں حمین نے اسے گھورا۔

"ڈ فرانسان ڈیڈ ہیں میرے تومیری طرح ہی ہوں گے نا۔"

حمین نے نائل کو گھوراتورومان نے جیرانگی سے اسے دیکھا۔

"لیکن وہ تواتنے بنگ ہیں مجھے تولگ رہاتھا کہ ان کے جیموٹے جیموٹے بیچے ہول گے۔"

رومان کی بات پر جہاں یانی پیتے حمین کو اچھولگاوہیں نائل پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا۔

" گھٹیاانسان تومیں کونساا تنابڑاہی د نیامیں آگیا تھامیں بھی تو چھوٹے سے ہی بڑا ہوا ہوں۔"

"اچھالیکن تمہارے ڈیڈ ذیادہ ہینڈسم ہیں تم ہے۔"

رومان نے حمین کوچڑا یا تھا۔

" ہاں ہبیٹر سم تووہ ابھی بھی ہیں لیکن اس سے بڑھ کر ہٹلر ہیں تبھی ملیں گے توخو د جان جائو گے۔"

حمین آج کلاس کا واقعہ یاد کرتے ہوئے بولا۔

"ویسے پچھ بھی بول یار توحازم انکل نے تجھ جیسے شیطان کو دس منٹ کے لئے سیدھاضر ور کر دیا تھا۔"

"ہاں یہاں تو دس منٹ تھے گھر میں تو بورے دس گھنٹے ہوں گے۔"

حمین کی بڑبڑاہٹ پر دونوں نے حمین کاناسمجھی سے دیکھا۔

"كياب اب گور كيول رہے ہو؟"

حمین نے دونوں کو دیکھ کریو چھا۔

"تم د نیاکے ڈھیٹ ترین انسان ہو حمین شاہ۔"

نائل اور رومان یک زبان ہو کر بولے تھے۔

" ہاں بالکل اور اسی ڈھیٹ بن کی کلاسز میں تم دونوں سے لیتا ہوں یقینا۔"

حمین نے ان دونوں کوجواب دینااپنافرض سمجھاتھا۔

" ہنی کیوں کہتے ہیں شہبیں حمین؟"

رومان کے سنجیدہ انداز پر جہاں نائل نے اسے دیکھاوہیں حمین نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ "کیونکہ بیہ نام میرے بڑے یا یا کو بہت پسند تھا۔"

حمین یہ بول کر اٹھااور کیفے سے باہر چلا گیا تھا۔ شاید حاطب کے ذکر پر وہ مسکر انابھول جاتا تھا۔

"نائل كياميس نے يجھ غلط يو چھ لياجووہ اس طرح ناراض ہو كر چلا گيا۔"

رومان حمین کو جاتے دیکھ کرنائل سے بولا۔

"اس نے اپنے بڑے پاپا کو دیکھا نہیں ہوالیکن اس دنیا میں سب سے ذیادہ محبت اور عزت ان کی ہی کرتا ہے۔ ان کے ذکر پر ایسے ہی ری ایکٹ کرتا ہے تم فکر نہیں کرو آ جاتا ہے ایک گھنٹے تک۔"

نائل نے مسکر اکر رومان سے کہا تورومان بھی مسکر ادیا۔

کیفے سے نکل کروہ گروائونڈ کے کسی خالی گوشے کی طرف جارہاتھاجب اس کی نظر سامنے کھڑی عابیہ پر پڑی جو ار حم کے ساتھ کھڑی مسکر ار ہی تھی۔ حمین اسے نظر انداز کرتے ہوئے قریب سے گزراتوار حم کی آواز نے اس کے قدموں کووہیں روک لیا۔

" ہے لوزر تمہارے جمیج نظر نہیں آرہے آج۔"

ارحم کی آواز پروہ سنجیر گی سے بلٹ کر دونوں کو دیکھنے لگا۔

"تم نے مجھ سے کچھ کہاکیا؟"

"كيول يهال كوئى اور نظر آر ہاہے كيا تمهيں؟"

ارحم نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔

"ہاں نظر آرہاہے اسی لئے بوچھا۔ ایک توتم ہو اور دوسری تمہاری یہ بہن۔"

حمین نے عابیہ کود کیھ کر کہا جو گلا بی رنگ کے کپڑوں میں ڈوپٹے کو مفلر کی طرح لیبٹے میک اپسے بے نیاز حمین کو گھور رہی تھی۔ار حم کو اس کی بات پر اچھا خاصا غصہ آیا تھا۔

"ہونے والی بیوی ہے وہ میری اور خبر دار آئندہ تم نے اس کی طرف دیکھاور نہ انجام کے ذمے دارتم خو د ہو گے۔" ار حم کی بات پر وہ عابیہ کوایک نظر دیکھ کر وہاں سے جانے کے کئے پلٹاہی تھا پھر پچھ یاد آنے پر وہ عابیہ کی طرف متوجہ ہوا۔

" آجرات تین بجے کال کروں گاریسیو کرلینااور اس کنگور کی فکر بالکل نہیں کرنی کیونکہ یہ صرف د صمکانا جانتا ہے کرنا کچھ نہیں اوکے بے بی رات کو یا دسے ریسیو کرلینا۔"

حمین مسکراتے ہوئے بول کر وہاں سے پلٹ گیا جبکہ عابیہ نے بے ساختہ ارحم کو دیکھا تھا۔

"ارحم وہ جھوٹ بول کر گیاہے تم جانتے ہو۔۔۔۔ارحم ارحم پلیز میری بات سنو۔"

عاہیہ نے ارحم کو دیکھ کر کہاجو اس کی بات سنے بغیر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتے پار کنگ کی طرف چلا گیا تھا جبکہ عاہیہ اس کے پیچھے ہی تھی۔

" ياالله ابوسے بچالينا پليز۔"

عابیہ خود سے بولتے ہوئے اس کے پیچھے گئی تھی۔

.....

"میری گڑیا کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آرہاہے کہ تم میرے پاس آگئی ہو۔"

شائل کو فلیٹ کے اندر جھوڑ کر صاد ہمیر جا چکا تھا۔ تقریبا پانچ گھٹنوں بعد وہ واپس آیا تھا اور تب سے ہی اپنے دادا دادی کو شائل پریپارلوٹاتے دیکھ رہاتھا جو اسے ایک آنکھ نہیں بھار ہاتھا۔

"اماں سائیں مجھے بھوک لگی ہے۔"

ھادہ بیر آمنہ شاہ کو دیکھ کر بولاجو شائل کے ہر پانچ منٹ بعد بوسے لے رہی تھیں۔ھادہیر کی آواز پر شائل جو آمنہ شاہ کے حصار میں تھی اسے دیکھنے لگی جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ علی شاہ جو مسکر اکر چائے پی رہے تھے ھادہیر کو دیکھنے لگے۔

" ہاں لگاتی ہوں میں کھانا۔ جائوں مانو تم بھی فریش ہو جائو پھر کھانا کھالینا۔"

آ منه شاہ بچین سے ہی شائل کو بیار سے مانو کہتی تھیں اور ھاد ہیر کو اس وقت شائل زہر سے ذیادہ بری لگ رہی تھی۔

"جی امال سائیں۔۔ میں بس انجمی آئی۔"

شائل بہ بول کر چھوٹے سے لائونج میں موجو دسڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر موجو د دو کمروں میں سے ایک کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔اس فلیٹ میں چار کمرے تھے اور چھوٹاساٹی وی لائونج تھا۔لائونج کے ساتھ ہی اوپن کیچن تھا۔اس فلیٹ میں تقریباہر چیز موجو دتھی۔جس کی ضرورت وہاں کے مکینوں کو تھی۔ "ویسے باباسائیں آپ کو نہیں لگتا کہ اماں سائیں مجھے بھول گئی ہیں بچھلے بچھ گھنٹوں سے؟"

ھادہیر نے مسکراتے ہوئے علی شاہ کو دیکھ کر کہاتو آ منہ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔

" تمهیں بھولنامطلب خود کو بھولناہے ھاد۔۔ اور ایسا مجھی نہیں ہو گا۔"

آمنہ شاہ سے پہلے ہی علی شاہ نے کہا۔ تو وہ مسکر ادیا جبکہ آمنہ شاہ مسکر اتے ہوئے کیجن کی جانب چلی گئیں۔ ھاد بھی ان کے بیچھے ہی کیچن کی جانب چلا گیا جہاں ڈائمینگ ٹیبل پر اب وہ ان کے ساتھ کھانا ٹیبل پر لگوار ہاتھا۔
علی شاہ نے نم آئکھوں سے اس کی نرم طبیعت کو دیکھا تھا۔ وہ انہیں بالکل بالاج کا عکس لگتا تھالیکن وہ نہیں جانتے سے وہ بالاج کا عکس فرور تھالیکن صرف دیکھنے کی حد تک ویسے وہ حاطب شاہ تھاد شمنوں کو ان کے انجام تک بہنجانے والا۔ جو مخالف کو کسی قشم کی رعایت نہیں دیتا تھا۔

-----

رات کا کھاناسب خاموش سے کھارہے تھے۔ بلال شاہ کے علاوہ وہاں سب موجو دیتھے۔ بلال شاہ ان دنوں ایک برنس ٹور پر جرمنی میں تھے۔ حازم شاہ سربراہ کی کرسی پر براجمان تھے جبکہ دائیں طرف پہلی کرسی پر عشال شاہ کے ساتھ آئرہ بیٹھی تھی۔ بائیں طرف ہادی اور حمین بیٹھے تھے۔ سب کھانا کھارہے تھے جب حازم شاہ کی آواز پر حمین کے کانوالہ اٹک گیا تھا۔

" حمین تمهاری بونیورسٹی کیسی جارہی ہے؟"

حازم شاہ کی سنجیدہ آواز پر آئرہ نے بھی حمین کو دیکھا تھاجو مد د طلب نظروں سے اسے ہی دیکھ رہاتھا۔

"ڈیڈا چھی جارہی ہے۔"

حمین کے جواب پر ہادی مسکرایا تھا۔

"تم جانتے ہو ڈیڈ کیا پوچھ رہے ہیں توسید ھے طریقے سے اپنا کارنامہ بتا دو۔"

ہادی کی مداخلت پر آئرہ نے اسے گھوراتھا۔ جبکہ عشال معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔

"میں نے توابیا کچھ نہیں کیا بھائیوہاں ڈیڈ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگ۔"

حمین کا اعتماد مقابل پریقین کی چھاپ حچوڑ دیتا تھالیکن سامنے اس کا باپ تھاجو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔

"ہادی اگلے دوماہ کے لئے اس کا کریڈٹ کارڈبلاک کروادو۔"

حازم کی آواز پر حمین نے صدمے سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ "لیکن ڈیڈ۔۔۔" "شاہ فالتو میں میرے بچے کو سز انہ دیں وہ بول رہاہے نااس نے کچھ نہیں کیاتو مطلب اس نے کچھ نہیں کیاوہ حجوٹ نہیں بولتا میں جانتی ہیں۔"

حمین کچھ بولنے لگاجب عشال شاہ کی آواز پر حازم اور ہادی نے عشال کو دیکھاجو اس وقت واقعی سنجیدہ تھیں۔

"موم بالكل ميں نے يجھ نہيں كيا۔"

حمین کی معصومیت پر ہادی نے اسے گھوراتھا جبکہ حازم نے عشال کو دیکھا۔

" تمهیں لگتاہے میں تمہارے بیٹے کو بغیر وجہ کے سزادیتاہوں؟"

حازم کھانے سے ہاتھ روک کر اب با قاعدہ عشال کی طرف متوجہ تھے۔

"ہاں بالکل اس دن بھی اسے پیدل یو نیورسٹی بھیجا آپ نے حالا نکہ میرے معصوم بیچنے آپ کو پچھ کہا بھی نہیں تھا۔"

آئرہ عشال کی بات پر مسکرائی تھی۔ کیونکہ یہ بات اسی نے عشال کو بتائی تھی۔ حمین اب مزے سے اپنے باپ کو دیکھ رہاتھا جو عشال کو گھور رہے تھے۔

"ا بنی نکمی اولا دیر اند هایقین نہیں کرو۔"

حازم شاه کی بات پرعشال کی پیشانی پرلاتعداد شکنیں حاضر ہوئی تھیں۔

" ہاں ایک میں تکمی اور ایک میری اولاد نکمی۔۔۔کام والے توبس آپ ہیں۔رہیں یہاں میں جارہی ہوں۔"

عشال حازم شاہ کو گھورتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے اٹھیں اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔

حمین اور آئرہ نے بمشکل اپنے قبقے کا گلا گھونٹا تھا۔ جبکہ ہادی ان دونوں کو گھور کررہا گیا تھا جن کی وجہ سے حازم اور عشال شاہ کا جھکڑ اہو گیا تھا۔ حازم شاہ نے آئکھیں چھوٹی کرے حمین کو گھورا۔

"کونسے تعویز کروائے ہیں اپنی مال پر جسے تمہارے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔"

حازم شاہ کی بات پر حمین نے قہقہ لگایا تھا۔ جبکہ ہادی اسے گھور کررہ گیا۔

" ڈیڈا گر مجھے معلوم ہو تا کہ تعویز کہاں سے ہوتے ہیں توقشم سے سب سے پہلے آپ پر کروا تاجو مجھے ایویں سزا دیتے ہیں۔"

حمین منت ہوئے بولا۔

"شطاب هنی۔"

ہادی نے اسے گھوراجبکہ حازم نے بے بسی سے اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔

"کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم لو گوں کی ماں اب بوڑھی ہو چکی ہے۔ بچوں کی طرح آج بھی مجھے اسے منانا پڑتا ہے۔"

حازم شاہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔

"مامامان جائيں گي پايا۔۔ آپ فکر نہيں کريں۔"

آئرہ نے مسکر اکر حازم سے کہا۔ ہادی نے اس کی مسکر اہٹ کو دیکھااور اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس لئے وہ جلدی سے بولا۔

" ڈیڈ مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی۔"

ہادی کی آواز پر حازم شاہ اسکی طرف مڑے تھے۔

"کیسی اجازت؟"

"وہ ڈیڈ کل میرے ایک دوست نے مجھے آپ کی بیٹی کے ہمراہ انوائیٹ کیاہے ڈنرپر تو کیا ہم جاسکتے ہیں؟"

"بھائیوویسے بولوبی ہے کوڈیٹ پرلے جانے کادل کررہاہے ابویں ڈنر کو بہاناتومت کریں۔"

اس سے پہلے حازم شاہ کچھ بولتے حمین نے اپنی زبان کے جوہر دکھانے شروع کر دیئے۔ہادی نے اسے گھورا جبکہ حازم کے لبول پر مسکر اہٹ آگئی تھی۔

"بيوى ہے ميري وہ سمجھے تم-"

ہادی نے حمین کو جیسے جتلایا تھا کہ اسے کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

"بھائیور خصتی کروالیں پھر آپ کو بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہو گی۔"

حمین بیہ بول کر وہاں سے سڑھیوں کی طرف بھا گا تھا۔ جبکہ ہادی نے اس کے بیجھے جانا چاہاتو حازم نے ہنتے ہوئے اس کاہاتھ کپڑلیا۔

آئرہ ان سب میں اپنی منتشر دھڑ کنوں کو سنجالتی اپنے کمرے کی طرف جاچکی تھی۔اس دوران وہ سڑھیوں پر کھڑے حمین کو گھور نانہیں بھولی تھی۔

"بات تو محمیک ہے اس کی ویسے تمہاری کیارائے ہے اس بارے میں رخصتی ہو جانی چاہیے نا؟"

حازم کی مسکراتی آواز پروه حازم کو دیکھنے لگا۔

" ڈیڈ مجھے ابھی رخصتی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنااور پلیزاس ٹایک پر اب بات مت بیجئے گا۔ "

ہادی کی سنجیدہ آواز کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگائے آئرہ کے وجود نے باخو بی سنی تھی۔مطلب آج بھی وہ اسی دوراہے پھر تھی جہاں نہ ہی اسے اپنایا جارہا تھا اور نہ ہی اس دھتکارا جارہا تھا۔

"ہادی تمہیں اس بات کو سنجیدگی سے سوچناہو گاور نہ دو سری صورت میں مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھاناہو گاجو شاید تمہارے لئے اچھانہ ہو۔ خیر لے جانا اسے منکوحہ ہے تمہاری اس پر تمہاراحق ذیادہ ہے۔"

حازم شاہ کی بات پر ہادی نے انہیں دیکھا۔

"اوکے ڈیڈ آپ جائیں اور ماما کو منائیں ورنہ جتنی لیٹ آپ جائیں گے لائونج میں سونے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔"

ہادی مسکراتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ حازم شاہ اپناسر نفی میں ہلاتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔

## "جیسی ماں ویسی اولا د مجال ہے جو تبھی میری بات سن لیں۔"

حازم شاہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے کی طرف گئے تھے جو شاید نہیں یقینالاک ہو چکا تھا۔ مطلب وہ لیٹ ہو چکے تھے۔ ایک لمبی سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اب وہ دستک دے رہے تھے جانتے تھے ٹھیک دس منٹ بعد کمبل اور تکیہ دینے کے لئے دروازہ کھلے گا اور ویساہی ہوا۔ حازم شاہ نے اپنا تکیہ اور کمبل خاموشی سے لیا اور لائونج میں آگئے۔ جبکہ اوپر سڑھیوں پر کھڑا حمین بمشکل اپنے قبقے کا گلا گھونٹ رہاتھا۔

\_\_\_\_\_

رات کا پچھلا پہر تھاجب حازم شاہ کو اپنے قریب قد موں کی چاپ سنائی دی۔ جانتے تھے عشال شاہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو گا۔ وہ خو د بھی بے سکونی سے صوفے پر لیٹے ہوئے تھے۔ جانتے تھے نیند توعشال شاہ سے کو سوں دور ہوگی۔

"شاه سو گئے ہیں کیا آپ؟"

عشال شاہ نے ان کے دائیں بازو پر اپناہاتھ رکھ کر پوچھا۔

"بال سويا هو اهول\_"

حازم شاہ کی خفگی بھری آواز پرعشال شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔

"ناراض كيول مورب بين؟ آئكھيں تو كھوليں نا؟"

عشال کی بات پر حازم شاہ نے آئکھیں کھولیں اور بناعشال شاہ کی طرف دیکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔عشال بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھیں۔ " آپ جانتے ہیں مجھے ہنی میں بھائی کی پر چھائی نظر آتی ہے اور جب آپ اسے ڈانٹتے ہیں تو مجھے بالکل اچھانہیں لگتا۔"

عشال شاہ حازم شاہ کے کندھے سرر کھ کر بولی تھیں۔

حازم شاہ کو ہمیشہ ان کا یہ انداز چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔

"وه بگر جائے گاشاہ کی جان۔"

حازم شاہ نے عشال شاہ کے گر داپنے بازو پھیلاتے ہوئے نرمی سے کہا۔

" نہیں بگڑے گا۔۔وہ شرارتی ہے۔اور اب ہمیں ہماری تربیت پریقین رکھنا ہو گا۔"

عشال شاہ کی بات پر حازم شاہ مسکرائے تھے۔ اور جھک کر ان کی بیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بیچھے ہوئے تھے۔

"تم زندگی ہومیری۔ تمہارے بغیر تواس دنیا کا تصور بھی جان لے لیتاہے میری۔"

حازم شاہ کی بات پرعشال شاہ مسکر ائی تھیں۔اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتیں لائونج میں حمین شاہ کا قہقہ گو نجا تھا۔عشال شاہ ایک لمحے سے پہلے حازم شاہ سے فاصلے پر ہوئی تھیں۔ جبکہ حازم شاہ نے اس شیطان نماانسان کو گھورا تھا جو بروقت نازل ہوتا تھا۔

" ہائو کیوٹ موم ڈیڈ۔۔ قشم سے میں تو کہتا ہوں آپ کی لوسٹوری پر ایک فلم بننی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے؟"

حمین سر هیوں سے اترتے ہوئے ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔

"شٹ اپ ہنی اور تم اتنی رات کو جاگ کیوں رہے ہو؟"

حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔

"وہ ڈیڈ میں تو آپ کو اپنے کمرے میں لے جانے آیا تھا مگر مجھ معصوم کو کیا پہتہ کہ آپ کی بیوی یہاں پہلے سے موجو دہوں گی۔"

حمین معصومیت سے آئکھیں مٹکاتے ہوئے عشال کے پاس بیٹھ گیا تھا۔

"ہنی سد ھر جائوورنہ بٹوگے مجھ سے۔"

عشال شاہ نے ایک ہلکاسا تھپڑاس کے سرپر لگایا تھا۔

"موم ویسے آپاتنے کھڑوس بندے کے ساتھ گزارہ کیسے کررہی ہیں؟ ہروفت غصہ ان کی ناک پر ہو تا ہے۔"

حمین نے عشال شاہ کے کان میں سر گوشی کی توحازم شاہ نے اسے گھورا۔

" تمهیس میرے سامنے ہی یاد آتا ہے اپنی ماں سے بیار جانا۔"

حازم شاہ نے دانت پیسے تھے۔ جبکہ حمین نے اپنی دائیں آئکھ کا کوناد بایا۔

"بي كازيوميو آبيوشيفل وائف مسٹر شاه-"

حمین بیر بول کر وہاں سے سڑھیوں کی طرف گیا تھا جبکہ حازم شاہ نے اپناجو تاوہیں سے اس پر پھینکا تھا۔

"انتہائی کوئی ڈھیٹ اولا دہے میری۔"

حازم شاہ بر براتے ہوئے عشال شاہ کو دیکھنے لگے جو مسکر اہٹ ضبط کر رہی تھیں۔

"ڈیڈ تھوڑے پیسے چاہیں پلیز کل تک ٹرانسفر کرواد بیجئے گا۔۔۔ورنہ سر عقیل کو آپ کی تنجو سی کے قصے سنادوں گا۔"

حمین حازم شاہ کی طرف دیکھ کر بتیس دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا توحازم نے اسے گھورا۔

"یہ بلیک میلر پت نہیں کہاں سے میرے گھر آگیا۔"

حازم شاہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے جبکہ عشال نے اٹھ کر حمین کو گھورا تھا۔

"گذنائك موم\_\_ايند آلسولويو\_"

حمین یہ بول کر سڑھیاں عبور کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گم ہو گیا تھا جبکہ عشال اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں۔قسمت دور کھڑی مسکر اتے ہوئے ان کی امیدوں کو شاید پھرسے پر کھنے والی تھی یاونت اس بار ان کی خو شیوں کو واپس لٹانے والا تھا۔

-----

"بی جے۔۔بی جے۔۔ بھائیوویٹ کررہے ہیں آپ کا گاڑی میں جلدی جائیں۔"

حمین آئرہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رکااور جیسے ہی اس کی نظر آئرہ پر پڑی وہ ٹھٹک ساگیا تھا کیونکہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی لگ ہی اتنی بیاری رہی تھی۔ حمین مسکر اتے ہوئے آگے بڑھااور آئرہ کے پاس آیا۔

"بی جے۔۔ویسے ایک بات توماننی پڑے گی آج بھائیور خصتی کے لئے ڈیڈسے بات ضرور کرنے والے ہیں۔"

حمین شر ارت سے بول کر دروازے کی طرف بھا گاتھا کیونکہ آئرہ پر فیوم پکڑے اس کانشانہ باندھ رہی تھی۔

" ڈ فرانسان جب بھی بولناالٹاہی بولنا۔۔ تمہارے بھائیو کی نظر میں میری کیاویلیو ہے یہ تم سب لوگ جانتے ہو۔۔اس لئے خوش فہمیاں بھی مت پالا کرو۔" آئرہ مسکراتے ہوئے بول کر باہر نکل گئی تھی جبکہ حمین منہ بسورتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔

پورچ میں گاڑی پر ہادی کسی سے بات کر رہاتھا جب اس کا دھیان اپنی طرف آتی آئرہ پر گیا۔ ہادی کچھ کمحوں تک بھول گیاتھا کہ وہ کہاں ہے؟ وہ فرصت سے اس کا جائزہ لینے لگاتھا۔

ریڈ کلر کی شارٹ فراک کے نیچے مہرون کلر کاٹر ائو زر پہنے، ریڈ ڈو پیٹے کو دائیں کندھے پر لٹکائے، بائیں طرف بالوں کو کندھے پر ڈالے، دودھیار نگت پر بے نام سامیک اپ کئے، لبوں کو سرخ رنگ کی لپ اسٹک سے سجائے وہ سادگی میں بھی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ ہادی کا سکتہ تب ٹوٹا تھا جب آئرہ نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجاکر اسے چلنے کا کہا تھا۔

"چلیں۔"

اس کی آواز پر ہادی حواس میں واپس آیا تھا۔

"كس سے پوچھ كرتم اتناسج سنور كر آئى ہو؟"

ہادی کی ہے تکی بات پر آئرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔

"ميجر شايد آپ نے ہی مجھے اسے دن تيار ہونے کا کہا تھا اور جتنا تيار ہونامجھے آتا ہے اتناہی ہوئی ہوں۔"

"ابھی کے ابھی بیالپ اسٹک ریمووکرو۔"

ہادی کی نظریں بار بار اس کے چہرے کے نقوش کو حجونے کی گستاخی کرر ہی تھیں۔اورلبوں پر سجار نگ وہ چاہ کر بھی اسے دیکھنے سے گریز نہیں برت پار ہاتھا۔

" پہلی د فعہ ہی لگائی ہے میں نے اور میں ریمووتو بالکل نہیں کررہی۔"

آئرہ اسے گھور کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئ ہادی نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔خود کو کنٹر ول کرتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ اور ایک نظر آئرہ کو دیکھاجو مکمل لاپر واہی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔

ہادی نے آئرہ کے دائیں بازو کو پکڑ کو اپنی طرف تھینچا۔ آئرہ جو اس افتاد کے لئے بالکل تیار نہیں تھی سید ھااس کے سینے سے آلگی تھی۔ بلیک ڈریس پینٹ پر سفید نشر ٹے پہنے وہ مقابل کی دھڑکن کو پہلے ہی منتشر کر چکا تھا لیکن اب اتنی قربت پر وہ واقعی اس کے حواسوں پر سوار ہور ہاتھا۔ آئرہ نے بایاں ہاتھ اس کے عین دل کے مقام پر رکھ کر اس کی دھڑکن کو محسوس کرناچاہالیکن مایوس ہو گئی کیونکہ وہ بالکل نار مل تھی۔ ہادی نے بناکسی تاخیر کے ڈیش بورڈ پر پڑے کشو کے ڈبے سے دو تین کشو نکالے اور اس کے لبوں پر سیجے رنگ کو بے در دی سے مٹادیا۔ آئرہ نے اس کے اس قدر شدید عمل کو شاک کی کیفیت میں دیکھاتھا۔

" آئنده ایک د فعه میں ہی بات مان لینامسز ورنه انجام بر اہو گا۔"

ہادی نے اس طریقے سے اس کے لبوں سے لپ اسٹک کا نشان مٹایا تھا کہ اس کے گلابی لبوں پر وہ ہلکاسار نگ چھوڑ کر انہیں مزید دکش بنا گیا تھا۔ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ جو نم آئکھوں سے اس ظالم کو دیکھر ہی تھی۔

"بونوواٹ میجر آپ اس د نیامیں ہر کسی سے محبت کر سکتے ہیں سوائے آئرہ شاہ سے۔"

## آئرہ یہ بول کر پیچھے ہونے لگی تھی جب مقابل کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہو گئی تھی۔

" آئر ہ شاہ نہیں مسز ہادی اور یقیناتم نے درست کہامیں ہر کسی سے محبت کر سکتا ہوں لیکن تم سے نہیں۔"

یہ بول کراس نے آئرہ کی آنکھوں میں دیکھاجہاں ہے یقینی تھی تاسف تھا۔ ہادی جھکااوراس کی ہے یقین آنکھوں پر اپنے لبوں سے یقین کی مہر ثبت کرتے ہوئے مقابل کوساکت جھوڑ گیا تھا۔ آئرہ کا چہرہ ایک بل میں گلنار ہوا تھا۔ پلکیں حیا کے بوجھ سے لرزا تھی تھیں۔ لبوں پر کپکیاہٹ آئی توہادی نے اسے دیکھااور ایک لمح سے پہلے جھوڑا۔ آئرہ اس کے ردعمل پر ایک بار پھر سے بے یقین ہوئی تھی۔ کیا تھاوہ شخص یہ آئرہ کو کم از کم سمجھ آناد نیا کامشکل کام لگ رہا تھا۔

ہادی نے بنااس کی طرف دیکھے گاڑی سٹارٹ کر دی جبکہ آئرہ بھی خود کو کمپوز کرتے ہوئے ونڈوسے باہر رات کی خاموشی کو محسوس کرنے گئی۔ایک خلیج تھی ان کے رشتے میں جسے پار کرنا شاید دونوں کو مشکل لگتا تھا۔وفت تو دونوں کو ایک دوسرے کا احساس دلار ہاتھالیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھاجو وہ دور کھڑے ان دونوں کی دوری پر مسکر ار ہی تھی۔

گمان میں جھوڑ کر مجھ کو

اے دل!

وہ امید کسی اور کی بن گیا۔

) کرن رفیق (

\_\_\_\_\_

کمرے میں گو نجی سسکیوں کی آواز جورات کی تنہائی کو جھنجھوڑ رہی تھی جبکہ خاموشی بار بار اس پری پیکر کا چہرہ دیکھ ہی تھی جسے بنابات کے سزادی جاتی تھی۔ ادیبہ نے ایک دم سے کروٹ بدل کر دیکھا تو عابیہ کے لرزتے جسم کو دیکھ کروہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔

"عاب ميري جان كيا مواہے؟"

ادیبہ اسے روتے دیکھ کراسے اپنے حصار میں لے کر بولی۔عابیہ کے رونے میں شدت آگئی تھی۔وہ ہمچکو لے لیتے وجو د کو سنجالتے ہوئے اس کے حصار میں بکھرتی جار ہی تھی۔ " آپی۔۔ آپی۔۔ قشم سے میں اسے نہیں جانتی۔۔ میں نہیں جانتی وہ لڑکا کیوں ایسے کرتا ہے؟ اور ارحم کو بھی مجھ پریقین نہیں ہے۔ ابو کے سامنے بھی اس نے کتنی بدتمیزی سے بات کی لیکن ابونے ارحم کو پچھ کہنے کی سجائے ہمیشہ کی طرح مجھ پرہاتھ اٹھایا۔۔ آپی کیوں کرتے ہیں ابوایسے؟"

وہ سر ایاسوال بنی ادیبہ کی آئکھیں بھی نم کر گئی تھی۔

"میری جان تم جانتی توہو ابو تم سے کتنا بیار کرتے ہیں ہاں تبھی تبھی بس کچھ ٹینشن کی وجہ سے وہ ایسے کر جاتے ہیں۔"

ادیبہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔اس نے سراٹھا کرادیبہ کا چہرہ دیکھاتوادیبہ نظریں چراگئ۔

" بچپن سے لے کراب تک میں نے کبھی ان کے سامنے کچھ نہیں کہالیکن آپی انہوں نے کبھی آپ کی طرح مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا کبھی میر ہے سرپر ہاتھ رکھ کر مجھے باپ کی شفقت کااحساس نہیں دلایا۔ کیامیں انسان نہیں ہوں؟ آج بھی کتنی بے در دی سے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور داداابونے بھی کچھ نہیں کہا انہیں۔ کیوں آپی کیامیں اس گھر کی بیٹی نہیں ہوں؟"

عابیہ کے سوالوں کاادیبہ کے پاس کو ئی جواب نہیں تھا۔وہ توخو دبچین سے اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی وجہ ڈھونڈر ہی تھی لیکن شایدوہ بھی وجہ نہیں جان سکی تھی۔

"عاب میری جان ایسا کچھ نہیں ہے تم جانتی توہوا ہو کو۔۔ بس داداا ہو کی طبیعت کی وجہ سے وہ ایساری ایکٹ کر جاتے ہیں۔ تم دیکھنا اب صبح ہی مجھے ہولیں گے کہ میری طرف سے عاب کو شاپنگ کر والا نا اور اچھاساڈنر بھی کر والا نا۔"

ادیبہ کی بات پروہ مسکرائی تھی۔واقعی ہی ایساتھا۔شہر وز ملک کی طبیعت ایسی ہی تھی۔وہ سخت تھے تونر می بھی ان کے اندر بلا کی تھی۔

"جانتی ہوں آپی۔۔اسی لئے دنیامیں سب سے ذیادہ محبت کرتی ہوں ان سے۔"

عابیہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔اس کے لہج میں شہر وز ملک کے لئے محبت ہی محبت تھی۔ادیبہ نے مسکراکراس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔اور دو تین ادھر ادھر کی باتیں کرکے اسے سلا کر سوگئی۔ کمرے سے باہر کھڑاوجو د خاموشی سے ان کی باتیں سن کرواپس پلٹ گیا تھا۔

"ملك صاحب آپ كهال گئے تھے اتنى رات كو؟"

نازش بیگم جو شہر وزملک کے بیوی کے عہدے پر فائز تھیں ان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر موندیں آئکھوں کو کھول کر بولیں۔

"نازش مجھے لگتاہے باباکی وجہ سے میں عاب کے ساتھ بہت ذیادتی کر جاتا ہوں۔"

شہر وز ملک کی بات پر نازش نے مسکر اکر انہیں دیکھا۔

"وہ ہماری بیٹی ہے ملک صاحب اور سمجھتی ہے بابا کے رویے کو اسی لئے تو چپ رہتی ہے۔ دیکھ لیجئے گا صبح بالکل ٹھیک ہو گی۔ اب آپ بھی سو جائیں۔"

نازش بیگم انہیں پر سکون مرتے ہوئے خود کروٹ بدل کر سوگئی تھیں جبکہ شہر وز ملک ماضی میں کھوئے اس تاریک رات کو یاد کر رہے تھے جس نے ان کے گھر کی زندگی بدل دی تھی۔

\_\_\_\_\_

پیاس سے اس کے لبوں پر خشکی آرہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اند ھیر اتھا۔ اند ھیر ہے کو دیکھتے ہی اس کی چینیں بلند ہو گئی تھیں۔ وہ او نجی آواز میں چیخا شر وع ہو گئی تھی۔ پسینہ سے اس کا سارا جسم شر ابور تھا۔ سانسوں کی روانگی معمول سے ہٹ چکی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر جلدی سے کوئی اس کے کمر ہے میں داخل ہو ااور لائٹ آن کی تھی۔ سامنے لرز تا شاکل کا وجو دھا دہیر کو تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا آمنہ شاہ بھی نیچے سے اس کی آوازیں سن کر اوپر آگئی تھیں۔ علی شاہ بھی ان کے ہمر اہ تھے۔ آمنہ شاہ نے آئے بڑھ کر شاکل کو گلے لگا یاجو مسلسل چیخ رہی تھی اور و کے جار ہی تھی۔ ھاد ہیر نے نا سمجھی سے اس کی حالت کو دیکھا تھا۔

"مانوسب ٹھیک ہے دیکھومیں بہاں ہوں تمہارے پاس۔مانو۔بات سنو۔ دیکھو ہم سب بہاں ہیں۔"

آمنہ شاہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے بولیں اس نے آئکھیں کھول کر آمنہ شاہ کو دیکھااور پھر رونا شروع کر دیا۔

" امال سائلیں وہ۔۔وہ۔۔ وہاں پر کوئی تھا۔"

شائل کی لرزتی آواز پر صاد ہیر نے اس کو گھورا کیو نکہ اس کے گھر کی سیکیورٹی اس نے ایسی بلان کی تھی کہ کسی کا بھی وجو د اس کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔

"ھاد جلدی سے پانی لے کر آئو۔"

آمنہ شاہ کی آواز پروہ پانی لینے چلا گیاجب واپس آیا تووہ کافی حد تک خود کو سنجال چکی تھی۔ آمنہ شاہ اسے کوئی دوائی کھلار ہی تھیں۔ھادہیر ابھی بھی صور تحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ "ا چھااب میں پہیں ہوں اپنی مانو کے پاس آپ چلیں جائے اور جا کر سوجائیں شاہ جی آپ کی ہوتی بالکل ٹھیک ہے اب۔"

آ منہ شاہ اس کا سر اپنی گو د میں رکھتے ہوئے بولیں۔ علی شاہ نے نم آنکھوں سے شائل کو دیکھااور پھر اپنا سر اثبات میں ہلاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے ھاد ہیر بھی ان کے بیچھے ہی کمرے سے نکل گیا۔

"باباسائیں کیاہواہے شائل کوسب ٹھیک ہے؟"

ھادہیر علی شاہ کے ساتھ سڑھیاں اترتے ہوئے سنجیدہ نظروں کوان کے چہرے پر گاڑھے پوچھنے لگا۔

"اسے فوبیاہے اند هیرے سے۔۔ بجین سے ہی اس کی حالت اند هیرے میں یہی ہو جاتی ہے مجھے لگتاہے ابھی شاید اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی جس کی وجہ سے اس کی بیہ حالت ہوئی ہے۔"

علی شاہ کی بات پر صاد ہیر کو یاد آیا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسی نے شائل کے کمرے کی لائٹ آف کی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا شائل آف کرنا بھول گئ ہے شاید۔لیکن اب وہ شر مندہ تھا اپنی انجانے میں کی گئ غلطی پر۔

"باباسائیں کیایہ صرف فوبیاہے مجھے تو کچھ اور ہی لگتاہے جیسے کوئی بینک اٹیک تھامعمولی سا۔"

ھادہیر کی بات پر علی شاہ نم آئکھوں سے مسکرائے تھے۔

" یہ ڈر بچین سے اس کے ساتھ ہے ھاد اور اسی ڈر کو کم کرنے کے لیے عشال نے اسے یہاں بھیجا ہے۔"

"لیکن حچوٹی ماما کو معلوم ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو اسے کسی سائیکا پٹریس کو د کھانا چاہیے تھا۔"

ھادہیر کے مشورے پر علی شاہ نے سنجیدہ نظر وں سے اسے دیکھا۔

"بہت مشکل سے وہ زندگی کی طرف واپس آئی ہے صاد اور ہم نہیں چاہتے ڈاکٹر اسے مزید پاگل کر دیں۔"

علی شاہ یہ بول کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے جبکہ ھاد ہمیر نے الجھن سے ان کی پشت کو دیکھا تھا۔ اور پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔

\_\_\_\_\_

رات کے تقریبادس نے چکے تھے جب ہادی اور آئرہ کی واپسی ہوئی تھی۔ گاڑی پورچ میں روک کروہ آئرہ کی جانب مڑا تھاجو سیٹ بیلٹ اتار رہی تھی۔

"تم میرے جانے کے بعد بڑی ماما کا خیال رکھنا کیو نکہ میری واپسی مقرر نہیں ہے۔"

ہادی کے نرم لہجے پر آئرہ کادل بگھلاتھا مگر اس کے الفاظ دل میں جیسے خنجر کی طرح یوست ہوئے تھے۔ آئرہ نے اس کی طرف دیکھاجو آئکھوں میں امید لئے اسے دیکھ رہاتھا۔ " آپ جانتے ہیں میجر یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں جاسکتی۔ مجھے وہ وقت دوبارہ سے یاد آنا شر وع ہو جاتا ہے اور میری نفرت ان کے لئے مزید بڑھ جاتی ہے۔"

آئرہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہادی کی پیشانی پر ایکاخت ان گنت بلوں نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ مطلب نر می سے بات ماننا تو آئرہ شاہ نے سیکھانہیں تھا۔

" تو ٹھیک ہے میں اس بار ان کے لئے کوئی خیال رکھنے والی لے کر آئوں گا۔ تا کہ تم جیسی بے حس انسان سے مجھے دوبارہ یہ بات کہنی نہ پڑے۔"

ہادی کی بات پر آئرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔

"آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے نامیجر۔"

آئرہ کالہجہ شکست لے چکا تھا۔ جتنا بھی بے نیاز وہ خو د کو ظاہر کر لیتی لیکن محبت کی تقسیم کسی صورت بر داشت نہیں تھی اسے۔وہ امید کے جگنو آئکھوں میں سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔

"میں ایساکر سکتا ہوں مسز اس بات کی اجازت تواسلام بھی مجھے دے چکاہے۔"

"اسلام اجازت دے چکاہے تو کیا ہو امیری محبت آپ کو اجازت نہیں دے گی یہ کرنے کی سنا آپ نے۔"

آئرہ کے ہاتھ اس کے گریبان پر جا پہنچے تھے۔ ہادی نے جیرانگی سے اس کارد عمل اور اس کے لفظوں پر غور کیا تھا۔ پہلی باروہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی ہادی کے سامنے لیکن وہ بے حس بن چکا تھا۔

" تو ٹھیک ہے ڈیل کرتے ہیں تم بڑی ماما کا خیال رکھو جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گی تمہاری محبت کو سود سمیت واپس لوٹا دوں گا اور اگر ایسانہیں کر سکتی تو بیہ کھو کھلے دعوے بھی مت کرو کہ محبت کرتی ہوں فلاں فلاں۔"

ہادی کی بات پر آئرہ مسکرائی تھی۔اس کی مسکراہٹ اس کے دکھ کوواضح کررہی تھی۔

"محبت کوسود سمیت کیسے لوٹائیں گے آپ ؟جب محبت کے میم سے ہی واقف نہیں ہیں آپ؟"

آئرہ یہ بول کر گاڑی سے اتر گئی جبکہ ہادی جلدی سے گاڑی لاک کرتے اس کے پیچھے آیا تھا۔

"محبت کے میم سے واقف ہونا کو ناچا ہتا ہے بس شہیں تمہاری محبت لوٹا کر اپناوعدہ پورا کروں گا۔"

ہادی نے جیسے اس کے پاکیزہ جذبوں کوایک بل میں دفن کیا تھا آئر ہ کے چلتے قدموں کووہ ساکت کر گیا تھا۔ آئرہ نے نم آئکھوں سے ہادی کو دیکھا تھا۔

"یونوواٹ میجر جب جب مجھے لگتاہے آپ اچھے انسان ہیں آپ اپنامقام اپنے لفظوں سے پہلے سے بھی گرا دیتے ہیں۔اب مجھے خود پر افسوس ہو تاہے جس نے محبت بھی کی تو پتھر دل انسان سے۔"

" ہاں کیونکہ تم مجھے مجبور کرتی ہواس مقام سے گرنے پر۔۔ خیر اب بولوڈیل ڈن سمجھوں؟"

ہادی بنا تانژ کہجے سے آئرہ کی نم آئکھوں میں دیکھ رہاتھا۔ آئرہ نے اسے گھوراتھا۔

"ہار جائیں گے آپ وہ بھی برے طریقے سے۔"

"ایک فوجی تبھی نہیں ہار تاوہ آخری سانس تک لڑتاہے مسز۔"

ہادی تھوڑاسا جھک کر مسکر ایا تھا۔ اور پھرپلٹ کرلائونج کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

" فوجی نہیں ہار سکتالیکن ایک شوہر ہار جائے گا۔"

آئرہ کی بات پر وہ مسکر ایا تھا۔ گالوں پر پڑنے والے ڈمپل گہرے ہوئے تھے۔ وہ پلٹ کر مقابل کوخوش فہم نہیں کرناچا ہتا تھا۔ اسی لئے وہ مڑے بغیر ہی رک کر بولا تھا۔

"ایک ماہ بعد جو جیتاوہ مقابل کی ہر شرط مانے گا۔"

ہادی ہے بول کر اندر کی جانب چلا گیا جبکہ آئرہ اس کی پشت کو گھورتی رہ گئے۔

" کھڑوس، اڑیل، اور دنیا کے دیگر ایسے الفاظ بھی آپ کی شان میں کم ہیں جو ایک سڑیل انسان کی نما ئندگی کرتے ہیں۔"

آئرہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔

......

اگلی صبحسب ناشته کررہے تھے۔ چونکہ آج اتوار تھااس لئے سب ہی تھوڑالیٹ اٹھے تھے لیکن حمین کچھ ذیادہ ہی لیٹ تھا۔ سب ناشتہ کررہے تھے جب وہ تقریبابھا گتے ہوئے اپنی جگہ پر آکر براجمان ہوا تھا۔

"گڈمار ننگ۔"

حمین کی آواز پر حازم سمیت سب نے اسے گھوراتھا۔ حمین نے گڑ بڑاتے ہوئے اپنے لفظوں کوواپس لیا تھااور معذرت کرتے ہوئے سب کو سلام کیا تھا۔

"سوری غلطی لگ گئی۔اسلام علیکم سب کو۔"

"ليك كيول آئے ناشتے ير؟"

ہادی نے اسے گھور کر پوچھا۔

" كم آن بهائيواب آپ خود تورات كوانجوائے كرتے ہوئے ليٹ گھر آئے تھے اور ميں توبس ايک جھوٹی سی فلم د كيھ رہاتھا۔" حمین منمناتے ہوئے بولا۔ جبکہ اس کی بات پر آئرہ نے اسے گھوراتھا۔

"حمين تمهيل پيسے كيول چاہيے تھے؟"

حازم شاہ نے چھری کانٹے سے آملیٹ کو کاٹتے ہوئے پوچھا۔

"ویڈیچھ شاپیگ کرنی ہے۔"

"كتخ يسي چاہيے تمہيں؟"

حازم شاہ نے اب سنجید گی سے اسے دیکھا تھا۔

"ویسے تو آپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں لیکن فلحال ایک ہزار کم ایک لا کھروپے۔"

حمین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جبکہ اس کی بات پر ہادی نے اسے گھورا۔

"تم اتنے پیسوں کی شاپنگ کروگے؟"

ہادی کی بات پر حمین نے اپناسر اثبات میں ہلایا۔

"عشال تم کل رات بول رہی تھی تمہیں کچھ شاپبگ کرنی ہے تو چلو آج ہم سب اور حمین شاپبگ پر چلیں گے۔ اور آئرہ کو بھی جس چیز کی ضرورت ہو یو چھ لو کیو نکہ اس نے پوچھنے سے پہلے ساتھ جانے سے انکار کر دینا ہے۔"

حازم کی بات پر حمین جوجوس پی رہاتھاذور ذور سے کھانسنے لگا۔ جبکہ آئرہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کولبوں پر روکا تھا۔

" ڈیڈمجھے آج دوستوں کے ساتھ باہر جاناہے آپ لوگ کر آئیں شاپیگ میں کل کر آئوں گا۔"

حمین کی بات پر ہادی نے دایاں آبر واچ کا کر اسے دیکھا تو حمین نے گڑ بڑا کر نظر وں کازاویہ بدل لیا۔

" تم ہمارے ساتھ ہی جارہے ہو حمین شاہ ورنہ دو سری صورت میں کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔"

حازم اسے گھورتے بول کر ڈائینگ ٹیبل پرسے اٹھ گئے تھے۔ جبکہ حمین منہ بسورتے ہوئے شائل کو دیکھنے لگاجو مسکر اکر کندھے اچکا گئی تھیں۔

"ویسے تمہاری پکڑا چھی خاصی ہو جاتی ہے ہنی۔"

آئرہ منتے ہوئے بولی توحمین نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔

"بي ج الس ناك فئير-"

" ہاہاہاہا۔۔۔ ہنی فئیر ہی ہے تم کتنے کیوٹ لگ رہے ہوایسے منہ بناتے ہوئے۔"

آئرہ کی ہنسی پر ہادی اسے دیکھ کررہ گیاتھا۔

"عاروبیچ پھرتم جارہی ہو ہمارے ساتھ یاتمہارے پاپاکا اندازہ ٹھیک ہے کہ تم نہیں جائو گی؟"

عشال شاہ نے مسکر اتے ہوئے آئرہ سے پوچھا آئرہ نے ایک نظر ہادی کو دیکھا جو بنا تاثر اسے دیکھ رہاتھا۔

" نہیں مامامیں نہیں جارہی اور ہاں میرے لئے دو آف دائیٹ اور بلیک ڈریس لے آیئے گا۔"

آئرہ نے مسکرا کرعشال شاہ کوجواب دیا تھا۔

" ٹھیک ہے گڑیا جیسے تمہاری مرضی ہاں ہادی تم شام تک گھریر ہی رہنا کیونکہ آز فہ گھریر اکیلی ہو گی۔"

عشال شاہ نے آئرہ کوجواب دیتے ہوئے ہادی سے کہاتو ہادی نے آئرہ کو دیکھا شایدوہ منتظر تھا کچھ لفظوں کاجو اسے تسلی اور باقیوں کوخوشی دے سکتے تھے۔ آئرہ نے ایک نظر ہادی کو کو دیکھاجو آئکھوں میں امید کا تاثر لئے اسے دیکھ رہاتھا۔

"مامامیجرنے آج ڈیوٹی پر واپس جاناہے اور میری ڈیوٹی بھی رات کی ہی ہوتی تومیں ان کا خیال رکھ لوں گی۔"

آئرہ نے سپاٹ چہرے سے عشال کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ہادی کی آئکھوں میں ایک چیک آئی تھی۔عشال اور حمین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔

" آئرہ کیا جومیں نے ابھی سناوہ سچے تھامطلب تم واقعی آز فیہ کا خیال رکھوں گی نا؟"

عشال شاہ اب بھی بے یقین تھیں۔

"جي ماما ــ "

ضبط کے مراحل سے گزرتے ہوئے وہ بمشکل مسکرائی تھی۔عشال شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔

"میں بتانہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے تم نے اسے معاف کر دیا اور۔۔۔"

"ایم سوری مامالیکن میر اظرف اتنابر انہیں ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں ماں ہیں میری وہ بد قشمتی سے اب منہ تو نہیں موڑ سکتی نا۔"

آئرہ کے سخت الفاظ وہاں موجو دسب نفوس کو شاکٹر کر گئے تھے۔ ہادی نے لب جھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ جبکہ حمین نے مسکر اکر آئرہ کو دیکھا۔

" بی جے جہاں پر واہ اور محبت ہوتی ہے رشتے وہی جڑے رہتے ہیں چاہے جتنی بھی غلط فہمیاں کسی رشتے میں آئیں جو ازل سے آپ سے جڑا ہے وہ کوئی آپ سے الگ نہیں کر سکتا آپ خود بھی نہیں۔"

حمین به بول کراپنی جگہ سے اٹھ کر سڑھیوں کی طرف چلا گیا تھا۔اسے بھی یقینا آئرہ کا بہرو بہ آز فہ کے ساتھ بالکل پیند نہیں آتا تھا۔ ہادی بھی ایک نظر آئرہ کو دیکھ کراٹھ گیا جبکہ عشال نے مسکرا کر آئرہ کواپنے حصار میں لیاوہ جانتی تھیں کہ آئرہ بہت جلدا پن ماں کواپنی محبت اور توجہ سے زندگی کہ طرف واپس لے آئے گی۔ آئرہ نے بشکل اپنے آنسوئوں کو پلکوں کے باڑ پھلا نگنے سے روکا ہوا تھا۔ قسمت شاید واقعی اس بار اسے اس کی خوشیاں لوٹانے والی تھی۔

......

وہ سڑھیاں اتر کرنیچے آرہاتھا جب سامنے ہی ڈائینگ ٹیبل پر ببیٹھی شائل پرھاد ہمیر کی نظر پڑی وہ مسکراتے ہوئے آمنہ شاہ کے ہاتھ سے بریڈ کے نوالے منہ میں لے رہی تھی۔ھاد ہمیر نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ اور پھر سب کو سلام کرتے ہوئے علی شاہ کے ساتھ دائیں طرف شائل کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔

"اسلام عليم\_"

ھادہیر کی آوازیر شائل بھی مسکراکراسکی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

"وعليكم اسلام هاد بها كي-"

شائل کی پرجوش آواز پروہ سختی سے لب جھینچ گیا تھا۔ علی شاہ نے مسکر اکر شائل کو دیکھا تھا۔

" دو بھائی کم پڑر ہے ہیں نااس کو جو مجھے بھی بھائی بنانے پر تلی ہے۔"

ھادہیر بڑبڑاتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔

"امال سائیں آپ کومعلوم ہے ماما آئرہ آپی کو ایسے تب ناشتہ کرواتی ہیں جب وہ ناراض ہوتی ہیں یا اپ سیٹ ہوتی ہیں۔" شائل مسکراکر آمنہ شاہ کو دیکھر ہی تھی اور اس کی مسکراہٹ ھاد ہیر کو زہر سے ذیادہ بری لگ رہی تھی۔

"ا چھااماں سائیں میر اناشنہ ہو گیامیں یو نیورسٹی کے لئے نکل رہاہوں۔"

ھادہیریہ بول کرلائونج میں آیاجب شائل کی بات پر اس کے ہاتھ تھے تھے۔

"اماں سائیں ڈیڈنے بولا تھامیں یہاں بھی یو نیورسٹی جائوں گی تو میں کب سے جائوں گی یو نیورسٹی؟"

"كياتم يهال پر صني آئي مو؟"

ھادہیر نے پلٹ کر شائل سے بوجھا تھا۔ آمنہ شاہ اور علی شاہ نے جیرا نگی سے اس کار دعمل دیکھا تھا۔

"ہاں حازم نے مانو کی مائیگریشن تمہاری یونیورسٹی میں کروادی ہے اور اب چند مہینوں کی پڑھائی وہ ضائع تو نہیں کرے گی نا؟ یہاں ہی اب وہ اپنی گریجویشن مکمل کرے گی۔"

شائل کے بولنے سے پہلے ہی آمنہ شاہ نے اسے تفصیل سے جواب دیا۔

"لیکن اماں سائیں آپ جانتی ہیں یہاں کا ماحول پاکستان کے ماحول سے بالکل مختلف ہے۔"

ھادہیرنے جیسے احتجاج کیاتھا۔

" یہ اس کے باپ کا فیصلہ ہے ھاد اور حمہیں اس پر اعتراض نہیں ہوناچا ہیے۔"

علی شاہ کے دوٹوک جواب پروہ لب بھینچ کر اپناسر اثبات میں ہلاتے ہوئے انہیں خداحافظ بول کر فلیٹ سے باہر آگیا تھا۔ جب اس کے موبائل پر علی کے نام سے کال آنے لگی۔ ھاد ہیر نے بناکسی تاخیر کے کال ریسیو کی تھی۔

" ہاں ہیلو علی۔۔ کیاتم سے بول رہے ہو؟ چلو تم اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو میں اسے جانوروں سے بدتر موت دول گا۔"

یہ بولتے ہی اس نے سرخ آنکھوں سے جیسے اپنے ضبط کو آزمایا تھا۔ اور موبائل آف کر کے دوسرے ہاتھ میں اچھالا تھا۔

> "سواٹس ایج ایس ٹرن مسٹر ولیم۔ پی ریڈی فار مائے ریو پنج۔"

ایک جنون ساتھااس کی بڑبڑا ہے میں۔سب کچھ تہس نہس کرنے کا جنون۔ آئکھوں کی سرخی اور بھینچے لبوں سے وہ خالی سڑک کو دیکھ رہاتھا۔ ایک وحشت تھی اس کے اندر جسے وہ پچھلے اٹھارہ سالوں سے نکالناچا ہتا تھااور یہ وحشت اب کیساطو فان لانے والی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھالیکن شاید اب اس کی ویر انی ولیم کوموت سے بدتر زندگی کی طرف کے جانے والی تھی۔

-----

"موم دس از ناٹ فئیر ڈیڈ مجھے کچھ بھی خرید نے نہیں دے رہے۔ سب کچھ اپنی مرضی کالے رہے ہیں جیسے اسے استعال بھی انہوں نے ہی کرناہے۔"

وہ اسلام آباد کے شانپگ مال سینٹورس میں شانپگ کے لئے آئے تھے۔ جہاں عشال اور حمین ایک شاپ پر تھے جبکہ حازم کسی کی کال سننے کے لئے شاپ سے باہر کھڑا تھا۔

" کیونکہ وہ جانتے ہیں تمہیں ان کی بیند کی شاپنگ ہی اچھی گئے گی اپنی بیند کی توتم ایک د فعہ پہن کر ہی رکھ دو گے۔"

عشال نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اتفاق تھایا کچھ اور ادیبہ اور عابیہ بھی اسی شاپنگ مال میں اسی شاپ پر آگئی تھیں۔ حمین کی نظر جیسے ہی عابیہ پر پڑی وہ جلدی سے حازم شاہ کو دیکھنے لگاجو شاپ سے باہر ہی تھے۔ حمین نے عشال کاہاتھ کپڑااور بولا۔ "موم بس چلیں وہ سامنے والی شاپ سے ہم لوگ کچھ خریدتے ہیں یہاں تو کچھ اچھا نہیں ہے۔"

"رک جائو ہنی یہاں ہم عارو کی شاپنگ کے لئے آئے ہیں اور اس کے لئے یہیں سے پیند کرنے دو مجھے کچھ۔"

عشال اسے گھور کر بولی۔ جبکہ حمین کی نظریں عابیہ کی طرف اٹھی تھیں جو ایک سٹیچو کے پاس کھڑی پنک کلر کے ڈریس کو کافی ستائش سے دیکھ ہی تھی۔

" حمین بیٹانکل لے یہاں سے کیونکہ تیری چھٹی حس تجھے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے دلار ہی ہے۔"

حمین بڑبڑاتے ہوئے شاپ سے نکلنے لگا۔اس کا دھیان عابیہ کی طرف تھاجب وہ ایک سٹیجوسے ٹکر اگیا۔ ٹکر ا تنی شدید تھی کہ سٹیجو نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔اب شاپ میں موجو دسب کی توجہ اس پر آگئی تھی۔عشال نے گھور کر اسے دیکھا جبکہ حازم شاہ نے کال ڈراپ کرکے اندر قدم رکھے اور سامنے کا نظارہ انہیں غصہ دلا گیا۔

"واٹ از دس ہنی؟"

حازم شاہ کی سنجیدہ مگر دھیمی آواز پر وہ پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھنے لگاجو اس وقت غصے سے اسی دیکھ ہے تھے۔

" ڈیڈوہ جان بوجھ کر نہیں کیا غلطی سے ٹوٹ گیا۔"

حمین نے معصومیت سے جواب دیا۔

" آئکھیں کھول کر چلا کر وتم۔"

حازم شاہ نے اسے وہیں ڈانٹ بلائی تھی۔ اور شاپ کیپر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ حمین نے عابیہ کو دیکھاجو مسکر اکر حمین کو دیکھ رہی تھی اور آ ہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ رہی تھی۔ چند قدموں کے فاصلے پررک کروہ حمین کو دیکھنے لگی جو اس وقت شاید اسے دیکھنے سے بھی گریز برت رہاتھا۔

## " ہنی ہے بی تم یہاں؟ واٹ آسر پر ائز؟

عابیہ کی اور پر جوش آواز پر حازم شاہ جو شاپ کیپر سے معذرت کرتے ہوئے ان کے نقصان کے بارے میں بات کررہے تھے پلٹ کر دیکھنے لگے جبکہ عشال شاہ نے ناسمجھی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔

"آپ کون بہن جی؟"

حمین معصومیت سے بولا توعابیہ نے مسکر اکر اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔

"ہنی ہے بی اب یہ تو مت بولو کہ میں کون؟ وہی جس سے رات کو تین بجے تک باتیں کرتے ہو وہی ہوں میں جس کو یو نیورسٹی میں کلا سز بنک کر کے ڈیٹ پر لے جاتے ہو۔"

عابیه کی بات پر حمین نے بے ساختہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں اسے گھور رہے تھے۔ بلکہ حازم شاہ کی پیشانی پر ان گنت بل اپنی جگہ بناتے جارہے تھے۔ ادیبہ اپنے قہقے کا گلا گھونٹ کر عابیہ کی کاروائی دیکھ ہی تھی۔

" ہنی کون ہے بیہ لڑکی؟"

عشال شاہ نے سخت آواز میں پوچھاتو حمین نے اپنی ماں کو دیکھااور پچھ بولنے کے لئے منہ کھولا ہی تھاجب عابیہ کی آواز نے اس کی آواز کو اس کے گلے میں ہی دفن کر دیا تھا۔

"ہنی بے بی بیہ تمہاری موم ہے نا؟ کتنی بیاری ہیں نا؟ اسلام علیکم آنٹی میں حمین کی گرل فرینڈ ہوں۔"

عاہیہ کی بات پر حازم شاہ کا پارہ سوانیزے پر پہنچ چکا تھا جبکہ حمین کارنگ بدلتا جارہا تھا۔ اسے اب غصہ آرہا تھا عاہیہ پر لیکن وہ نکال نہیں سکتا تھااپنے باپ کے سامنے ورنہ مقابل کی بولتی تووہ اچھی خاصی بند کر واسکتا تھا۔

""" ""

عشال کی بے یقین آواز پر حمین نے عشال کو دیکھا۔ اور جلدی سے بولا۔

"موم ایبا کچھ نہیں ہے بہ لڑکی حجموٹ بول رہی ہے۔"

حمین عشال شاہ کی طرف بڑھا توعشال اسے گھور کر شاپ سے نکل گئیں جبکہ حازم شاہ بھی شاپ کیپر کا نقصان ادا کر کے شاپ سے نکل گئے تھے۔

"לַגַּלַ-"

حمین نے بے بسی سے انہیں پکاراتھا۔ عابیہ کے قبقے پر وہ پلٹ کر اس کی طرف آیاتھا۔

"حمین شاہ کے بدلے کے لئے تیار رہنامس ملک۔"

حمین سرخ آنکھوں سے یہ بول کر اپنے ماں باپ کے پیچھے گیا تھا جبکہ عابیہ ہنتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔

"اب آیااونٹ پہاڑ کے نیچے۔ آپ نے دیکھا آپی کیسے بھیگی بلی بن کر اپنے ماں باپ کے پیچھے گیاہے۔"

عابیہ بنتے ہوئے بولی توادیبہ نے مسکر اکر اسے بنتے ہوئے دیکھا۔

"ليكن عاب اگر اس نے پچھ الٹاكر دياتو؟"

ادیبه کوحمین کی دهمکی یاد آئی۔

"اووہو۔۔ آپی آپ اس گیدڑ کی دھمکیوں سے نہیں ڈریں اب مجھ سے پنگالینے سے پہلے سوبار سوچے گا۔ کیا چھترول ہو گی آج اس کی اسکے باپ سے مزہ آجائے گا۔ چلیں ہم شاپیگ کرتے ہیں۔"

عابیہ اس کی بات کو ہوامیں اڑاتے ہوئے ڈریسز دیکھنے میں مصروف ہو گئی توادیبہ بھی اسے ہنتے دیکھ کر اس کا ساتھ دینے لگی۔قسمت بھی اس کے مسکر اہٹ پر مسکر ااٹھی تھی کیو نکہ واقعی اس کے گمان سے باہر تھاسب جو اب ہونے والاتھا۔

\_\_\_\_\_

"تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بڑی ماما کی میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے؟"

ہادی آئرہ کو ڈھونڈتے ہوئے کیچن میں آیااور اسے اپنی سوچوں میں گم دیکھا۔ ہادی کے ماتھے پر بل چیکے تواس نے آئرہ کو گھوراجو کیچن میں شلف کے یاس کھڑی اس کی موجو دگی سے بے خبر تھی۔

اس کی آواز سن کروہ چو نکی تھی۔

ہادی اس کے بے خبری پر اسے گھورنے لگا۔

" کچھ کہا آپ نے؟"

آئره هادی کی طرف دیچھ کربولی۔

"بڑی ماما کی میڈیسن کا وقت ہو گیاہے بیہ ارشاد فرمایاہے میں نے۔"

ہادی کی بات پر آئرہ نے اپناسر اثبات میں ہلایا اور وہاں سے جانے لگی جب ہادی نے اس کی بے د صیانی کو نوٹ کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے رو کا۔وہ غائب دماغی سے ہادی کو دیکھنے لگی۔

"دھیان کہاں ہے تمہارا؟"

ہادی کالہجہ انتہا کی نرمی لئے ہوئے تھا۔ آئرہ نے اسے دیکھااور مسکرائی۔

"آپپر-"

آئرہ کے جواب پر ہادی نے اسے گھورا۔

"بات کوٹالنے کی کوشش مت کرواور بتائو کیابات ہے؟ کہیں ابھی سے توہار نہیں مان رہی تم؟"

ہادی نے جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ پڑھنا چاہالیکن ناکام تھہرا۔

" آپ کو جیتنا ہے مجھے ہر حال میں میجر کیونکہ آپ کی شکست ہی مجھے سب کچھ واپس دلا سکتی ہے۔"

آئرہ مسکراتے ہوئے بولی۔

"اتنااعتاد اچھانہیں ہو تا۔"

" آپ کو کس نے کہا بیہ اعتماد ہے؟ بیہ توبس میری پیشن گوئی ہے کہ آپ ہار جائیں گے۔اعتماد تور شتوں پر کیا جاتا ہے اس طرح ڈیلز میں نہیں۔"

آئرہ کی باتیں ہادی کواس کی ٹینشن کا بیتہ صاف دے رہی تھیں۔

"بتائو کیا پر اہلم ہے جس کی وجہ سے بے مطلب باتیں کر رہی ہو؟"

ہادی کے صحیح اندازے پر آئرہ سختی سے لب جھینچ گئی تھی۔

" آپ کی بڑی ماماخو دہی ٹھیک نہیں ہوناچا ہتیں۔۔۔ان کی رپورٹس دیکھی ہیں میں نے آج۔۔وہ جان بو جھ کر اپنی مینٹل ول پاور کو استعال میں نہیں لار ہی۔جب دماغی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہوناچا ہتیں تو فزیکل میں ان کو ٹھیک کیسے کروں گی؟"

آئرہ سیاٹ چہرے سے بولی توہادی مسکر ایا تھا۔ گالوں پر بڑنے والے ڈمیلزنے آئرہ کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی توہادی کے لفظوں نے اس کی بیہ کوشش ناکام بنادی۔

"بڑی ماما کو دماغی طور بھی تنہمیں ہی ٹھیک کرناہے ڈاکٹر آئرہ اور میر انہیں خیال کہ حاطب حمد ان شاہ کی بیٹی کوہار ماننی چاہیے۔"

"اگروه ځیک نه هو کی تو؟"

آئرُہ نے اپنااندیشہ ظاہر کیا۔

"ایک ڈاکٹر کبھی بھی مایوس یا ناامید نہیں ہوتامسز۔"

ہادی کانرم لہجہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیاتھا۔ وہ خلاف معمول نار مل کہجے میں اس سے بات کررہاتھا۔

" میں انہیں ٹھیک کرلوں گی اللہ کی مد دسے۔"

آئرہ مسکراتے ہوئے بولی توہادی کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔

" دس منٹ لیٹ ہو چکی ہو مسزان کو میڈیسن دینے میں اگر مزیدلیٹ ہوئی توڈیل کینسل بھی ہوسکتی ہے۔"

وہ آئرہ کے چہرے کے نز دیک اپناچہرہ کر کے ایک ہلکی سے پھونک اس کے چہرے پر مار کر اس کے بازو کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کیجن سے چلا گیا تھا۔ وہ آئرہ کے لئے ایک سمجھ میں نہ آنے والا شخص تھاجو بل میں تولہ بل میں ماشا ہو جاتا تھا۔ کیا تھاوہ شخص ایک پہیلی یا جان بوجھ کر وہ ایسارویہ رکھتا تھا۔

\_\_\_\_\_

ماضى:

"ہادی۔۔۔ہادی۔ گر جائوگے آہستہ بھا گو۔"

یا پچے سالہ ہادی قہقہ لگاتے ہوئے شاہ ہائوس کے لان میں بھاگ رہا تھااور حاطب اس کے پیچھے تھا۔

"پایا مجھے بکڑ کر د کھائیں آپ؟"

ہادی مبنتے ہوئے بولا اور پیچیے مٹر کر حاطب کو دیکھا۔

"بادی سنجل کر۔"

ا بھی حاطب حمد ان شاہ کے الفاظ منہ میں تھے جب ہادی کو سامنے پڑے پتھر سے ٹھو کرلگ گئی اور وہ ایک چینے مار کر گرا تھا۔

"\_11"

حاطب بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا تھا اور اس کے ہاتھ پائوں چیک کرنے لگا تھا۔ سب ٹھیک تھابس ہادی شاہ کو واویلا مجانے کا کچھ ذیادہ ہی شوق تھا۔ حاطب نے مسکر اکر اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔

" پاپاکا شیر بیٹا۔۔ کچھ نہیں ہو ااور اب آواز نکالنا بند کر دوور نہ تمہارا ہٹلر باپ کل سے ہمیں کھیلنے نہیں دے گا۔" ہادی نے اپنے مگر مچھ کے آنسو صاف کئے اور حاطب کو دیکھنے لگا۔

"يايادٌ يدُّات مرْ بل كيون بين؟"

ہادی کے معصومانہ سوال پر حاطب کا قہقہ لان میں گو نجا تھا اور حازم جو ابھی آفس سے واپس آیا تھا ان دونوں باپ بیٹے کے گفتگو باخو بی سن چکا تھا۔

"کیونکہ تمہارے ڈیڈ تمہارے پایا کی طرح شیطانی کام بالکل نہیں کرتے۔"

حازم حاطب کو گھورتے ہوئے ہادی سے بولا۔

" نشرم کیا کروحازم شاہ میرے بیٹے کومیرے خلاف ور غلارہے ہو؟"

حاطب نے مصنوعی تاسف سے کہا۔ حالا نکہ جانتا تھاہادی صرف حاطب کی بات مانتا ہے۔

"ہاں میں توجیسے تمہارے بیٹے کا دشمن ہوں؟"

"حازم شاہ تم میرے بیٹے کے دشمن ہی ہو۔۔ کبھی جو اسے کھیلتے دیکچر اوتوالیسے کیکچر شروع کرتے ہو جیسے اس نے کسی کی لڑکی کو پٹالیا ہو۔"

حاطب کی بات پر حازم شاہ نے اس کے دائیں کندھے پر ایک تھیڑر سید کیا تھا۔

" گھٹیا انسان خبر دار میرے بیٹے کو اپنے جبیبا بنانے کا سوچا بھی تو۔ "

" یہ میر ابیٹا ہے حازم شاہ اور اس کے دس بارہ افئیر زتو میں خود چلائوں گا۔ باقی جتنے وہ چلانا چاہے۔"

حاطب مسکرا کر ہادی کو گو د میں اٹھاتے ہوئے بولا۔

"ہاں بیرا تنامشہور ہو جائے گا کہ کل کو کوئی اپنی بٹی نہیں دے گا اسے۔"

" تنہیں کس نے کہا کہ میرے بیٹے کولڑ کیوں کی کمی ہے۔ میرے بیٹے کی شادی میری گڑیا عاروسے ہو گی۔ کیوں بھنی پاپاکے شیر کروگے ناشادی آئرہ سے اور رکھوگے نااس کا خیال؟"

حاطب حازم کو جواب دیتے ہوئے آخر میں ہادی کو دیکھ کر بولا۔ ہادی نے مسکر اکر حاطب کی گر دن کے گر دبازو حائل کئے اور بولا۔

"يا ياعارو كاميں خيال ركھوں گااور وہ مجھے جپھوڑ كر كہيں نہيں جائے گی۔"

"پرامس کرو۔"

حاطب نے حازم کو دیکھ کرہادی کے آگے اپناہاتھ پھیلایاتوہادی مسکرایا۔

"کل مجھے واٹریارک جاناہے اور ساتھ میں کھلونے بھی خریدنے ہیں۔"

ہادی کے مطالبے پر حازم شاہ کا قہقہ لان مین گو نجا جبکہ حاطب نے اس کی بلیک میانگ پر اسے گھورا۔

"واقعی تمهارابیٹاہے یہ حاطب شاہ تمہیں ٹکر دے گاہیہ۔"

حازم بنتے ہوئے بولا توہادی نے مسکر اکر حاطب کے دائیں گال پر بوسہ دیا۔

" پر امس پاپاعار و کامیں بہت خیال رکھوں گا اور سے اپنے کھلونے بھی دوں گا۔"

ہادی کی بات پر حاطب نے ایک بار پھر سے اس کے دونوں گال اپنے لبوں سے لگائے اور مسکر اتے ہوئے حازم کو دیکھا۔ "حازم شاه به حاطب شاه کابیٹا اور دیکھنا اپناوعدہ ہر حال میں نبھائے گا۔"

حاطب کے لہجے میں ایک فخر تھا یقین تھا۔جو حازم شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔

حال:

" آئی پر امس ڈیڈ کے آپ سے کیاوعدہ ہادی شاہ ہر حال میں نبھائے گا۔"

ہادی اپناسامان پیک کرتے ہوئے حاطب کی تصویر کو دیکھ کر بولا۔ اور پھر اس فریم کوبیگ میں رکھ کر زپ بند کرنے لگا کہ حازم شاہ کے چلانے کی آواز پر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔

"ڈیڈ آئی سوئیر میں اسے جانتا تک نہیں ہوں۔"

حمین حازم کے پیچیے ہی گھر کے لائونج میں داخل ہوا تھا۔ جب حازم شاہ نے پلٹ کراسے گھورااور ایک ذور دار تھیٹر اس کے دائیں گال پر رسید کیا۔عشال نے بے ساختہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ غصہ تو انہیں بھی تھااس لئے سارے راستے انہوں نے حمین سے بات تک نہیں کی تھی۔لیکن حازم شاہ کارد عمل شدید تھا۔ ہادی جلدی سے سڑھیاں اتر کر حازم شاہ اور ہادی کے قریب آیا۔

"شٹ اپ۔۔جسٹ شٹ اپ ایڈیٹ۔۔ جانتا تھا میں کہ ایک نہ ایک دن تم ایسی حرکت کروگے لیکن تمہاری ماں کو تم پریقین تھا۔ اب دیکھ لوعشال اپنی تربیت کو۔ "

حازم شاہ سرخ آنکھوں سے دونوں ماں بیٹے کو گھورتے ہوئے لائونج میں موجو دصوفے پر جابیٹے تھے۔اتنے میں آئرہ بھی آز فد کے کمرے سے نکل کر باہر آگئ تھی۔ہادی ناسمجھی سے سب کو دیکھ رہاتھا۔ جبکہ حمین اپنے گال پر ہاتھ رکھے اپنی مال کو شکوہ کنال نظروں سے دیکھ رہاتھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئ تھیں۔ نمی باہر نکلنے کے لئے بے تاب تھی۔وہ سر جھکا گیا تھا۔عشال شاہ نے اس کے دیکھنے پر نظریں چرالی تھیں۔

" ڈیڈ ہواکیا ہے؟ کیا کیا ہے ہنی نے جس کی وجہ سے آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟"

ہادی نے آگے بڑھ کر حازم سے پوچھا۔

" بوجھواس سے کیا گل کھلاتا چرر ہاہے یہ گھٹیاانسان؟"

حازم شاه کاغصه کسی صورت کم نہیں ہور ہاتھا۔

" بھائی میں بڑے یا یا کی قشم کھا کر کہتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا۔"

حمین بھرائے لہجے میں بول کر وہاں سے سڑھیوں کی طرف چلا گیا جبکہ ہادی نے اب اپنی ماں کو دیکھا تھا۔عشال شاہ نے ایک گہری سانس فضامیں خارج کی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہادی کو مال والا ساراوا قعہ سنادیا۔ہادی نے تاسف سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ "ڈیڈوہ لاابالی ضرور ہے شرارتی بھی ہے لیکن اتنا بھی ناسمجھ نہیں ہے کہ حرام رشتوں کے بیچھے بھا گتا پھرے۔ آپ کواس پر ناسہی اپنی تربیت پر تو یقین ر کھنا چاہیے۔افسوس ہوا مجھے آپ کا بے وجہ غصہ دیکھ کر۔اور ویسے بھی وہ سچ بول رہاہے کیونکہ پایا کہ قشم وہ کبھی بھی حجو ٹی نہیں اٹھائے گا۔"

ہادی بیہ بول کر وہاں سے سڑھیوں کی طرف حمین کے کمرے کی طرف گیاتھا۔ جبکہ عشال شاہ نے حازم شاہ کو گھورا تھا۔

"ہر کسی کواپنے جیسے سمجھنا بند کر دیں شاہ۔وہ آپ کی اولا د ضر ورہے لیکن تربیت اس کی میں نے کی ہے۔"

عشال شاہ کے الفاظ پر حازم شاہ نے بے یقین سے انہیں دیکھا تھا۔ مطلب وہ ماضی کا طعنہ اسے دے گئی تھیں۔ عشال شاہ کے لفظوں پر وہ نثر مندگی کے سمندر میں گر چکے تھے۔ آئر ہ ان دونوں سے نظریں چراتے ہوئے حمین کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ جبکہ عشال شاہ حازم شاہ کو دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں۔

" آئی ول کل یوباسٹر ڈ۔۔ تم یا در کھو گی حمین شاہ کے نام کو۔"

حمین واش روم کے واش بیسن پر جھکا آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہاتھا۔ حازم شاہ کے اس قدر شدیدرد عمل پر وہ ہر ہے ہواتھااس لئے نمی بار بار آئکھوں سے باہر آرہی تھی۔

" ہنی۔۔ ہنی باہر آئو۔"

ہادی کی نرم آواز پروہ بمشکل مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلاتھا۔

" مجھے پوری بات بتائو کے کیاما جراہے؟"

ہادی نے سنجیدہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"مطلب ڈیڈی طرح آپ کو بھی لگ رہاہے کہ آپ کا ہنی کوئی گرل فرینڈ بناسکتاہے اور اسے ڈیٹ پر لے جا سکتاہے؟"

حمین کی بات پروہ مسکر ایا تھا۔

" مجھے یقین ہے لیکن اتناتو میں جانتا ہوں ڈیڈنے بلاوجہ تھپڑ نہیں مارا تمہیں بتائو کیسے جانتے ہو اس لڑکی کو؟"

ہادی کی بات پر وہ مسکر ایا اور الف سے لے کریے تک ساری بات ہادی کو بتادی۔ ہادی نے اسے گھورا تھا۔

" ہنی مذاق اپنی جگہ لیکن تم واقعی ایک اور تھیڑ ڈیزرو کرتے ہو۔"

" کیوں ڈیزروکر تاہے میر اہنی ایک اور تھیڑ؟ خبر دار کوئی ہاتھ تولگائے اسے؟ ذراسی بات کا بٹنگڑ بنادیا ہے سب نے۔"

اس سے پہلے حمین کچھ بولتا آئرہ کی آواز پر دونوں پلٹ کر آئرہ کو دیکھنے لگے جوہادی کو گھور رہی تھی۔

" آگئی تمهاری سپورٹر۔"

ہادی حمین کے کان کے قریب بولا تو حمین مسکر ادیا۔

"بی ہے اٹس اوکے ڈیڈ کے پیسے لگے تھے توبس وہ پتہ تو چلنا تھاسب کو اسی لئے لگادیا تھپڑ۔"

حمین کی بات پر جہاں ہادی نے اسے مصنوعی گھوراتھا وہیں آئرہ بے ساختہ ہنسی تھی۔

"شرم کروڈیڈ کو تنجوس بول رہے ہو۔"

ہادی نے اسے شرم دلانے چاہی۔

" ہاہاہا۔۔۔ میں نے کب ان کو کنجوس بولا بھائیو۔ کل ایک لا کھروپے دے دیتے تو آج بیہ حال نہیں ہو تا۔ ساتھ لے کر گئے تھے تو دولا کھ کی شاینگ ہو گئی۔اب بتانا تو تھا انہوں نے کے تمہاری وجہ سے ہواسب۔" حمین بنتے ہوئے بولا توہادی نے اس کے سرپر ملکی سی چیت لگائی۔

"ا چھامیں جارہاہوں اب ہو سکتا ہے جلدی واپسی نہ ہو۔ ہاں خیال رکھنا اور ڈیڈ کو ذیادہ تنگ نہیں کرناور نہ میں نے لان میں موجو د در خت سے الٹالٹ کا دینا ہے۔"

ہادی یہ بول کر اس کے گلے لگا تھا۔

"بھائيوويسے خيال رکھنے كامجھے بول رہے ہیں يا۔۔۔"

حمین کی شر ارتی رگ پھرسے پھڑ ک اٹھی تھی۔وہ جان بوجھ کر آئرہ کو دیکھتے ہوئے ہادی سے بولا۔ہادی نے اسے گھورا تھا۔

" باقی سب اپناخیال رکھ سکتے ہیں سوائے تمہارے اسی لئے تمہیں ہی بولا۔ فی امان اللہ۔ "

ہادی اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا اور ایک نظر آئرہ کو دیکھ کر کمرے سے چلا گیا۔

"مجھے چینٹو منٹو کی بہت فکرہے بی جے۔"

حمین مصنوعی سنجید گی کو چہرے پر سجائے بیڈ پر بیٹھا تو آئرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔

" پیه حضرات کون ہیں اب؟"

آئرہ کی بات پر وہ بمشکل اپنے قبقے کا گلا گھونٹ کر اسے دیکھنے لگا۔

"میرے کھڑوس بھائیو کے بیجے۔"

"ہاں فکر تو مجھے بھی ہے۔"

آئرہ بے ساختہ بولی لیکن جیسے ہی حمین کی بات اس کی سمجھ میں آئی تھی اس نے کمرے میں موجود کشن اٹھا کر حمین کی پٹائی شروع کر دی تھی۔

"بابابا\_\_ بي ج\_\_بابابا\_"

اس کی ہنستی آواز پرعشال شاہ کے لبول پر مسکراہٹ آئی تھی۔جواسے کھانے کے لئے بلانے آئی تھیں۔وہ واقعی حاطب شاہ کی کاپی تھا جسے دکھ چھپانا بھی آتا تھا اور اگلے بندے کاخو دسے دھیان بٹانا بھی آتا تھا۔عشال شاہ وہیں سے پلٹ گئی تھیں۔ مگر اپنے گھرکی خوشیوں کے لئے دعا کرنا نہیں بھولی تھیں۔

.....

"ھاد بھائی مجھے شاپیگ کرنے جاناہے اور اماں سائیس بول رہی ہیں آپ سے کہوں تو آپ لے جائیں گے۔"

شائل ھادہیر کے کمرے میں بنااجازت کے داخل ہوئی تھی۔ھادہیر جو اپنے کمرے کی الماری کے پاس کھڑا اپنے پسٹل کو چیک کررہاتھا شائل کے آنے پر بھونچکارہا گیا۔اس نے جلدی سے اپنے پسٹل کوالماری کے دراز میں رکھا۔اور شائل کی طرف مڑاجو کمرے کو ستائٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ہر چیز سفید کلرمیں موجود تھی وہاں فرنیچر سے لے بینٹ تک ہر چیز کاایک ہی رنگ تھاسفید۔اس سے پہلے وہ مکمل جائزہ لیتی کمرے کاھاد ہیر اس کی جانب مڑااور بولا۔

"اتنے میز زنہیں ہیں کہ کسی کے کمرے میں ناک کرکے جاتے ہیں۔"

ھادہیر کے سخت لہجے پر شائل ناسمجھی سے اسے دیکھنے گی۔

" میں تو مجھی بھی ہادی بھائی اور حمین کے کمرے میں ناک کر کے نہیں گئی اور آپ بھی میرے بھائی ہیں تو آپ کے کمرے میں کیوں ناک کرے آتی ؟"

وہ معصومیت سے اس پر اپناحق جتار ہی تھی۔ھاد ہیرنے اسے گھورا۔

"یقیناتمهارے بھائیونے تمہاری عاد تیں بگاڑ دیں ہیں۔"

ھادہیر اسے گھور کر بولا۔ شائل نے صدمے سے ھادہیر کو دیکھا تھا۔

"آپ میرے بھائیو کو کچھ نہیں بول سکتے ھاد بھائی۔"

شائل سے کہاں بر داشت تھا کوئی دو سر ااس کے بھائیوں کے بارے میں بات کرے۔ھاد ہیرنے اسے گھورا۔

"كيون نهيس بول سكتامين تمهارے بھائيوں كو كچھ؟"

"کیونکہ وہ آپ کے بھی بھائی ہیں اور آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں غلط بات کر کے غیبت کررہے ہیں۔"

شائل معصومیت سے اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ھادہیر کادل چاہاتھااپناسر پیٹ لے۔

"كياليني آئي تقى يهال به بتائو؟"

ھادہیراس کی طرف پشت کر کے اپنے کمرے میں موجو د ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی رسٹ واچ اٹھا کر پہننے لگا۔

"مجھے اپنے لئے کچھ چیزیں لینی ہیں اور امال سائیں نے کہاہے آپ کو بولوں آپ شاپنگ پر لے جائیں گے۔"

"كياخريدناہے تمہيں؟"

ھاد ہیر نے سنجید گی سے بلٹ کر اسے دیکھاجواس کے سوال پر ہو نقوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔

"مجھے لیے اسٹک لینی ہے اور کچھ پر فیو مز اور آئی لائینر، بلش آن، آئی شیڈز، فاونڈیشن، کچھ کریمنز اور۔۔۔"

شائل کی چلتی زبان کو صاد ہیر کی آواز نے رو کا تھا۔

"به سب استعال کون کرے گا؟"

ھاد ہیر کی بات پر شائل نے ھاد ہیر کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔

"ھاد بھائی ہے سب لڑ کیاں استعال کرتی ہیں اب آپ نے تو استعال کرنانہیں ہے کیونکہ آپ لڑکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں ہی کروں گی نا؟"

شائل نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ھاد ہیر نے اسے حیر انگی سے دیکھاجو بنامیک اپ بھی بہت خوبصورت تھی۔

" تمہیں اسکی ضرورت بالکل نہیں ہے سمجھی تم اب جائو کمرے میں۔"

ھادہیر اسے تصور میں ہی میک اپ کئے دیکھ کرلاحول ولا قوۃ پڑھ کر سختی سے بولا تو شائل نے اسے دیکھا۔

## " میں ابھی باباسائیں کو بتاتی ہوں کہ آپ مجھے شاپیگ پر نہیں لے کر جارہے۔"

شائل اسے د صمکاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ ھاد ہیر نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ وہ معصوم تھی بہت ذیادہ لیکن پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی معصومیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

ھاد ہیر مختلف سوچوں میں خو دکو گر اکر دوبارہ الماری کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سر جھٹک کر اپنی پسٹل لے کر کمرے سے جاچکا تھا کیو نکہ آج اس نے ولیم کو پکڑنا تھا۔ اور وہ کسی صورت گھر سے باہر کسی کو نہیں لے جاسکتا تھا۔ لیکن شاید ہر بارکی طرح اس بار اس کی پلاننگ اسے زندگی کا بہت بڑا سبق سکھانے کے لئے تیار تھی۔ جس سے انجان وہ گھر سے نکل چکا تھا۔

.....

"آپ جانتے ہیں سرمیں کسی صورت اس گدھے کو ساتھ نہیں لے کر جاسکتا۔"

یہ منظر ہے آئی ایس آئی کی بلڈنگ میں موجو دایک آفس کا جہاں ایک چالیس سالہ شخص ٹیبل کے گر در کھی کرسی پر براجمان تھا اور اس کے سامنے ہی دو کر سیوں میں سے ایک پر ہادی ببیٹا تھا۔ جس کی پیشانی پر لا تعداد شکنیں تھی اور لب سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ ہادی کی آواز پر وہ چالیس سالہ شخص مسکر ایا اور ہادی کو دیکھنے لگا۔

" آفیسر میں کسی صورت آپ کو وہاں اکیلے نہیں بھیج سکتا کیونکہ مجھے آفیسر احان کو آپ کے ساتھ بھیخے کے آرڈر ملے ہیں۔اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ہماری اتھارٹی آپ کو اس مشن سے برخاست کر دے گی۔"

چالیس سالہ شخص کی بات پر ہادی نے انہیں دیکھا تھا۔

" سر اگروه ڈ فرسر شفاعت کو بیٹانہ ہو تا تو آپ یقین مانیں میں اسے کسی صورت بھی آئی ایس آئی میں بر داشت نہیں کر تا۔"

ہادی کی سنجیرہ آواز پر مقابل مسکرایا تھا۔

" یہ آپ کا نظریہ ہے آفیسر لیکن احان سے اچھا ہیکر ہمیں کہیں نہیں مل سکتا۔ ہی از آگنگ آف ٹیکنالوجی۔ "

ہادی نے اس شخص کی بات پر خاموش رہناہی مناسب سمجھا تھا۔

"ویسے ایک خرابی ہے احان میں کہ وہ تھوڑاذیادہ بولتاہے۔"

" سرتھوڑاذیادہ نہیں وہ بہت ذیادہ بولتاہے۔اس کی زبان کی بریک توشاید ابھی تک کوئی بنی ہی نہیں ہے۔"

ہادی کے دانت پینے پر مقابل کا قہقہ کمرے میں گو نجا تھا۔

" مجھے معلوم ہے تنہیں اس کی ضرورت ہو گی کیو نکہ اس مشن میں وہ ہمارے لئے بہت اہم ہے۔"

"جی سر۔"

ایک لفظی جواب پر اس شخص نے ہادی کو دیکھا۔

"اگر میجر حاطب کے بارے میں کوئی معلومات ملی توسب سے پہلے تم ہمیں انفارم کروگے۔"

ہادی نے سراٹھا کراس شخص کو دیکھا۔

"شيور سر-"

کڑے ضبط کے مراحل طے کرتے ہوئے وہ بیرالفاظ بول سکا تھا۔

" آج رات ایک نج کر پچیس منٹ پرتم اور احان بارڈر کر اس کروگے کیونکہ اس وقت ہمسائے ملک کی سیکیورٹی کم ہوتی ہے۔ مطلب نہ ہونے کے بر ابر ہوتی ہے۔" "اوکے سراب میں چلتا ہوں اور احان کو پلیز بول دیجئے گا مجھے وقت کے پابندلوگ ہی اچھے لگتے ہیں۔"

ہادی پیہ بول اپنی جگہ سے اٹھااور اپنادایاں ہاتھ مصافحہ کرنے کے لئے بڑھایا تو مقابل شخص نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔

"الله كي امان ميں رہو آفيسر۔"

جواب میں اس شخص نے یہ بول کر ہادی کور خصت کیا تھا۔ ہادی مسکر اتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے اب ایک ایس اب ایک ایسی جگہ جانا تھا جہاں زندگی کے بڑے امتحان اس کے منتظر تھے۔ اور ان امتحانات میں وہ ہر صورت میں بورااتر نے چاہتا تھا۔

\_\_\_\_\_

رات کے اند هیرے سے گزرتے ہوئے وہ ایک بلڈنگ کے پاس پہنچاتھا۔ جہاں ہر طرف روشنیوں کا طوفان بریا تھا۔ آئکھوں کی سرخی ان روشنیوں میں واضح ہور ہی تھی جبکہ اندھیرے میں بس وہ ایک ساکت وجو د کی طرح لگ رہاتھا۔لبوں کو آپس میں پیوست کئے شایدوہ آج اپنے ضبط کو آزمار ہاتھا۔ داخلی راستے سے وہ بلڈنگ کے اندر نہیں جاسکتا تھااس لئے اس نے اپنے قد موں کو پیچھے موڑااور وہاں سے اس بلڈنگ کے بچھلے جھے کی طرف آیا جہاں جنگل تھااور اند ھیرے میں خاموشی کو توڑتی اس کے قدموں کی آواز۔ کاندھے پر کٹکی رسی کو اس نے بلڈنگ کی ایک ونڈو کی طرف احیمالا تھا جہاں دو تین کو ششوں کے بعد وہ سیٹ ہو چکی تھی۔اس شخص نے آہستہ آہستہ بلڈنگ کی دیوار سے رسی کو تھامتے ہوئے اوپر چڑھناشر وع کیااور پھر چوتھے فلور تک پہنچ کروہ ایک بالکنی میں جمیب کر گیا تھا۔ رسی کو ہالکنی کی ریلنگ کے ساتھ باندھ کروہ کھڑ کی کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ قسمت اچھی تھی شاید اس کی جو تھوڑی تگ و دو کے بعد کھڑ کی کھل چکی تھی۔وہ جیسے ہی اندر داخل ہو ااس کاسامنا اند هیرے سے ہوا۔اس نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی اور سونچ بورڈ کی طرف بڑھا۔لائیٹ آن کر کے اس نے کمرے کاطائرانہ جائزہ لیا۔ ہر طرف ولیم اور اس کی فیملی کی تصاویر تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی پیشانی پر ان گنت بل ابھرے تھے۔

"اٹس پوربیڈ لک ولیم کہ تم میری دستر س سے اب دور نہیں ہو۔"

ھاد ہیر اس کی تصویر کو دیکھ کربڑ بڑایا۔اور پھرایک دیوار کی طرف بڑھا۔جہاں شایدولیم کے بیٹے کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ھاد ہیرنے تصویر کوغور سے دیکھا۔ تواسے یاد آیا کہ بیہ اس کابونیورسٹی فیلورونل رائو تھا۔جس کی ھاد ہیر سے تبھی نہیں بنی تھی۔

"مطلب بيررونل وليم رائو ہے؟"

ھاد ہیر اس کے تصویر کے نیچے لکھے نام کو پڑھ کر خو دسے بولا۔ھاد ہیر نے آگے بڑھ کرایک کیمر ہوہاں رونل کی تصویر کے دائیں طرف او پر والے کونے میں سیٹ کر دیا۔ اور دوسر اکیمر ہ لے کر الماری کی طرف بڑھا تھا جب کمرے کا دروازہ اچانک سے کھلا اور رونل کمرے میں داخل ہوا۔ھاد ہیر کی اس کی طرف پشت تھی اس سے پہلے کہ وہ پلٹتاکسی نے اس کی پیشانی پرگن رکھ کر اس کی کوشش ناکام بنادی تھی۔

-----

" ہنی آج میں نے تمہاری پسند کا بادام کا حلوہ بنایا ہے۔"

حمین خلاف معمول خاموشی سے رات کا کھانا کھار ہاتھاسب ہی اس کی خاموشی کی وجہ جانتے تھے۔ حازم شاہ نے بھی اس کی خاموشی کو باخو بی نوٹ کیا تھا۔ عشال شاہ نے اس نے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر پیار سے کہا۔ عشال شاہ کی بات پر وہ ذراسا مسکر ایا۔

"اوکے موم۔"

یه بول کروه پھر خاموش ہو گیا تھا۔

"ميں ہاسٹل شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔"

حمین کی سنجیدہ آواز پر کھانے کی میز پر موجو د تنیوں نفوس نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔

"تم کہیں نہیں جارہے ہوسناتم نے ہادی تو پہلے ہی ہم سے دور رہتا ہے مہینوں بعد گھر آتا ہے اور اب تم بھی ناراض ہو کر مجھ سے دور ہوناچا ہے ہو؟"

عشال شاہ کی بھرائی آواز پر حمین جلدی سے اٹھ کرعشال کے پاس پہنچاتھا۔ حازم شاہ دونوں ماں بیٹے کو بس گھورنے پر اکتفاکررہے تھے جبکہ آئڑہ اب حمین کو گھور رہی تھی جس کی وجہ سے عشال شاہ رور ہی تھیں۔

"اوو گاڈموم میں مذاق کررہاتھا آپ توسریس ہی ہو گئیں۔"

حمین ان کے آنسوصاف کرتے ہوئے مسکر اگر بولا۔عشال نے اسے خفگی سے دیکھا۔

"ا پنے مذاق کومیری بیوی کے سامنے مت کھولا کرو چھوٹاسادل ہے اس کا ابویں رونا شروع کر دیتی ہے۔"

حازم شاہ کی بات کر حمین نے انہیں دیکھنے سے گریز کیا تھااور عشال شاہ کو دیکھ کر مسکر ایا تھا۔ حازم شاہ اس کے ناراضگی کے اندازیر مسکر ائے تھے۔ "اچھاموم حلوہ میں صبح کھائوں گاابھی نبیند آرہی ہے شب بخیر۔"

حمین به بول کر سڑھیوں کی جانب چلا گیا۔ جبکہ عشال شاہ نے حازم کو گھور کر دیکھااور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ حازم نے ایک سانس فضامیں خارج کی اور آئرہ کو دیکھاجو اپنی مسکر اہٹ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو چکی تھی۔

"مجال ہے جوماں بیٹے اب ذراساترس کھالیں تمہارے باپ پر۔"

حازم شاہ کی بات پر وہ کھکھلا کر ہنسی تھی۔

"پایا ہنی واقعی ہر ہے ہواہے اس بار۔"

آئرہ کی بات پر وہ مسکرائے تھے۔

" جانتا ہوں وہ ہر ہے ہوالیکن اب فالتو میں نائک کر رہاہے یقینا کوئی بات منوانا چاہتا ہو گا۔"

حازم شاہ کے صحیح اندازے پر آئرہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔

" چلیں پھر آپ جائیں اور جا کرمیرے ہنی کا مطالبہ بورا کریں ورنہ آپ جانتے ماما آپ سے بات بالکل نہیں کریں گی۔"

"انتہائی کوئی فسادی ہے ویسے تمہارا ہنی۔"

حازم شاہ آئرہ کو مصنوعی خفگی سے گھور کر سڑھیوں کی طرف چلے گئے تھے جبکہ آئرہ مسکراتے ہوئے آز فہ کے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔

-----

دروازہ ناک کرکے حازم شاہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی حمین بیڈ پر اوندھالیٹاموبائل کو گھمار ہا تھا۔ وہ جانتا تھااس کا باپ اسے منانے ضرور آئے گااس لئے اب وہ مسکر ایا تھا۔

"كياچاہيے تمہيں اب؟"

حازم شاہ کی آواز پروہ مسکر ایا تھا۔ اور اپنے مسکر اہٹ کو اپنے باپ کے سامنے دکھا کروہ اپنی شامت نہیں بلاسکتا تھااس لئے وہ شر افت کالبادہ اوڑھ کر سیدھے ہو کر بیٹھا اور چہرے پر مصنوعی ناسمجھی کے تاثر سجائے وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔

"كيامطلب ڈيڈ؟"

"میں نے یو چھاکیا چاہیے جس کی وجہ سے یہ ناراضگی کمبی ہور ہی ہے۔"

حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔

"آپ نے مجھے تھیٹر ماراوہ بھی بے وجہ۔"

حمین نے جیسے اسے یاد کروایا۔ مطلب اس بار مطالبہ کچھ بڑا تھا اس کا۔ حازم شاہ نے اسے گھورا۔

"تواب نارضگی دور کرنے کے لئے مجھے کیا کرناہو گا؟"

حازم شاہ نے دانت پسے تھے۔ جبکہ حمین نے بمشکل اپنے قبقے کا گلا گھونٹا تھا۔

"سپورٹس کاروہ بھی برینڈ نیو۔"

حمین مزے سے بولا جبکہ حازم شاہ نے اسے گھوراتھا۔

"تم حدسے ذیادہ پھیل رہے ہواب؟"

حازم شاہ نے اسے گھورا۔

"ڈیڈموم کی نار ضگی کمبی بھی جاسکتی ہے سوچ کیں۔"

" حمین شاہ تم اس بارٹاپ کر کے دکھائومیر اوعدہ کے تم سے کہ تمہیں جو گاڑی بولو کے لے کر دول گا۔ "

" ڈیڈیہ چیٹنگ ہے اب۔۔اچھا چلیں پھر مجھے کچھ پیسے دیں؟"

حمین معصومیت سے آئکھیں مٹکاتے بولا توحازم شاہ نے اس بلیک میلر کو گھورا۔

"كتخ يسي چا سيع؟"

"او نلی ففٹی تھائوز نڈڈیڈ۔"

حمین مزے سے بول کر بیڈ پر بیٹھ گیا جبکہ حازم شاہ کو اس وقت وہ بالکل حاطب حمد ان شاہ لگ رہاسب کو لاجو اب کرنے والا۔ لیکن وہ حاطب نہیں تھا بیہ دکھ وہ زندگی بھر کے لئے جھیلنے والے تھے اور حجیل چکے تھے۔

"اتنے پیپوں کا کرنا کیاہے تم نے؟"

حازم شاہ جلد ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے حمین کو دیکھ کر بولے۔

"بات یہ ہے ڈیڈ کے ابھی مہینے کی پندرہ تاریخ ہوئی ہے اور میری پاکٹ منی ختم ہو چکی ہے۔ اب مجھے کچھ پیسے چاہیے تاکہ رو کھاسو کھا گزراہ کر سکول۔"

حمین مصنوعی بیچار گی کو چہرے پر سجا کر بولا تو حازم شاہ نے اپناوالٹ قمیض کے سائیڈ جیب سے نکالا اور پانچ پانچ ہز ار کے کچھ نوٹ اسے دیئے۔ حمین نے مسکر اکر حازم شاہ کو دیکھا۔

"ا چھاخاصامہنگا تھیڑ پڑا ہے مجھے ہی۔"

حازم شاہ کی بربر اہٹ پر حمین شاہ کا قہقہ کمرے میں گو نجا تھا۔

"بالكل ڈیڈاس لئے سوچ سمجھ كراگلی بار ہاتھ اٹھائيئے گاكيونكہ دن بدن مہنگائی ہے ابھی تو پچپاس ہز ار لئے ہیں اگلی بار قیمت ڈبل ہوگ۔"

حمین شر ارت سے بولا توحازم نے اسے گھورا۔

"سوجائواب صبح يوني بھي جاناہے تم نے۔"

حازم شاہ یہ بول کر کمرے کے دروازے تک پہنچے تھے جب حمین کی آواز پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔

"لوبود پڑ۔۔ بو آر دابیسٹ فادر ان دس ورلڈ۔"

اس کابچگانہ انداز حازم شاہ کے لبوں پر مسکر اہٹ کی جھاپ جھوڑ چکا تھا۔ حازم شاہ اپناسر نفی میں ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر گئے تھے۔ جبکہ حمین مسکر اتے ہوئے اب بیڈ پر لیٹ کر رومان اور نائل کو ویڈیو کال کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔

-----

"كياميں اندر آسكتا ہوں؟"

حازم شاہ کی بات پر عشال شاہ جو ہیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھیں پلٹ کر انہیں دیکھنے لگیں جو اپنے ہی کمرے میں آنے کے لئے اجازت مانگ رہے تھے۔

" یہ آپ کا کمرہ ہے آپ کا گھر ہے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے حازم شاہ۔"

عشال شاہ کا انداز خفگی لئے ہوئے تھا۔ جازم شاہ مسکر اکر اندر داخل ہوئے۔

"بیٹے کی ناراضگی تو بچاس ہز ار میں ختم ہو ئی لیکن معلوم نہیں بیوی کی ناراضگی کتنے میں ختم ہو گی؟"

حازم شاہ کی بڑبڑاہٹ بھی ان کے بڑھتے قدموں کے ساتھ جاری تھی۔

"ا چھاوہ جو ڈائمنڈر نگ جو تم نے بیند کی تھی وہ کتنے کی تھی؟"

حازم شاہ بیڈیر بیٹھتے ہوئے بولے۔

عشال شاہ نے ان کی طرف دیکھااور بولیں۔

"سات لا كھ كى تھى كيوں كيا ہوا؟"

عشال شاہ کا انداز انھی بھی خفگی سے تر تھا۔

"وہ میں سوچ رہاتھا کہ تمہارے لئے خریدلوں وہ۔۔اور۔۔"

"شاہ اگریہ سب آپ مجھے منانے کے لئے کررہے ہیں تورہنے دیں کیونکہ ہربار آپ یہی کرتے ہیں اور مجھے آپ کی چیزیں نہیں چاہیے جب آپ نے دوبارہ غصہ کرناہو تاہے۔"

"ا چھاٹھیک ہے میری غلطی تھی اب کیا معافی کی گنجائش بھی نہیں ہے؟"

حازم شاہ کالہجہ شکست لے چکا تھاعشال شاہ نے انہیں گھورا۔

"شاہ نہیں کیا کریں ایسے ہنی کی اتری ہوئی شکل مجھے سے بر داشت نہیں ہوتی۔"

عشال شاہ کی بات پر وہ مسکرائے تھے۔

"ہاں اس کی شکل بچاس ہزار میں سیدھی ہوئی ہے ویسے۔"

حازم شاہ کی بات پر عشال شاہ کا قہقہ کمرے میں گو نجا تھا۔

"ویسے مجھے اس لڑکی کی شکل تو نہیں یاد لیکن اگر وہ دوبارہ میرے ہنی کی لا نُف میں آئی تو میں بہت براکروں گی شاہ اس کے ساتھ۔"

عشال شاہ کالہجہ ایک دم سخت ہو گیا تھا۔ حازم شاہ نے جیرا نگی سے انہیں دیکھا۔

" یاد تو مجھے بھی نہیں ہے لیکن فکر نہیں کرواب وہ حمین کی لا ئف میں تو کیا ہماری لا ئف میں بھی نہیں آئے گی کیو نکہ ایک انسان بار بار ٹکر اجائے زندگی میں ایساضر وری نہیں ہے۔"

حازم شاه کی بات عشال مسکر ائی تھیں۔

"ویسے اب رنگ نہیں چاہیے نا؟"

حازم شاہ نے شر ارتی انداز میں پوچھا۔

"وہ رنگ میں نے آئرہ کے لئے پہند کی ہے شاہ تو آپ اسے ہر حال میں خرید کر دیں گے سمجھے آپ۔"

عشال شاہ نے انگلی اٹھا کر انہیں دارن کیا تھا۔

"ا چھا بھئی ٹھیک ہے۔ تمہاراسارا پیار تو بچوں پر ہی ختم ہو جاتا ہے میں تو جیسے تمہیں نظر نہیں آتا۔ "

"شاہ بس کر دیں عور توں کی طرح شکوے مت کیا کریں۔اب لائٹ آف کریں مجھے نیند آرہی ہے۔"

عشال کی بات پر حازم شاہ نے انہیں گھورا تھاجواب کروٹ بدل کرلیٹ گئی تھیں۔

"مير اخيال ہے مجھے دوشادياں كرليني چاہيے تھيں۔"

"اور پھر میں یقینا آپ کا قتل کر چکی ہوتی۔"

حازم شاہ کی بات پرعشال شاہ کی مدھم آواز ان کے جاگئے کا پبتہ صاف دے رہی تھی۔ حازم شاہ نے مسکرائے اور جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔

"مير اعين شين قاف ہو تم۔"

حازم شاہ یہ بول کر بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئے۔ وفت واقعی شاید محبت کے دعوید اروں کو آزمانے کے بعد خوشیاں لوٹا تاہے۔

-----

"سرویسے آپ کومعلوم ہے ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تو آپ کیسے مجھ معصوم سی شکل پر اتنابڑ االزام لگا سکتے ہیں؟"

ہادی اور احان اس وقت انڈیا کا بارڈر کر اس کر کے ان کی فوجی چو کیوں سے ہوتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے جب احان نے ہادی سے کہا۔ ہادی پچھلے ایک گھنٹے سے اس کی چلتی زبان کے جو ہر دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے پلٹ کر اسے گھورا۔

" آفیسر احان ہم یہاں آپ کی شادی کروانے نہیں آئے اس لئے مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی امید مت رکھئے گااب خاموشی سے چلیں کیونکہ اس جنگل سے گزر کر ہمیں ممبئی پہنچناہے۔"

ہادی کے سخت کہجے پر احان نے منہ بسوراتھا۔

"سر میرے خاموش ہونے سے ممبئی جلدی تو نہیں آ جائے گاویسے بھی مجھ جیسے شریف لو گوں کی زبان ایسے وفت میں پیٹرول کا کام کرتی ہے۔۔ پیٹرول سے یاد آیاسر پیٹرول کافی مہنگاہو گیاہے اور۔۔۔"

گھنے جنگل کی تاریکی میں موجود خاموشی کو توڑتی احان کی دھیمی آوازاس وقت ہادی کو زہر سے ذیادہ بری لگ رہی تھی۔اس کے بس میں ہو تا تووہ اس کے منہ پر ٹیپ لگادیتا۔ ہادی ایک دم سے رکا تواحان بھی رک گیا۔ اور اس کی چلتی زبان کو بریک بروقت لگی تھی کیونکہ سامنے ہی ایک کالے رنگ کاسانپ چاند کی مدھم ہی روشنی میں اپنی جھپ دکھا کر آہتہ ہے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ احان نے ایک نظر ہادی کو دیکھا اور پھر اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں بولا۔

" سر مجھے اس بچالیں قشم سے میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میرے ہونے والے بچے وقت سے پہلے ہی یتیم ہو جائیں گے۔" احان کے بے تکی بات پر ہادی نے اپنی بھوری آئکھوں سے اسے گھورا۔

"جسٹ شٹ بور مائو تھے۔"

ہادی کی آواز مد هم مگر لہجبہ سخت تھا۔ احان منہ بسورتے ہوئے دوقدم پیچھے ہو گیا۔ ہادی نے ارد گر د دیکھا توالیم کوئی چیز نظر نہیں آئی جس سے وہ اس سانپ کو مار سکتا اس نے احان کو دیکھا جس کی جیکٹ پر ایک لو گولگا تھاجو غالبالو ہے کا تھا۔ وہ مسکر ایا تو احان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر وں نے ہادی کی نگاہوں کا تعاقب کیا وہ اپناسر نفی میں ہلانے لگا۔

"سرجيسا آپ سوچ \_\_\_"

اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا ہادی نے ایک جھٹکے سے اس کی جیکٹ سے لو گو کو اتارا تھا اور پھر سانپ کو دیکھا جو تین چار قدم کے فاصلے پر تھا۔ ہادی نے بناتا خیر کئے اس لو گو کو دانتوں سے سیدھا کیا جس سے وہ ایک بلٹر کی شکل اختیار کر گیا تھا اور پھر سانپ کا سر تھوڑے فاصلے سے پکڑ کر کیے بعد دیگرے کئی وار اس پر کئے۔

تقریبایا نج منٹ کی تگ و دو کے بعد وہ سانپ مرچکا تھا جبکہ احان فق چہرے سے ہادی کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔

"سربورے چار ہزار کی جبکٹ تھی میری جس کاستیاناس کر دیا آپ نے۔"

احان کی صدماتی آواز پر ہادی نے پلٹ کر اسے گھورا۔

"اور پوری چوبیس ساله زندگی تھی تمہاری جویقیناتمہارے چار ہز ارسے بڑھ کر تھی۔"

ہادی یہ بول کر بلٹ گیا جبکہ احان نے اس کی بیثت کو گھورا تھا۔

" ہٹلر کا بیٹا بھی ہٹلر ہی ہو تاہے۔"

احان برابراتے ہوئے اس کے بیچھے چل رہاتھایہ توطے تھاوہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔

" یہاں سے دائیں طرف ایک روڈ ہے جہاں سے لفٹ لے کر ہمیں ممبئی پہنچنا ہے اور ارون نامی بندے کے پاس سٹے کرنا ہے۔"

ہادی کی آواز پر احان نے منہ بنایا تھا۔

"ا چھاخاصہ بندہ جہاز سے آسکتا تھالیکن مجال ہے جو ہمارے آفیسر ز ذراسا بیسہ خرج کرلیں۔"

"تم یقینا بچے نہیں ہواحان اگر جہاز کے ذریعے آتے تو بناکسی تاخیر کے پکڑے جاتے ہم۔"

ہادی کو اب اس پر غصہ آرہاتھااس کابس نہیں چل رہاتھا کہ دولگادیتااہے۔

"سر میں تومذاق کررہاتھا آپ تو سریس ہی ہو گئے ہیں۔"

احان اس کے غصے کو دیکھے کر جلدی سے بولا۔

" پہتہ نہیں کونساوقت تھاجب تم جیسی جونک کا انتخاب میرے ساتھ کیا گیا تھا۔"

ہادی کی بات پر احان نے قہقہ لگایا۔

"سریقینابہت اچھاوفت ہو گاکیونکہ آپ کاخون چوسنے کاموقعہ میں ہاتھ سے جانے کیسے دیتا؟"

"احان خدا کا واسطہ ہے کچھ دیر کے لئے خاموش ہو جائو۔"

ہادی تنگ آکر بولا تھا۔

"سر میرے پاس گھڑی نہیں ہے اور کچھ وقت مطلب کتنی دیر خاموش رہنا ہے پھریہ بھی پیۃ نہیں چلے گامجھے تو ایسے کرتے ہیں میں خاموش نہیں ہو تا آپ ہو جائیں۔" احان کی بات پر ہادی نے مٹھیوں کو ذور سے بند کر کے کھولا تھا اور پھر روڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں اسے ایک گاڑی نظر آرہی تھی۔ احان بھی اس کے ساتھ ہی کھڑ اہو گیا تھا۔ دونوں کے چہروں پر ماسک تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی انہیں بہچان نہیں سکتا تھا اور ایک ایک سفر ی بیگ جس میں ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ ہادی نے اشار سے سے گاڑی روگی۔ گاڑی کا شیشہ جیسے ہی نیچے ہو اہادی نے گاڑی کے ڈرائیور سے ممبئی تک لفٹ مائگی تو اس گاڑی کی ڈرائیور نے بچھ بہانوں اور پیسوں کے بعد ان کی مدد کرنے کی حامی بھرلی۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔

\_\_\_\_\_

بندوق کی نوک کو اپنے سرپر محسوس کر کے وہ مسکر ایا تھا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کون ہو گا۔

" مجھے ان کھلونوں سے ڈرانا برکار ہے علی احمد۔"

ھاد ہیر پلٹ کر مسکر ایا تھا جبکہ علی جو اس کا پیچھا کرتے کرتے اس بلڈ نگ میں ویٹر کاروپ دھار کر پہنچا تھاھاد ہیر کو دیوار سے چڑھتے دیکھ کروہ کسی کے بھی یہاں آنے سے پہلے اسے خبر دار کرناچا ہتا تھا۔

"سوری سرلیکن رونل کسی بھی وفت یہاں پہنچ سکتاہے آپ کو ابھی یہاں سے نکلناہو گا بلیز۔"

علی کے التجائیہ انداز پر صاد ہیر نے اسے گھورا تھا۔

"تم مجھے ڈرانے کی کوشش توبالکل بھی مت کرو کیونکہ میں اس رونل کو کسی خاطر میں نہیں لا تا۔"

ھادہیر کی سخت آواز پر فورامئودب انداز اپناتے ہوئے بولا۔

"سرولیم کی جان رونل میں بستی ہے اور ویسے بھی ولیم اور اس کا بیٹا ایک بہت بڑی سمگانگ کرنے والے ہیں جس کی ڈیٹیل میں آپ کو یہاں نہیں بتاسکتا اس لئے ابھی آپ کو جانا ہو گا یہاں سے۔" " علی رونل کی تمام ایکٹیویٹیزیر نظر رکھو تا کہ ہم جلد از جلد ان کو قابو میں کر سکیں۔"

ھادہیریہ بول کر دوبارہ بالکنی کی طرف چلا گیا تھا جبکہ علی جلدی سے کمرے سے نکل کر دروازہ لاک کر چکا تھا۔

\_\_\_\_\_

جیسے ہی وہ فلیٹ کے اندر داخل ہو اسامنے ہی لائو نج میں علی شاہ کو دیکھ کر جیر ان ہو اکیو نکہ رات کافی ہو چکی تھی اور وہ اب تک جاگ رہے تھے۔ یقیناوہ اس کے منتظر تھے۔

"كہاں سے آرہے ہواس وفت؟"

علی شاہ کالہجہ کافی سخت تھا۔ ھاد ہیرنے ان کے چہرے کی طرف دیکھااور حجموٹا بہانہ گھڑتے ہوئے بولا۔

"باباسائیں وہ ایک دوست کی طرف کمبائن سٹری کے لئے گیا تھا۔"

علی شاہ نے اسے جانچتی نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہوئے ایک اور سوال یو چھاتھا۔

"جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔"

علی شاہ کے سوال پر وہ اچھاخاصا گڑ بڑا یا تھا۔

"باباسائين آپ اسے نہيں جانے۔"

"باباسائیں نہیں جانتے یا جان ہو جھ کر باہر رہے تا کہ مجھے شاپنگ پر نہ لے جانا پڑے۔"

اس سے پہلے علی شاہ کوئی جو اب دیتے شائل جو سڑھیاں اترتے ہوئے خالی جگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر یقینایانی لینے کیچن میں جار ہی تھی نے ان دونوں کی گفتگو میں مداخلت کی۔ھاد ہیر نے اس کو گھورا تھا۔

"مجھے ایسے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔"

ھاد ہیر چاہ کر بھی علی شاہ کے سامنے اپنالہجہ سخت نہ کر سکا۔

"ضرورت کیوں نہیں ہے۔۔ باباسائیں آپ کو معلوم ہے ھاد بھائی مجھ پر اتناغصہ کرتے ہیں اور اس دن انہوں نے میرے کمرے کی لائٹ بھی جان بوجھ کر آف کی تھی۔"

شائل کچھ سچے اور کچھ جھوٹ ملا کر علی شاہ سے بولی جبکہ ھاد ہمیر اس کی چالا کی پر کھول کررہ گیا تھا۔وہ معصوم تو اس وقت بالکل نہیں لگ رہی تھی۔

"باباسائيس بيه جھوٹ۔۔"

"هاد ہماری تربیت پر تجھی سوال نہیں آناچا ہیے۔"

علی شاہ کے سخت لہجے پر وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا اور شائل کو دیکھنے لگاجو اب مسکر اہٹ کولبوں پر سجائے اس کے دیکھنے پر اپنی دائیں آنکھ کا کوناد باکر اسے شاکڈ کر چکی تھی۔

"باباسائیں میں چلتی ہوں مجھے نیند آر ہی ہے شب بخیر۔"

شائل یہ بول کر وہاں سے کیجن کی طرف چلی گئی جبکہ ھاد ہیر علی شاہ کا لیکچر سننے میں مشغول ہو چکا تھالیکن اس کا دھیان ابھی بھی شائل پر تھاجو آگ لگا کر خو د اب مزے سے سونے کے لئے جاچکی تھی۔

-----

" يار ہنى يكايہ تو ٹھيك كر رہاہے نا؟"

رومان اور نائل حمین کے ساتھ اس وفت یو نیورسٹی میں تھے اور عابیہ اور ارحم کی کلاس کے باہر کھڑے تھے جب رومان حمین کے ہاتھ میں ایلفی دیکھ کر بولا۔جو یقیناار حم ملک اور عابیہ کے ساتھ کچھ الٹاکرنے والا تھا۔ "نائل اس کے منہ پر ٹیپ لگاور نہ میں نے یہی ایلفی اس کو بلادینی ہے۔"

حمین اسے گھورتے ہوئے نائل سے بولا تونائل نے اسے اشارے سے خاموش ہونے کا کہا۔

جیسے ہی ارحم کلاس سے نکلاحمین مسکراتے ہوئے آگے بڑھااور جان بو جھ کر جاکر ارحم سے ٹکر ایااور اسی دوران وہ ایلنی کوارحم کی شرٹ پر بچینک کر اس کی شرٹ کو اس کے جسم کے ساتھ چیکا چکا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ ارحم حواس باختہ ہو گیا۔ جبکہ نائل اور رومان نے بمشکل اپنے قبقے کا گلا گھونٹا تھا۔

"اوپس سوری سوری\_\_میر اد هیان نہیں تھا چیجچھو ندر\_"

حمین معصومیت سے آئکھیں مٹکاتے ہوئے بولا۔ارحم کواپنی پیٹھ پر کچھ جلن سی محسوس ہوئی تواس کا ہاتھ بے ساختہ بیچھے گیا۔اس نے حمین کو گھورالیکن حمین اسے نظر انداز کرکے آگے بڑھ گیا۔ جہاں عابیہ کلاس سے باہر نکل رہی تھی۔

"بے بی کل سے کہاں تھی یار۔۔کال بھی ریسیونہیں کی۔"

حمین عابیہ کے پاس کھڑے ہو کر بولا توارحم اپنی جلن بھلائے ان کے نزدیک آیا۔

"اپنایه لوفرانداز بند کروتم اچھے سے جانتا ہوں میں کہ عابیہ تمہیں نہیں جانتی تم جان بوجھ کر اسے پریشان کرتے ہو۔"

ارحم نے حمین کو گھوراتو حمین بنااثر لئے عابیہ کی طرف مڑا۔

" بے بی دس از ناٹ ڈن یار۔ کل شاپنگ مال سے واپسی پر موم ڈیڈتم سے ملنے کے بعد تو مجھے بھول ہی گئے ہیں انہیں تم بہت بیند آئی ہولیکن تم ہو کے ابھی بھی سب سے چھپا کر رکھنا چاہتی ہو ہمارار شتہ۔"

حمین کی خفگی بھری آواز پر عاہیہ نے اسے گھورا۔

"انتهائی ڈھیٹ انسان ہوتم میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں اور ایویں پیچھے پڑ گئے ہو۔"

عابيه دانت پيستے ہوئے بولی۔

"سن لیااب جائویہاں سے دماغ خراب کرنے آگئے ہو فالتو میں۔"

ارحم حمين كو گھور كر بولا۔

"ا چھا چلا جاتا ہوں لیکن بعد میں سوری والے میسج اور کس والے ایموجی سینڈ کر کے مجھے منانے کی کوشش مت کرنا۔ ورنہ تہہیں معلوم ہے تمہارا ہنی ایویں مان جاتا ہے۔"

حمین بیہ بول کرعابیہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگااور پھر تھوڑاساجھکااور اس کے کان میں سر گوشی کرنے لگا۔

" آج سے تم مختلف زندگی گزاروگی مس ملک کیونکہ حمین شاہ کاریو پنج براہو گا۔"

یہ بول کروہ پیچھے ہٹااور اپنے دائیں ہاتھ کی دوانگیوں کو اپنے لبوں سے لگا کر عابیہ کے بائیں گال سے پیجے کرتے ہوئیں آئکھ کا کوناد باگیا۔ اس کی اس حرکت پر عابیہ اور ارحم دونوں کو غصہ آیا تھا۔ اس سے پہلے ارحم کچھ کہتا حمین وہاں سے جاچکا تھا۔ ارحم نے سختی سے عابیہ کا بازو د بو چا اور اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ حمین نے مسکر اتے ہوئے یہ منظر دیکھا تھا۔

\_\_\_\_\_

"حمین شاہ دھیان کہاں ہے آپ کا؟"

حمین کلاس میں بیٹھاارد گرد نظریں گھمار ہاتھاجب سر عقیل نے سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ناکل اور رومان نے بمشکل اپنے قہقے کا گلا گھونٹا تھا۔

"سرآپ پر۔"

حمین کے جواب پر سرعقبل نے اسے گھورا۔

"ا چھاتو یہ بتائو میں کیا پڑھار ہاہوں؟"

"سر کتاب پڑھارہے ہیں اور کیا؟"

حمین کی معصومیت پر سر عقیل نے دانت پیسے تھے جبکہ ساری کلاس اب مزے سے ان کی گفتگوانجوائے کر رہی تھی۔

"كونسى كتاب پر هار ماهول به جھى بتاديں آپ؟"

" لے سر آپ کویہ بھی نہیں معلوم آپ ہمیں یہاں کو نسی کتاب پڑھارہے ہیں؟ چلیں میں بتادیتا ہوں اکنا مکس پڑھارہے ہیں آپ۔" حمین کی بات پر اب کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں گونجی تھیں۔

"ڈ فرانسان بیہ بتائوٹا پک کیاہے؟" سرعقیل کی بر داشت اب حمین ختم کررہاتھا۔

"سر ٹاپک بھی اب میں بتائوں گیا کیا؟"

حمین نے جیرانگی کا بھر پور مظاہر ہ کیا تھا۔

" نہیں تمہاراباپ بتائے گا۔ تم ہی بتائوگے۔"

سرعقیل نے غصے سے حمین کو دیکھاتو حمین فوراسے پہلے سیرھے ہوا تھا۔

" سر ڈیڈ کو بھی نہیں معلوم ہو گا کونساٹا پک ہے کیونکہ انہوں نے اکنامکس بالکل نہیں پڑھی ہوئی وہ میتھ سٹوڈنٹ تھے اور اب بزنس مین اللہ کے فضل سے۔"

حمین کے شریفانہ جو اب پر سرعقیل نے اپناسر نفی میں ہلایا تھا۔

" حمين شاه تم لا علاج مو-"

"سرسب یہی کہتے ہیں لیکن ڈیڈ نہیں مانتے اسی لئے میں ایسی کوششیں کر تاہوں کہ وہ مان جائیں لیکن وہی مرغی کی ایک ٹانگ کہ نہیں میں نہیں ہوں لاعلاج اب بندہ کیا کہے ان کو؟"

حمین کے دکھی انداز پر سرعقیل مسکرائے تھے۔

"ا چھااب اپنے د کھڑے بعد میں سنانا اور لیکچر کی طرف متوجہ ہو جائو۔"

سر عقیل نے مسکراتے ہوئے کہاتووہ تمام تر نثر افت کو چہرے پر سجائے اوکے بول کر وائٹ بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ لیکن صرف ظاہر کی طور پر کیو نکہ دماغی طور پر اس کا کلاس میں حاضر ہونااس کے خو د کے بس سے باہر تھا۔

\_\_\_\_\_

گاڑیوں کے شور میں وہ اس وقت ممبئی میں تھے۔ جہاں ٹریفک کو دیکھتے ہوئے ہادی کو کوفت ہورہی تھی جبکہ احان اس کی بیز اریت کو کافی انجوائے کر رہاتھا۔

ہادی آہتہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اب روڈ کر اس کر رہاتھا اور احان بھی اس کے پیچھے تھا۔ روڈ کر اس کر کے وہ ایک بلڈنگ کی طرف بڑھے تھے جو پچیس منز لہ تھی۔ وہ بلڈنگ ایسے ایر یامیں تھی جہاں لوگ کم پڑھے لکھے تھے۔ ہادی اندر بڑھا تو وہاں موجو دہر شخصیت کو سرے سے ہی نظر انداز کر گیاتھا۔ جبکہ احان کافی دلچیسی سے سب کو دیکھ رہاتھا۔ سڑھیاں چڑھے ہوئے وہ ساتویں منز ل پر پہنچے اور وہاں کسی بوڑھے شخص سے ارون نامی شخص کا پہتہ یو چھاتو اس نے دو دروازے چھوڑ کر تیسرے کی طرف اشارہ کیا۔ ہادی ان کی زبان میں ان کاشکر سے اداکرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دے کروہ چند منٹ تک انتظار کرتارہا۔ یا نجے منٹ انتظار

کرنے کے بعد دروازہ ایک عورت نے کھولا تھا جس نے ساڑھی باندھی ہوئی تھی۔ اور حلیہ سے شاید ارون کی بیوی لگ رہی تھی۔

" ہمیں ارون سے ملنا ہے۔"

ہادی نے سنجید گی سے اس عورت سے کہا۔

"آپلوگ کون ہیں؟"

عورت نے جانچتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔

" ہم ارون کے دہلی والے دوست ہیں میر انام راہل ہے اور بیر پر تھوی ہے۔"

ہادی کے بولنے پر وہ عورت اندر بڑھ گئی اور انہیں بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ سامنے ہی جھوٹے سے ہال میں لکڑی کے صوفے پر ان کو بٹھا کر وہ وہاں موجو د دو کمروں میں سے ایک میں گم ہو گئی تھی۔

"سر مجھے توبیہ عورت مشکوک لگ رہی ہے۔"

احان نے ہادی کے کان کے قریب دھیمی آواز میں سر گوشی کی تھی۔ ہادی نے اسے گھورا۔

"تمام راستے ممہیں سمجھاتے آیا ہوں میں کہ میر انام راہل ہے یہاں توتم اسی نام سے بلا کو گے۔"

اس کی بات پر احان نے اپنے بتیس دانتوں کی نمائش کر ناضر وری سمجھا تھا۔

"سورى سر\_\_\_ نهيس نهيس رابل\_"

احان اس کی گھوری پر جلدی سے بات پلٹ گیا تھا۔

"و يكم و يكم \_\_\_ مسٹر راہل\_"

جھوٹے سے حال میں اچانک ایک تیس سالہ شخص کی آواز گو نجی تھی۔احان نے پلٹ کر دیکھاتوایک سانو لے رنگ کامر د منہ میں پان دبائے سرخ لبوں پر مسکر اہٹ سجائے ان کی طرف بڑھ رہاتھا۔احان کووہ شخص کافی ناگوار گزرا تھا۔ جبکہ ہادی سنجیدگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکر ایا تھا۔

" تھینکس ارون۔۔ کیسے ہو؟"

ہادی کی اس قدر خوش دلی پر احان اسے گھورنے لگا تھا۔

" میں بالکل ٹھیک تم سنائوا تنی دیر بعد چکر لگایااور گھر میں سب کیسے ہیں؟"

ارون نامی شخص کی خوش دلی عروج پر تھی جبکہ احان ہو نقوں کی طرح ہادی کو مسکراتے اور نرمی سے بات کرتے دیکھ رہاتھا۔

"سب طهيك بين تم بتائو-"

"رادھا۔۔ جلدی سے میرے دوستوں کے لئے چائے بنائو تب تک ہم کمرے میں ہیں۔"

ارون اپنی بیوی سے بولا جو دروازے کی اوٹ میں چھپی شاید ان کی با تیں سن رہی تھی۔ارون کی آواز پر وہ حال میں موجو دیچن کی جانب چلی گئی جبکہ ہادی اور احان ارون کے ساتھ کمرے کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے ارون نے دروازہ لاک کر دیا۔احان نے اسے گھوراتھا۔

"اگرتم نے ہم پربری نظر رکھی توبہ سوچ لینا کہ راہل شہیں جان سے مار دے گا۔"

احان کی بات پر ہادی نے اسے گھورا تھا جبکہ ارون نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔

"او بھائی مجھے کیاضر ورت تم پر بری نظر رکھنے کی ویسے بھی سر کا آرڈر تھا کہ تم دونوں کو ایک دن یہاں سٹے کروانا ہے تواسی لئے اندر لے آیا۔"

ارون مسکراتے ہوئے بولا اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔

" آفیسر شمروزنام ہے میر ایادر کھنا۔"

ارون نامی شخص احان کے کان کے قریب سر گوشی میں بولا تواحان نے بے یقینی سے اسے دیکھاجو مسکراتے ہوئے اب بیڈ کو تھوڑاساہٹا کر دیوار کو پنچے سے دیکھ رہاتھا۔

"سریه بنده مجھے قابل اعتبار نہیں لگتا۔ چلیں یہاں سے ہم خود اس د جالی فتنہ ایاز عرف کوبر اکوڈ ھونڈلیس گے۔"

## احان ہادی کے قریب دھیمی آواز میں بولا توہادی نے اسے گھورا۔

" یہ آئی ایس آئی کے سنگیر آفیسر ہیں جو یہاں مشن پر ہیں بچھلے پانچے سال سے جلد ہی انشاء اللہ اپناکام مکمل کر کے وہ اپنے وطن پاکستان واپس آ جائیں گے اور رہی اعتبار کی بات تو وہ تو میں تم پر بالکل نہیں کر تالیکن پھر بھی تم میرے ساتھ ہو۔ اب آ وازنہ نکالنا کیونکہ کیمر ہہو سکتا ہے یہاں۔"

"سر کوئی کیمرہ نہیں ہے یہاں میں نے داخل ہوتے ہی اپنی ڈیوائس سے سکین کر لیا تھا۔"

احان نے فخریہ انداز میں اپنے کالر جھاڑے توہادی نے دانت پیسے تھے۔

"باہر جو عورت موجو دہے وہ راکی ایجنٹ ہے تواس لحاظ سے ہی بات کر وتم اب۔"

ہادی کی معلومات پر اس کامنہ کھلاتھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا شمر وزنے دیوار کو پچے کر کے ایک کوڈ جو وہاں موجو دبٹن تھے پر دبایا توایک حچوٹاسا دروازہ کھلاتھا جو غالباایک سرنگ کو جاتا تھا۔ "رات کو ایک بجے تم دونوں اس سرنگ سے ایک کمرے تک پہنچو گے جہاں ڈیوس نامی بندہ تم لو گوں کو کوبر اکی متعلق ساری معلومات دے گا اور اس تک پہنچنے کاراستہ بھی بتائے گا۔"

شمر وزکی دھیمی آواز پر ہادی نے اپناسر اثبات میں ہلایا جبکہ احان منہ کھولے ساری کاروائی دیکھے رہاتھا۔اس سے پہلے وہ کچھ بولٹا کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔

"ارون جی چائے تیار ہے۔"

رادھاکے آوازیروہ مسکرایا تھا۔

"آرہے ہیں ہم۔"

ارون نے جواب دیااور ہادی کو دیکھنے لگا۔

ہادی نے اس کے لبوں کو دیکھاجو غالبا کچھ بول رہاتھاہادی نے سمجھ کر اپناسر اثبات میں ہلایااور کمرے سے باہر جانے لگا۔

"اگرچائے پینے کا سوچا بھی توجان لے لوں گاتمہاری۔"

ہادی احان کے کان کے قریب دھیمی مگر سخت آواز میں بولا تواحان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ لیکن جلد ہی اس کی تیز نظروں کو دیکھتے ہوئے اپناسر اثبات میں ہلا گیا۔ چائے کو ٹیبل پر دیکھ کر ہادی براہ راست رادھاسے مخاطب ہوا۔

" بھا بھی کیا مجھے ایک برتن ملے گاچائے ٹھنڈی کرنے کے لئے وہ کیاہے نامیں ٹھنڈی چائے بیتا ہوں۔"

ہادی کی بات پروہ کیجن کی طرف گئی تواحان جلدی سے کچھ اس طرح سے ٹیبل کو ٹھو کر لگا کر آگے بڑھا کے ساری چائے ٹیبل پر نقش و نگار بناگئی تھی جبکہ ہادی نے اسے گھورا تھا۔

"سورى ياروه كاربيك ميں پائوں اٹک گيا تھا۔"

احان نے چہرے پر مصنوعی شر مندگی کا تا ترسجایا اور رادھا کو دیکھاجو مسکر اگئی تھی۔

"كوئى بات نهيس ميس دوباره بناديتي هوں\_"

"ارے نہیں بھا بھی اب رات کا کھانا کی کھائیں گے ہم لوگ کیونکہ صبح جلدی ہمیں ایک انٹر ویو کے لئے جانا ہے۔"

ہادی کی ایکٹنگ پراحان غش کھاکررہ گیا تھا۔ جبکہ شمروز چہرے پر ہنوز مسکراہٹ سجائے دونوں کو دیکھ رہاتھا۔ رادھامسکراتے ہوئے برتن اٹھاکر کیچن میں چلی گئی جبکہ ہادی اور احان شمروز کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف آرام کی غرض سے چلے گئے تھے۔

\_\_\_\_\_

"بی جے۔۔بی جے۔۔ایم- گیٹنگ بوریار۔۔ چلیں کوئی مووی دیکھتے ہیں۔"

حمین آئرہ کو ڈھونڈتے ہوئے آز فہ کے کمرے میں آیا تھاجہاں آئرہ آز فہ کو میڈیسن کھلا کرلیٹارہی تھی۔ آئرہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔

"ہنی میری ڈیوٹی آف ہے آج ہاسپٹل سے تواس کا یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی مووی دیکھوں گی۔"

آئرہ حمین کو گھورتے ہوئے بولی۔ حمین منہ بناتے ہوئے آز فہ کے پاس بیٹھ گیا۔

"برسی ماں دیچے لیں اپنی لاڈلی کو بیر میری بات بالکل نہیں مانتی ہیں۔"

حمین کے بچوں کی طرح شکایت لگانے پر آئزہ مسکرائی تھی۔

"وه تنهبین سن نهین سکتین هنی۔"

آئرہ کی آواز پروہ لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کر گیاتھا۔

"بی ہے وہ مجھے سن سکتی ہیں میر ادل کہتاہے وہ مجھے محسوس کرتی ہیں۔"

حمین کی بات پر آئرہ نے سنجید گی سے اسے دیکھاجو مسلسل آز فہ شاہ کے چہرے پر اپنی نگاہوں کو مرکوز کئے ہوئے تھا۔

"تم پاگل ہو ہنی وہ بس اپنی سانسیں پوری کرر ہی ہیں۔"

آئره کی بات پروه لب جھینچ گیاتھا۔

"بی جے خداکاواسطہ ہے اتنے ہی لفظ منہ سے نکالیں جن کاوزن آپ بعد میں بھی اٹھاسکیں۔"

حمین کی بات پروہ تلخی سے مسکرائی تھی۔

"باپ کھویاہے میں نے تمہاری بڑی مال کی وجہ سے۔۔۔ کیا تھا اگریہ اس دن میرے پاپا کو وہال زبر دستی نہ سجیجنیں۔ لیکن نہیں ان کو اپنی اس بیٹی کی فکر تھی جس کو وہ کھو چکی تھیں۔ ان کی بے جاضد نے مجھ سے میر اسب کچھ چھین لیاہے ہنی۔"

آئرہ غصے کی ذیادتی سے چیج کر بولی تو حمین نے اس کے سرخ چیرے کو دیکھا۔

" بی جے قسمت کا الزام آپ میری بڑی ماں کو نہیں دیے سکتیں۔۔ جیرت ہے مجھے آپ پر کہ پڑھی لکھی ہو کر آپ کی سوچ یہاں مفلوج ہو جاتی ہے۔" حمین نے تاسف سے کہاتھااور بنااس کی طرف دیکھے کمرے سے جاچکاتھا جبکہ آئرہ نے آز فہ شاہ کے ساکت وجود کو دیکھاتھا۔

"اب توخوش ہوں گی نا آپ۔۔ آہستہ آہستہ سب رشتے مجھ سے چھین رہی ہیں آپ۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی مسز حاطب حمدان شاہ س لیں آپ۔۔ میری زندگی میں جو خسارہ آپ کہ وجہ سے آیا ہے اس کہ سزامیں آپی آخری سانس تک آپ کو دوں گی۔"

آئرہ کا غصہ اب اس کے آنسوئوں کہ صورت میں باہر نکا تھاوہ آز فہ شاہ کے وجود کود ھندلی آئکھوں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ آز فہ شاہ کے لبوں میں ہلکی سے جنبش ہوئی تھی۔ ایک آنسوٹوٹ کر ان کے دائیں گال پر نکل کر بے مول ہوا تھا۔ وہ لبوں سے آواز دے کر آئرہ کو اپنے پاس بلانا چاہتی تھیں لیکن بے سود۔ ان کا جسم ساکت تھا۔ لیکن شاید دہاغ آہتہ آہتہ اپنی غنودگی توڑ کر واپس زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا اور یہ شاید آئرہ کی توجہ ہی تھی کہ وہ بچھ ہی دنوں میں کافی حد تک زندگی کی طرف لوٹ آئی تھیں۔ اب قسمت کیارنگ شاہ ہائوس کو دکھانے والی تھی ہے تو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن شاید اب غم کے کالے بادل آہتہ سے معدوم ہوتے جارہے تھے۔

-----

## "مانو\_\_مانو\_\_بیٹاناشتہ لگ گیاہے آ جائو پھریونیورسٹی کے لئے بھی نکلناہے۔"

سب جھوٹے سے لائوننج میں موجود کیجن کے سامنے پڑے ڈائینگ ٹیبل پر ناشتہ کررہے تھے جب آمنہ شاہ نے شائل کو آواز دی۔ شائل جلدی سے سڑھیاں اتر کر ڈائینگ ٹیبل پر آئی تھی اور سب کو سلام کر کے اپنی جگہ پر ببیٹی تھی۔ھاد ہیر نے غور سے اسے دیکھا تھا جو وائیٹ کلر کے جینز کے ٹراوزر پر بلیک کر تا پہنے بالوں کو حجاب میں قید کئے،میک اپ سے بے نیاز بھی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔خو د پر کسی کی نظروں کی تیش محسوس کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ھاد ہیر کو ناشتے کی پلیٹ پر جھکے دیکھا۔

"ا چھااماں سائیں ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ میر ایہلا لیکچر بہت اہم ہے اور میں مس نہیں کرنا چاہتا۔"

ھادہیر کی نرم آواز پر شائل نے جلدی سے اپناجوس ختم کیااور علی شاہ اور آمنہ شاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔

" میں چلتی ہوں اماں سائیں۔"

شائل مسکراتے ہوئے بولی۔ تو دونوں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے یونیور سٹی کے لئے رخصت کیا۔

" تنہیں کتنی باریہ بات سمجھانی پڑے گی کہ فرنٹ سیٹ پر صرف امال سائیں اور باباسائیں ہی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں۔"

شائل جلدی جلدی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی توھاد ہیر نے اسے گھورتے ہوئے ٹو کا تھا۔ شائل منہ بسورتے ہوئے بچچلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔

"ھاد بھائی ویسے بندہ مبھی پیار سے بھی بات کرلیتا ہے آپ توہر وفت جیسے آگ منہ میں رکھتے ہیں۔"

شائل پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی توھاد ہیرنے اسے گھورا۔

"تمهاري زبان پچھ ذياده نہيں چلتي ويسے؟"

" میں توبہت کم بولتی ہوں ھاد بھائی آپ کو ذیادہ سنائی دیتا ہے بس۔"

شائل مسکراتے ہوئے بولی توصاد ہیرنے اپناسر نفی میں ہلا دیا۔

یونیورسٹی کی پار کنگ میں گاڑی روک کروہ شائل کے آگے آگے ہونیورسٹی میں داخل ہواتھا۔ شائل منہ کھولے ساری یونیورسٹی کو دیکھنے لگی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ پچھ سٹوڈ نٹس توا تنی نازیباحر کتیں کر رہے تھے کے شائل نے بے ساختہ استغفر للد کرتے ہوئے اپنی آئکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیاا بھی دوقدم ہی وہ بڑھی تھی جب ھاد ہیر کے پلٹنے پر وہ اس سے ٹکرائی تھی۔

"ہائے ماما۔۔ مرگئی۔"

شائل اپناما تھامسلتے ہوئے بولی لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے ھاد ہیر پر پڑی وہ اسے گھورنے لگی۔

"كوئى خاص بيارى ہے آپ كوجو ہر وقت مير بے سامنے آتے رہتے ہيں۔"

شائل کی بات پر ھاد ہیرنے جو اب میں اسے تیز نظر وں سے گھورا۔

"اند هوں کی طرح کیوں چل رہی تھی تم ؟"

"اندھوں کی طرح تو نہیں چل رہی تھی میں۔ یہاں کے سٹوڈ نٹس کی حرکتوں نے میری آئکھوں کو بند کر دیا۔"

اس کی معصومانہ جواز پر ھادہیر کے لبوں پر مسکراہٹ کی جھلک آکر غائب ہوئی تھی۔

" يهال بيه حركتيں عام ہيں شائل شاہ تو كيا ہر وقت آئكھوں كو بند كر چلو گى؟"

ھادہیر کی بات پر اس نے منہ بسوراتھا۔

"ہاں چلوں گی آئکھیں بند کرکے آپ کو کوئی اعتراض؟"

" نہیں مجھے کیااعتراض ہو گا چلو تنہمیں تمہاری کلاس تک حجھوڑ دوں اور ہاں ایک بات اور بیہاں دوستی کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی قابل اعتبار شخص نہیں ہے۔"

ھادہیر آگے بڑھتے ہوئے بولا توشائل ناسمجھی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔

"كياآپ كاكوئى دوست نہيں كے يہاں؟"

" نهيس

ھاد ہیر کے لفظی جو اب پر شائل نے حیر انگی ہے اس کے ساتھ جلتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔

"ھاد بھائی آپ انسان ہیں نا؟ یاکسی ہالی وڈمووی کی طرح آپ ویمپ ہیں جسے دوستوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔"

شائل نے جس انداز سے بوچھا تھاھاد ہیر کادل قہقہ لگانے کو کیا تھا۔

" ہاں ویمپ ہی ہوں میں لیکن شہبیں کیسے معلوم ہوا؟"

ھادہیر اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر مزے سے بولا۔اس سے پہلے شائل کوئی جواب دیتی ھادہیر ایک کلاس کے سامنے رکا تھا۔اور ہاتھ کے اشارے سے سے اندر جانے کا کہنے لگا۔

" یہ تمہاری کلاس ہے اور کوئی بھی مسئلہ ہواتو یہاں سے بائیں طرف تھرڈ فلور کے چوتھے کمرے میں، میں موجو د ہوں تم مجھے بتاسکتی ہو۔ اب میں چپتا ہوں میری کلاس کاوقت ہو چکا ہے۔ "

# ھاد ہیریہ بول کر وہاں سے جاچکا تھا جبکہ شائل مسکراتے ہوئے کلاس کے اندر چلی گئی تھی۔

\_\_\_\_\_

ماضى:

" حاطب الله كاواسطه ہے مجھے بتادوكه تم نے آئرہ كاسكول بيگ كہاں ركھا كے؟"

آز فہ نے حاطب کو التجائیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔

" مجھے کیامعلوم اس کے بیگ کا؟ میں توابھی دو گھنٹے پہلے ہی گھر آیا ہوں۔"

حاطب نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ دباکر آز فیہ کوجو اب دیا۔

"حاطب حمد ان شاہ میں تمہاری نس نس سے واقف ہوں۔۔۔ تم نے آئرہ کا سکول بیگ چھپایا ہے تا کہ تم مجھ سے بدلہ لے سکو۔"

آز فه دانت پیستے ہوئے بولی۔

" یار کیوں مجھ معصوم پر الزام لگار ہی ہو۔۔۔اور کس بات کا بدلہ لوں گامیں تم ہے؟"

حاطب معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔

"تمہارے ساتھ ڈیٹ پرنہ جانے کابدلہ۔۔۔ تم جانتے ہو میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کتنی حساس ہوں اس لئے تم ایسی حرکتیں کرتے ہو۔"

اس کے ٹھیک اندازے پر حاطب نے بمشکل اپناقہ قبہ کنٹر ول کیا اور بولا۔

"تو پھر آج رات کی ڈیٹ کِی سمجھوں؟"

"حاطب تمہیں سمجھ کیوں نہیں آرہی میں اس حالت میں گھرسے باہر نہیں جائوں گی۔"

آز فہ روہانسی ہو کر بولی توحاطب بیڈسے اٹھ کر اس کے پاس آیااور اسے اپنے حصار میں لے کر بولا۔

" آزی۔۔۔۔۔ تم چاہے جتنے بھی بہانے بنائوبل بھی ہمیشہ کی طرح تم ہی دوگی اور ہم ڈیٹ پر بھی جارہے ہیں۔"

حاطب بیربول کر جیسے ہی پیچھے ہٹا آز فہنے اسے گھورا۔

"میری جان ایسے نادیکھوورنہ آتے ہوئے آئسکریم بھی تم اپنے پیسوں سے کھلائو گی۔"

"حاطب تم دنیا کے پہلے اور آخری کنجوس مر دہوجوا پنی بیوی کے ڈنر کے پیسے بھی اپنی جیب سے نہیں دیتے۔"

" آزی میری جان اسے کنجوس ہونا نہیں بلکہ سمجھد ار ہونا کہتے ہیں کیونکہ میں ان مر دوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو بیوی بیچاری کو باہر لے جاتے ہیں اور مروت کے مارے ویٹر کوٹپ بھی دے کر آتے ہیں۔"

آز فہ نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کورو کا تھا۔

"حاطب حمد ان شاه \_\_\_\_اس دنیا کاسب سے \_\_\_"

"سمجھدار انسان ہے۔۔۔ کیونکہ وہ بیوی کے ہاتھوں بیو قوف نہیں بنتا۔"

حاطب نے اس کی بات در میان میں سے ہی ا چک کر مکمل کی تو آز فیہ بے ساختہ مسکر ائی اور اپناسر نفی میں ہلایا۔

" بھائی ٹھیک کہتے ہیں تم کبھی نہیں سد ھر سکتے۔"

آز فہ یہ بول کر کمرے سے جانے لگی جب حاطب نے اس کاباز ویکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور سر گوشیانہ انداز میں بولا۔

"اورمیر ایقین مانومیں اپنے آنے والے بچے کوہادی سے ذیادہ بگاڑنے والا ہوں۔"

آز فہ جو کسی رومانوی جملے کی تو قع کر رہی تھی نے حاطب کو دھکا دیااور مصنوعی غصے سے بولی۔

"میں ابھی جاکریایا سے آگی شکایت کرتی ہوں۔"

آز فہ یہ بول کر وہاں سے چلی گئی جبکہ حاطب اس کے پیچھے بھا گاتھا کیونکہ کچھ بھی تھا آج بھی وہ حمد ان شاہ کے جوتے جوتے کاسائز نہیں بھولا تھا۔

#### حال:

ماضی کی د هندلی یادول سے لڑتے لڑتے وہ اپنے ضبط کو کھور ہاتھا۔ د هند لے عکس اس کی آنسو کول اور در دمیں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ سرتھام کر چیخانٹر وع کر چکاتھا۔ آ وازیں اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہی تھیں جبکہ عکس اس کے ذہن میں بالکل د هند لے تھے۔ اس کی چیخوں سے کمرے گونج رہاتھا جبکہ آنسو کول سے تر چہرے سے وہ اب وہ غنو دگی میں جارہاتھا۔ وقت مسلسل اس کی اذبت پر مسکر ارہاتھا جبکہ قسمت اب دور کھڑی وقت پر قبتے لگار ہی تھی کیونکہ واقعی اب شاید بلڑ ااس بار قسمت کا بھاری ہوناوالا تھا۔

.....

ا یک ہفتہ ہو گیا تھاہادی کو گئے ہوئے لیکن نہ ہی اس کی کال آئی تھی اور نہ ہی کوئی انفار میشن آئی تھی۔ آئرہ آز فہ کی بدلتی حالت اور حمین کی بات کے بعد اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وہ آز فہ کوبس خاموش سے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ آج چھٹی ہونے کی وجہ سے لان میں بیٹھی پھولوں کو دیکھر ہی تھی جو ذراسی ہواپر مسکر اکر جھوم رہتی تھی۔ وہ آج چھٹی ہونے کی وجہ سے لان میں بیٹھی پھولوں کو دیکھر ہی تھی جو ذراسی ہواپر مسکر اکر جھوم رہے تھے۔ ماضی کی یادوں نے اس کے گر د حصار کھینچا تو وہ سختی سے آئھوں کو موند کر اپنے آنسوئوں کوروک گئی تھی۔

## "بابا ۔۔ ماما کہاں ہیں اور بے بی کد هر ہے جو آپ لینے گئے تھے؟"

حاطب حمدان شاہ جیسے ہی ہاسپٹل سے گھر آیا تھا۔ سامنے لائونج میں ہی چھے سالہ آئرہ جوعشال کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی اسے دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف آئی تھی اور معصومیت سے بولی تھی۔ اس کا یہ سوال پچھلے ایک ہفتے سے حاطب حمد ان شاہ کے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہاتھا۔ حاطب نے بمشکل نم آئکھوں سے مسکرا کر آئرہ کو دیکھا تھا۔ تسلی کے الفاظ تواس کے پاس بھی نہیں تھے۔ لیکن اسے مضبوط ظاہر کرنا تھاخو د کو اپنی بیٹی کے لئے۔

" آپ کی ماما کل گھر واپس آ جائیں گی۔"

حاطب نے آئرہ کی پیشانی پر جھک کر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔

"اوربابابے بی؟"

" بیٹااللہ نے بے بی دے کرواپس لے لیااور اب آپ بے بی کانام نہیں لو گی ٹھیک ہے ور نہ مامااپ سیٹ ہوں گی اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔"

حاطب ضبط کی انتہا کو چھور ہاتھا۔عشال نم آئکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس نے ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا۔

"اوکے بابا۔"

"گڑگرل چلوروم میں جاکر ماماکے لئے ویکم کارڈ بنائو میں آکر دیکھتا ہوں۔"

"اوکے بابااور آپ دیکھتے گامیر اکارڈ دیکھ کرمیری ماماجلدی سے ٹھیک ہو جائیں گی۔"

حاطب اس کا گال تھیبتھیا کر بولا تووہ مسکر اتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کی شر وع سے عادت تھی وہ بات کو ذیادہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔

"بھائی آز فہ کیسی ہے؟"

عشال کی بھرائی آوازیر اس کا ایک آنسوٹوٹ کر دائیں گال سے نیچے بھسلا تھا۔

"وہ ٹھیک ہے اب عشی۔۔کل تک ڈسچارج ہو جائے گی؟"

حاطب چاہ کر بھی اپنے لہجے کو مضبوط نہیں کر سکا تھا۔عشال آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نم آئکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو اسے دیکھنے سے مکمل گریز برت رہا تھا۔

"اور آپ کیسے ہیں؟"

"کیسا ہو سکتا ہے وہ باپ عثنی جس نے اپنی بیٹی کو دیکھے اور محسوس کئے بغیر ہی کھو دیا ہو؟ ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اسے اور وہ دنیا میں گم گئے۔ میں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکاعشی یہ چیز مجھے اندر ہی اندر توڑر ہی ہے۔ مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ میں آزی کو حوصلہ کیسے دول گا؟ تسلی کے کون سے الفاظ استعال کروں گا؟ عشی میں ہار رہا ہوں یار۔"

عشال اس کے ٹوٹے لہجے اور بکھرتے لفظوں پر بے ساختہ اس کے سینے پر سرر کھ کررونانٹر وع ہو گئی تھی۔ حاطب حمد ان شاہ نے اپناضبط کھو دیا تھا۔ وہ مضبوط تھالیکن شاید اولا د کاد کھ ہی ایسا ہو تا ہے جو مضبوط رہنے نہیں دیتا۔ آئرہ جو کمرے کے دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی حاطب کوروتے دیکھ کر دوبارہ اندر جا چکی تھی۔

"عارو\_\_\_عارو\_"

وہ اپنی ماضی کو یاد کر رہی تھی جب عشال شاہ کی پریشان کن آوازنے اسے حال کی دنیامیں لا پٹخاتھا۔وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی تھی۔اور لا کونج کے دروازے کے پاس کھڑی عشال کے پاس بہنچی تھی۔ "وہ آز فہ کی طبیعت بہت بگررہی ہے وہ بہت تیز تیز سانس لے رہی ہے اور۔۔"

عشال شاہ کے الفاظ ابھی منہ میں تھے جب آئرہ بھا گتے ہوئے ان کے کمرے میں پہنچی تھی۔ بیڈ پر لیٹے ان کے ساکت وجود کو لمبے لمبے سانس لیتے دیکھ کروہ حواس باختہ ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے پاس بیڈ پر آئی تھی اور ان کے دائیں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پریشانی سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔

" جیوٹی ماما۔۔ جلدی سے بڑے پاپا کو کال کریں اور ڈرائیور کو بولیں گاڑی ریڈی کریں ان کی پیس بہت سلو چل رہی ہے اور ہارٹ بیٹ بھی نار مل نہیں ہے۔"

آئرہ نے جلدی سے حازم شاہ کو کال کی تھی۔عشال اور آئرہ ڈرائیور کی مد دسے آز فہ کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹاکرہاسپٹل لے گئی تھیں۔جہاں تھوڑی فار میلٹی کے بعد آز فہ شاہ کو آئی سی یو میں لے جایا گیا تھا۔عشال شاہ نے آئی سی یو کے باہر پڑے بینچ پر اپنے وجو د کو جیسے ساکت کر لیا تھا جبکہ آئرہ شاہ نم آئکھوں سے آئی سی یو کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔

ایک بار پھر وہ اپناماضی جینا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن شاید اب کی بار قسمت اس کو بہت بڑے امتحان میں ڈالنے والی تھی۔

\_\_\_\_\_\_

جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہونے لگاسامنے نئے پر وفیسر کی پشت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ناچاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے اسے تمیز کامظاہر ہ کرنا پڑا تھا۔

"سرم آئی کم ان؟"

حمین کی دھیمی اور اجازت طلب آواز پر ساری کلاس نے گر دنیں موڑ کر اسے دیکھا تھا۔

"حمين شاه آپ آج پھر ليك ہيں۔"

پر وفیسر عقیل نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔

حمین کے تومانو بتیس دانت روشن ہوئے تھے۔ پر وفیسر عقیل کو تنگ کرناتو جیسے اس کے فرائض میں شامل تھا۔

" سر آپ کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہور ہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ویسے کل تو آپ کی منگنی تھی نا؟ تو پھر بتائیں منگنی کیسی رہی آپ کی؟"

حمین کی بات پر پروفیسر عقیل نے اسے گھورا جبکہ ساری کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں گو نجنا شروع ہو چکی تھیں۔

"تم سے کس نے کہا کہ کل میری منگنی تھی؟"

"او۔۔۔ ہو۔۔ سرشر مانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ سب کی منگنی ہوتی ہے۔ یہ کوئی بری بات بالکل نہیں ہے۔ ویسے بھا بھی بھی ٹیچر ہیں کیا؟"

حمین شاہ سے جیتنا گویاجنگ جیتنے کے متر ادف تھا۔

"حمين ميري كوئي منگني نهيں ہوئي سمجھے تم\_"

"سر دیکھیں آپ کا چہرہ بلش کر رہاہے اور آپ پھر بھی چھیارہے ہیں۔ناٹ فئیر۔"

حمین نے ان کے سرخ چہرے پر چوٹ کی جو غصے کی وجہ سے سرخ ہور ہاتھالیکن مقابل کو پر واہ ہی کب تھی پر وفیسر عقیل کی گھوریوں کی۔ کمال کی بے نیازی تھی اس کی طبیعت میں یا شاید وہ ایسے ظاہر کرتا تھا۔

"حمین بس کرواور لیٹ آنے کی وجہ بتائو۔"

پروفیسر عقیل نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے یو چھاتھا۔

"وہ سر صبح آنکھ تھوڑالیٹ کھلی تھی اور بیرومی اور نائل کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو بتادیں میں تھوڑاسالیٹ ہو جائوں گا۔"

معصومیت کالبادہ اوڑھنے میں شاید ہی اس کا کوئی ثانی تھا۔ اپناملبہ رومان اور نائل پر گرائے اب وہ مسکر ایا تھا۔ جبکہ پروفیسر عقیل کی ڈانٹ کارخ ان دونوں کی طرف ہو گیا تھا اور آخر میں وہ ہمیشہ کی طرح حمین کو وارن کر کے کلاس کے اندر آنے کی اجازت دیے چکے تھے۔ حمین شہز ادوں کی سی چال چلتے ہوئے رومان اور نائل کے در میان جگہ بناکر بیٹھ گیا تھا۔ جبکہ پروفیسر عقیل کے لبوں پر بے ساختہ مسکر اہمٹ آئی تھی۔

"تم جبیبابے غیرت اور گھٹیا دوست انسان کسی دشمن کو بھی نہ دے۔"

رومان اور نائل نے دھیمی مگر ایک آواز میں کہاتھا۔

## "سيم لويو كمينول-"

حمین نے حساب بر ابر کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید بولتا اس کا موبائل وائیبریٹ کرنے لگا۔ اس نے موبائل پینٹ کی پاکٹ سے نکال کر دیکھا تو آئرہ کا میسج تھا۔

" ہنی تمہاری بڑی ماما ہاسپٹل میں ہیں اور \_\_\_"

حمین کامیسج پڑھتے ہی رنگ فق ہو چکا تھا۔ وہ رومان اور نائل کو دیکھے بغیر پر وفیسر عقیل کے پاس پہنچا۔

"سوری سر مجھے ابھی جاناہے ایک ایمر جنسی ہے۔"

حمین پروفیسر عقیل کو دیکھ کر بولا اور باہر کی جانب بھاگ گیا تھا۔

"ياالله خير ـ "

پروفیسر عقیل نے بے ساختہ لبوں سے یہ الفاظ ادا کئے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے حمین کتنا بھی شر ارتی ہوا یسے کلاس جھوڑ کر مجھی نہیں جاتا۔ اپنے فرائض کو انجام دینے کے لئے اب وہ دوبارہ کلاس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے جبکہ ان کے دماغ میں ابھی بھی حمین کا فق چہرہ گھوم رہاتھا۔

\_\_\_\_\_

وہ بھاگتے ہوئے پار کنگ کی طرف جار ہاتھا جب اچانک اس کو تھو کر لگی اور وہ منہ کے بل پار کنگ میں موجو د گاڑیوں میں سے ایک پر گرا۔

اس نے دونوں ہاتھ گاڑی پرر کھ کراپنے چہرے کو گاڑی سے ٹکرانے سے بچایا تھا۔ حمین نے بلٹ کر دیکھاتو ار حم کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا مسکرار ہاتھا۔ ار حم کا پائوں اٹلنے کی وجہ سے غالباوہ گراتھا۔ وہ ار حم کوا گنور کر کے جانے لگاتوار حم دوبارہ سے اس کے سامنے آگیا۔ حمین نے غصے سے اسے دیکھاتھا۔

"اوئے ہیر وجاکہاں رہاہے؟ کچھ حساب کتاب چکانے ہیں وہ تو بورا کرتے جا۔"

ار حم ملک کی شمسخرانہ آواز پر حمین نے سختی سے لب بھینچے تھے۔اس وقت اسے کیسے بھی کر کے ہاسپٹل پہنچنا تھا اس لئے وہ دوبارہ سے ارحم کی بائیں سائیڈ سے نکلنے لگا تو کسی نے بیچھے سے اس کی کمر میں ایک کک رسید کی۔وہ لڑ کھڑا کر زمین پر گرا تھا۔ حمین نے ضبط سے خو د کورو کا تھا اور اٹھا اور ارحم ملک کی طرف بڑھا۔

"ارحم ملک مجھے جانے دوور نہ اچھانہیں ہو گاتمہارے لئے۔"

حمین شاہ نے اسے گھورا تھاجس کے ساتھ باقی لڑکے اب دائرے کی شکل میں انہیں گھیر چکے تھے۔

" آج تم جانو کے کہ ارحم ملک سے پڑگالینے کا انجام کیا ہو تاہے؟"

ار حم نے بول کر حمین کے دائیں گال پر ذور سے ایک مکار سید کیااور پھر باقی لڑکوں نے بھی اسے مار نانثر وع کر دیا حمین نے کافی کوشش کی خو د کو چھڑانے کی لیکن وہ اکیلاان سب کا مقابلہ نہیں کر پار ہاتھا۔ ابھی بمشکل پانچ منٹ ہی ہوئے ہوں گے جب پار کنگ میں نائل اور رومان آئے تھے۔ دونوں حمین کو پٹتاد کیھ کر آگے بڑھے تھے اور اسے بچاکر خو دان سب کے ساتھ الجھ گئے تھے۔ اس سے پہلے مزید لڑائی بڑھتی بچھ سیکیورٹی گارڈز نے آ کران کو چھڑوایا تھا۔ حمین کے سرپر کافی چوٹ آئی تھی اور منہ بھی تقریباسوج چکا تھا۔ نائل اور رومان نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ کیونکہ وہ نیم غنودگی میں جارہا تھا۔

"اس ارحم ملک کو میں جان سے مار دول گااس کی ہمت کیسے ہوئی ہنی پر ہاتھ اٹھانے کی۔"

نائل کاغصہ کسی صورت کم نہیں ہور ہاتھا۔ قریبی ہاسپٹل سے مرہم پٹی کروانے کے بعدوہ دونوں حمین کو دیکھ رہے تھے جولب بھینچے اپنے درد کا قابو کر رہاتھا۔

"سى ايم ايچ چلونائل جلدي-"

حمین بمشکل بولا تورومان اور ناکل نے اسے دیکھاجو حدسے ذیادہ سنجیدہ تھا۔ ناکل نے بنا تاخیر کئے اس کی بات مانی تھی۔

" باالله ميري برسي مال كي حفاظت كرنا آمين ـ "

حمین دل ہی دل میں دعامانگ کر سیٹ کی پشت سے سرٹ کا کر آئنھیں موند گیاتھا۔ جبکہ نائل کے ذہن میں بار بار ارحم ملک کا چبرہ گھوم رہاتھا۔ رومان ان دونوں کو دیکھ رہاتھا۔ گویا ہر کوئی اپنی سوچ کو ایک دوسر سے سے چھپائے ہوئے تھا۔

\_\_\_\_\_

اند هیرے سے گزرتے ہوئے وہ آہتہ سے رینگتے ہوئے نیچے کی طرف جارہے تھے۔ بہت مشقت سے وہ کہنیوں کے بل نیچے کی طرف جارہے تھے۔ چوتھے فلور سے ہر نگ تک کاراستہ انہیں صحیح معنوں میں سبق سکھا گیا تھا۔ سانس لینے میں بھی اب انہیں کا فی د شواری ہور ہی تھی۔ لیکن انہیں آگے بڑھنا تھاسب کے لئے اپنے وطن کے لئے اور سب سے بڑھ کر انسانیت کے لئے۔ ہادی لیسنے سے تقریباشر ابور تھا جبکہ احان کا فی تیز تیز سانس لے رہاتھا۔ تقریبا تھا۔ تقریبا چیس منٹ کی مسافت کے بعد وہ ایک سرنگ میں اترے تھے۔ جہاں اس وقت سانس لے رہاتھا۔ احان نے سرنگ میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہادی نے اس کا ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھٹک کر سرنگ کے اندر کی جانب چلاگیا۔ جس کاراستہ دو گھٹے کا تھا۔ احان نے اس کی یشت کو دیکھا اور جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔

"سر آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے چھوڑ کر آپ اکیلے جارہے ہیں مطلب میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نہیں مطلب احان سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا آپ کے لئے۔"

احان اس کے پیچھے جاکر ہانیتے ہوئے بولا توہادی نے اسے گھورا۔

"تمہارے لئے یہاں رک کرمجھے وقت برباد نہیں کرنا۔ اور دوسری بات تم نے بالکل ٹھیک کہی کہ تم میرے لئے واقعی کوئی اہمیت نہیں رکھتے سمجھے تم اب خاموش سے چلو۔"

ہادی اسے گھور کر آگے بڑھاتواحان نے صدمے سے اسے دیکھاتھا۔

"ہاں بھئی بس ڈاکٹر بھا بھی کی اہمیت ہو گی آپ کی زندگی میں۔ہم توجیسے کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے۔"

احان کی زبان کورو کناوا قعی ہادی کے لئے مشکل ترین کام تھا۔ آئرہ کے ذکر پر وہ چند سینڈ اپنی جگہ رکا تھا۔ سفید آنچل میں چیکٹااس کا گلابی چہرہ اس کے لبوں پر تبسم کو بکھیر گیا تھا۔ ڈمیلز نے اپنی جھپ دکھانی چاہی توہادی نے سختی سے لبوں کو پیوست کر کے انہیں ایساکر نے سے روک دیا تھا۔

" فضول گوئی سے پر ہیز کروتم ورنہ یہیں حجور ٔ جائوں گااور واپسی بھول جانا پھرتم۔"

ہادی کی دھمکی پر احان مسکر ایا تھا۔

"سر آربو بلشنگ؟"

احان کی شر ارت بھری آواز پر ہادی نے اسے گھورا تھا۔

"اب اگر تمہاری آواز آئی توجو گولیاں میں نے بیگ میں رکھی ہیں کوبر اپر چلانے کے لئے ان کو تجربہ تم پر کروں گا۔" ہادی کالہجہ سخت ہو گیا تھا احان ناچاہتے ہوئے بھی منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔

"سرویسے آپس کی بات ہے رادھااور ارون کی شادی کیسے ہوئی؟ نہیں مطلب ایک ہندوایک مسلمان۔۔۔اور۔۔۔"

احان کی خاموشی صرف اگلے دس سینڈ کے لئے تھی۔ کیونکہ احان کی زبان کورو کناشاید اس کے خود کے بس میں بھی نہیں تھا۔ ہادی کان پیٹے اس کے آگے آگے چل رہاتھا جبکہ احان کی بے تکی باتوں کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔

\_\_\_\_\_

آئرہ ساکت نظروں سے آئی سی بوکے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ آئکھوں میں صرف ویرانی تھی۔وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسوشا پیرخشک ہو چکے تھے۔ بناپلک جھپکے وہ اپنے ارتکاز کوبر قرار رکھے ہوئے تھی۔عشال شاہ کو حازم شاہ نے سنجالا ہوا تھا۔ جو مسلسل روتے ہوئے ان کے کندھے سے سرٹکائے دعائیں کر رہی تھیں جبکہ حازم شاہ خو د ضبط کے آخری مراحل میں تھے۔ حمین جیسے ہی وہاں آیاسب کو یوں دیکھ کر پریشانی سے آگے حازم شاہ خو د ضبط کے آخری مراحل میں تھے۔ حمین جیسے ہی وہاں آیاسب کو یوں دیکھ کر پریشانی سے آگے

بڑھا۔اس کی قدموں کی چاپ تھی شاید کہ حازم شاہ نے پلٹ کراسے دیکھا تھا۔سر پر لگی پٹی جس میں سے شاید تھوڑاساخون رس کر ظاہر ہوا تھا۔اور ہاتھ پر لگی چوٹ نے انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔عشال شاہ نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ حمین جلدی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔

"موم ڈیڈبڑی ماں کیسی ہیں؟ کیا ہواہے ان کو؟"

حمین نے ان کے قد موں میں بیٹھتے ہوئے یو چھا۔ حازم شاہ نے اس کو دیکھ کر گھورا تھا جبکہ عشال شاہ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح دیکھ رہی تھیں۔

"ہنی بیرسب کیا ہواہے؟"

عشال شاہ کا پریشان کن انداز اس کے لئے تو قع کے مطابق تھا۔

" کچھ نہیں موم بس چھوٹاساا کیسیڑنٹ ہو گیاتھا۔ آپ بتائیں نابڑی ماں کیسی ہیں؟"

حمین نے عشال کاہاتھ بکڑ کر امید بھری نظروں سے یو چھاتھا۔

"تمہاری بڑی ماں کا نروس بریک ڈائون ہواہے۔"

حازم شاہ نے ضبط سے جواب دیا تھا جبکہ حمین نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔

"ڈیڈلیکن بیے سیسے ممکن ہے وہ توپہلے ہی دماغی طور پر۔۔۔"

" وہ ریکور ہور ہی تھی لیکن ہمیں معلوم نہیں تھااور اسی ریکوری کے دوران ہی اس نے کوئی ٹینشن لی ہے جس کے باعث بیہ ہواہے۔" حازم حمین کی اد هوری بات کا مطلب سمجھ کر بولا تو حمین نے بے ساختہ آئرہ کو دیکھا تھا۔لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کرکے وہ اٹھا تھا اور آئرہ کو بازو سے پکڑ کر بینچ سے اٹھا یا تھا۔ حازم اور عشال نے شاکڈ کی کیفیت میں حمین کا سرخ چہرہ اور غصہ دیکھا تھا۔

"كياكهاہے آپ نے ميري برسي مال سے جو آج وہ اس حالت ميں ہيں؟"

حمین تقریبا چیخاتھا۔ آئرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔

"ہنی میں نے پچھ۔۔"

"جھوٹ بالکل نہیں بولیں گی آپ سنا آپ نے ؟ اور ویسے بھی یہ پریشانی کا دکھاوا یہاں نہ ہی کریں آپ تو بہتر ہو گا۔ کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ کوان کہ کتنی فکر ہے۔ دعا کریں مسز ہادی کے میری بڑی ماں کو کچھ نہ ہو ور نہ انجام بہت بر اہو گا۔" حازم کی تنبیہ کرتی آواز پروہ پلٹا تھااور نم آئکھوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگا۔

"ا پنے بڑے پاپا کو کھو چکا ہوں لیکن بڑی ماں کو کھونے کی ہمت آپ کے ہنی میں نہیں ہے۔"

حمین کے آنسواس کے رخسار بھگو گئے تھے۔عشال نے آگے بڑھ اسے اپنی آغوش لیناچاہاتو وہ بیچھے ہو گیااور پلے کر کوریڈورسے ہوتے ہوئے کسی ایک روم میں غائب ہو گیاتھا۔حازم شاہ نے بے ساختہ آئرہ کو دیکھاتھا جو زمین کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔حازم شاہ نے اس کے سرپر ہاتھ رکھاتھا۔ وہ جانتے تھے حمین نے پہلی اور آخری دفعہ آئرہ سے ایسے بات کی ہے کیونکہ بعد میں وہ خود اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اسے منالے گا۔لیکن آئرہ کی آئرہ کی آئرہ سے ایسے بات کی ہے کیونکہ بعد میں وہ خود اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اسے منالے گا۔لیکن آئرہ کی آئرہ کی سے بیت میں مصروف ہو چکی تھیں۔حازم نے اسے اپنے حصار میں لیاتو وہ اپنے ضبط کے تمام مراحل کو بیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی تکلیفوں کو مقابل کے سینے میں نمی کی صورت محسوس کر واگئی تھی۔

\_\_\_\_\_

راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ھادہ ہر کی بتائی ہوئی جگہ پر جارہی تھی جب کسی سے بے ساختہ ٹکرائی اس سے پہلے وہ گرتی کسی نے اسے گرنے سے بچالیا تھا۔ شائل نے جیسے ہی آئکھیں کھولیں خود کو کسی کے حصار میں پایا۔ گرے آئکھوں میں چبک تھی تو سفیدر نگت پر عام سے نین نقش ، ہلکی سے بھوری داڑھی ، شائل جلدی سے ہوش میں آتے ہی اس کے حصار سے نکلی تھی۔

"ایم سوری\_"

شائل نے جلدی سے کہا تھا جبکہ مقابل کے لبوں پر ایک جاند ار مسکر اہٹ آئی تھی۔

"اٹس او کے بیوٹیفل۔"

مقابل کی خوش کن آواز شائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔

" آئی شد لیونائو۔"

شائل بہ بول کر آگے بڑھی توسامنے پھرسے وہی شخص آگیا شائل نے بمشکل ٹکر انے سے خو د کو بچایا تھا۔

"سورى بيوشيل بك آئى وانك تونويور نائس نيم؟ سوشيل مى يورنيم-"

"شائل شاه\_"

شائل بول كرجيسے بات ختم كرناچاہتى تھى ليكن مقابل شايدراضى نہيں تھا۔

" آئی ایم رونل مس بیوٹی۔ ہوپ سووی ول میٹ اگین۔"

رونل کی بات پر شائل کی پیشانی پر لا تعداد شکنیں نمایاں ہوئی تھیں اسسے پہلے وہ کوئی جواب دیتی ھاد ہمیر کی آواز نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔

## "شائل جلدی سے جاکر گاڑی میں بیٹھو۔"

آواز سے ذیادہ اس کے لہجے کی سختی نے شاکل کو اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنا سر اثبات میں ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ ھاد ہمیر نے رونل کو سرخ آ تکھوں سے گھورا تھا۔ رونل لبوں کو سیٹی کی شکل میں گول کئے وہاں سے مسکر اتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ ھاد ہمیر غصے میں پار کنگ کی طرف بڑھا تھا جہاں شاکل گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ھاد ہمیر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے بچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ شاکل نے دہل کر اس کی طرف دیکھا تھا جو غصے سے سرخ آ تکھیں لئے اور لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کئے اپنے غصے کو قابو کرنے کی ناکام کو شش کر رہا تھا۔

## "کیوں بات کررہی تھی اس کے ساتھ؟"

ھادہ بیر نے اس کا بازو سختی سے بکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ کا جبڑا بکڑ کر بنا کسی لحاظ کے بوچھاتھا۔ وہ اس وقت ھادہ بیر شاہ نہیں تھا جو بلاج جیسانر م تھاوہ اس وقت ایج ایس تھا جو حاطب جیسا سخت تھا۔ تکلیف کی شدت سے شائل کی آئکھوں سے آنسونکل آئے تھے۔

"مجھے۔۔۔ درد۔۔۔ ہو۔۔ رہا۔۔۔۔"

نم آنکھوں سے وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔

" آئنده اس رونل سے دور رہناور نہ جان سے مار دوں گاشہیں۔"

ھاد ہیر اس کامنہ جچوڑ کرغرایا تھا جبکہ شاکل نے اپناسر جلدی سے اثبات میں ہلایا تھا۔وہ اس وقت واقعی ھاد ہیر سے خوفز دہ ہو چکی تھی۔ھاد ہیر ایک نظر اس کے ڈرے سہے چہرے کو دیکھ کرپلٹ کر متبسم انداز میں مسکرایا تھا۔وہ خوفز دہ سی ہرنی لگ رہی تھی۔گاڑی سے اتر کر وہ توجہ نہ ملنے پر توجہ تھینچ بھی لیتی تھی۔گاڑی سے اتر کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور ایک نظر اس کو بیک مر رمیں دیکھ کر گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ شائل نے سر اٹھا کر دیکھنے کی غلطی دوبارہ نہیں کی تھی۔

يوں توغلط لفظوں میں بیاں مت سیجئے

منافق ہیں ہم تو منافق رہنے دیجئے۔ )کرن رفیق(

\_\_\_\_\_

دوسے ڈھائی گھنٹے بعد اب وہ ایک لکڑی کے دروازے کو کھول کر کمرے میں داخل ہوئے تھے جو غالباکسی کمرے کا فرش لگ رہاتھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے کمرے میں کوئی نہیں تھا صرف اند ھیر اتھا۔ ہادی نے ٹارچ کی مد دسے کمرے کوروشن کیا تھا۔ وہاں ایک سنگل بیڈ دو لکڑی کی پر انی کر سیاں اور ایک ٹیبل پڑا تھا۔ احان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر تقریبا گرنے والے انداز میں لیٹا تھا۔ ہادی نے اسے دیکھ کر اپناسر نفی میں ہلا یا تھا۔

" یااللّه تیر اشکر ہے میں زندہ ہوں ورنہ مجھے تواس سرنگ میں سانس لینے میں بھی اتنی مشکل ہور ہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا آج نہیں بچو گا۔"

احان کی بر بر اہٹ پر ہادی نے کوئی توجہ نہیں دی اور کمرے میں موجو دچیزوں کو چیک کرناشر وع ہو گیا تھا۔

" سر میں مانتا ہوں آپ ربڑ کے ہیں لیکن دومنٹ توبیٹھ جائیں اور ٹانگوں کو سکون دیں۔"

احان نے ہادی کو دیکھ کر کہا۔ اس سے پہلے ہادی کوئی جواب دیتا کمرے میں ایک پینیٹیس سالہ شخص داخل ہوا۔

ہادی اور احان جلدی سے الرہ ہوئے تھے۔

"ويكم آفيسر زمائے نيم از ديوس عرف حاطب خان-"

حاطب کے نام پر ہادی نے سختی سے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کی شکل میں باندھ کر جیسے خو دپر ضبط کیا تھا۔ جبکہ احان نے اس کے چہرے کی سرخی واضح دیکھی تھی۔

"میر انام راہل عرف میجر ہادی شاہ اور بیر میر امشن پارٹنر پر تھوی عرف آفیسر احان ہے۔"

ہادی نے سنجید گی سے جواب دیا۔ جبکہ احان نے اس کی سنجید گی پر منہ بسورا تھا۔

" میں تو آرام کروں گااتنے لمبے سفر کے بعد اور ڈیوس پلیز پچھ کھانے کو ہے تولا دیں مجھے بہت بھوک گئی ہے۔"

احان ڈیوس کو دیکھ کر بولا۔

"صرف بیس منٹ ہیں تمہارے پاس احان اور ان بیس منٹ میں تم سوجائو یا کھانا کھالومجھے پر واہ نہیں کیو نکہ اس کے بعد تنہمیں ایک چپ کی مد دیسے کسی کوٹریس کرناہے۔"

ہادی احان کو دیکھ کر بولا تواحان کا صدے سے منہ کھل گیا۔

"سریه تو ذیاد تی ہے اب۔ بیس منٹ تو میں صرف منہ دھونے میں لگادوں اور آپ مجھے ان میں ریسٹ اور کھانا کی محدود پیشکش کررہے ہیں۔" ڈیوس نے احان کی صدماتی کیفیت پر بمشکل اپنے قبقے کا گلا گھونٹا تھا۔

"یقیناتم لڑکی نہیں ہو جسے منہ دھونے میں اتناوقت لگتاہے۔اور رہی آرام کی بات تو دس منٹ تم آرام کرواور دس منٹ میں کھانا کھائو۔"

ہادی اسے دیکھ کر سیاٹ چہرے سے بولا۔

"سر آپ کیوں مجھ معصوم سے انسان اور پیارے سے آفیسر سے جان چھڑ اناچاہتے ہیں؟"

احان نے جذباتی بن سے کہا۔

"انیس من باقی ہیں آپ کے آفیسر۔"

ہادی یہ بول کر آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ ڈیوس کھانالینے چلا گیا تھا۔ احان ہادی کو گھورتے ہوئے کمرے سے ملحقہ واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ جبکہ ہادی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ماضی کے اوراق کو پلٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ گیا تھا۔

\_\_\_\_\_\_

ماضى:

"مامامجھے نہیں کرنا کوئی نکاح پلیز سمجھیں میری بات کو۔"

ہادی کی آواز میں التجاتھی۔

عشال شاہ اسے مسلسل گھور رہی تھیں جبکہ ہادی عشال شاہ سے نظریں چرار ہاتھا۔

" مجھے وجہ چاہیے ہادی اور بیر مت کہنا کہ وہ چھوٹی ہے یاتم نے تبھی اس کو اس نظر سے دیکھا نہیں ہے۔ اب اصل جو از بتائو کیامسکہ ہے کیوں انکار کررہے ہو؟"

عشال شاہ نے اس بار بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں ہادی سے کہا تھا۔ ہادی نے لبوں کو سختی سے بھینچ کر خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔

"ماماكيايه وجه كافي نهيں ہے كه ميں اسے بسند نهيں كرتا؟"

"نہیں یہ وجہ کافی نہیں ہے ہادی شاہ۔"

کمرے میں داخل ہوتے حازم شاہ نے ہادی کی بات کاجواب سنجید گی سے دیا تھا۔ ہادی نے حازم شاہ کے دیکھنے پر نظریں چرائی تھیں جبکہ عشال شاہ نے ہادی کو گھورااور حازم شاہ کی طرف مڑی تھیں۔

" آپ کے بیٹے کو کیسے منانا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن مجھے اس کا انکار کسی صورت منظور نہیں ہے۔ "

عشال شاہ حازم شاہ سے یہ بول کر کمرے سے جاچکی تھیں جبکہ ہادی کمرے میں موجو د صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔

"حاطب سے کیاوعدہ تمہاری ماں ہر حال میں نبھائے گی۔اگر تم نہیں مانے تووہ آئرہ کا نکاح حمین سے کروادے گی۔ کیونکہ اسے ہر قیمت پر تمہار ہے پاپاسے کیاوعدہ نبھانا ہے۔"

حازم شاہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سنجید گی سے ہادی کے جھکے سر کو دیکھ کر بولے تھے۔ہادی نے حمین کے نام پر اپناسر اٹھایا تھا۔ بے یقینی آنکھوں سے واضح تھی۔

" میں جھوٹ نہیں بول رہاوہ رات کو مجھے اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کر چکی ہے اور تمہاری ماں کا وعدہ بورا کرنامیر افرض ہے میں انکار نہیں کروں گا۔"

"ڈیڈیہ ٹھیک نہیں ہے آپ مجھے بلیک میل نہیں کرسکتے۔"

ہادی کی آواز صدمے سے ترتھی۔

"ہادی شاہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں بلیک میل کررہاہوں۔ یہ تمہاری ماں کا فیصلہ ہے جو کل رات سنا کروہ مجھے بھی شاکڈ کر چکی ہے۔"

حازم شاہ کے لہجے سے کہیں بھی جھوٹ کا تاثر ہادی کو نظر نہیں آرہا تھا۔

" ڈیڈ میں کیسے ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنالوں جو اپنی سگی ماں سے نفرت کرتی ہو؟"

ہادی نے بلاخر حبیحکتے ہوئے اپنی بات واضح کی تھی۔

"وہ نفرت نہیں کرتی اپنی ماں سے ہادی شاہ وہ بس اپنی محبت کو دل کے کسی کونے میں د فنا چکی ہے بس تمہمیں اپنی توجہ سے اسے دوبارہ زندہ کرناہے اور مجھے امید ہے ایک فوجی ہر محاذ میں سر خروہونا چاہے گا۔" حازم شاہ نے مسکر اکر ہادی کو دیکھا تھاجو اپناسر جھکا گیا تھا۔

"میں جانتا ہوں تم بچین سے اسے پیند کرتے ہولیکن بس اس کے آز فد کے ساتھ رویے کی وجہ سے اس سے دور ہو گئے لیکن ہر د فعہ رشتے میں دوری مقابل کو اس کی غلطی کا احساس نہیں دلاتی ہادی بعض د فعہ ہمیں نزدیک رہ کر دوسرے انسان کو احساس دلانا پڑتا ہے۔امید ہے سمجھ گئے ہومیری بات تم؟"

حازم شاہ کا آخری بات پر سوالیہ لہجہ ہادی کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ڈمیلزنے اس کی مسکراہٹ کو مزید دلکش بنایا تھا۔

"تمہاری ماں کے یہی ڈمپلز جوتم نے چرائے ہیں مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔"

حازم شاہ کی مصنوعی خفگی پر ہادی نے قہقہ لگایا تھا۔

"شكرىيە دْيدْ مىن كوشش كرول گاآپ كو كو ئى شكايت نە ہو۔"

ہادی نے حازم شاہ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر انہیں یقین دلایا تھا۔

"میں جانتا تھاتم مان جائوگے بس تمہاری ماں ڈرامہ کو ئین بننے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔"

"ڈیڈ ماماکے بارے میں مذاق میں بھی کچھ نہیں سنوں گا۔"

ہادی نے حازم شاہ کو مصنوعی خفگی سے دیکھ کر کہا تھا تو حازم شاہ نے منہ بسورا۔

"ماماکے بیچیے ہو پورے تم میری توبس شائل اور آئرہ ہیں۔"

حازم شاه کی بات پر ایک بار پھر ہادی کا قہقہ گو نجاتھا۔

حال:

ماضی کی یاد میں قدم احان کی آواز نے رکھے تووہ ہڑ بڑا کر سیدھاہوا تھا۔احان اس کومشکوک نظروں سے دیکھ رہاتھا۔

ہادی جلدی سے سیدھاہوااور احان کی شر ارت بھری آئکھوں کو دیکھنے لگا۔

"اس مسکراہٹ کے پیچھے کاراز کافی گہر الگتاہے سر کیونکہ پیچیس منٹ ہو گئے اور آپ نے مجھے وفت کا احساس نہیں دلایا۔"

احان کی بات پر اس نے گھڑی پر وفت دیکھا تو واقعی پچپس منٹ ہو چکے تھے۔ ہادی اپنی شر مندگی کو کم کرنے کے لئے اسے گھورنے لگا۔

"تم جلدی سے اپنی ڈیوائس سے ایک کوڑ کوٹریس کر واور اس کوڑ سے مجھے اس شخص کی لو کیشن بتائو۔اور اگر اب مزید فالتو گفتگو کی تواسی سرنگ میں واپس د تھکیل دوں گا۔" ہادی کی بات پر احان نے پچھ بولنے کے لئے منہ کھولا توہادی نے اسے وار ننگ دی تھی۔احان منہ بسورتے ہوئے ہادی سے ایک چپ لے کر اس کے کو کوڈ کو سکین کر ناشر وع ہو گیا تھا جبکہ ڈیوس نامی شخص پچھ فا کلز کو ہادی کے سامنے رکھ کر اسے پچھ سمجھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔

\_\_\_\_\_

چاند کی روشنی میں صرف اس کی آنکھوں کی نمی اس کی رخساروں پر چمک رہی تھی۔گلابی لب کیکیاہٹ لیے ہوئے تھے۔ مختلف سوچوں میں گری وہ اس وقت خود اذبتی کی انتہا پر تھی۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ار تکاز چھن کرکے ٹوٹا تو اس نے جلدی سے اپنے آنسوصاف کئے۔عشال اس کے ساتھ اسی بینچ پر بیٹھ گئی تھیں۔ ہاسپٹل کے گارڈن میں ہری گھاس پر ہلکی ہلکی نمی تھی۔ اسی نرماہٹ کو محسوس کرنے کے لئے شاید آئرہ نے اپنوں جوتے سے آزاد مٹی پر رکھے تھے۔ اندر کی تیش کو کم کرنے کی کوشش میں بھی وہ ناکامی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتی تھی کیو نکہ اس عمل سے بھی وہ سکون میں نہیں تھی۔

" يهال كيول بليظي هو؟"

عشال شاہ کی نرم آواز پر وہ آسان پر حمکتے جاند کو دیکھنے لگی تھی۔ پلکیں ابھی بھی شبنم کامنظر لئے ہوئے تھیں۔

" میں ان سے نفرت نہیں کر سکی ماما۔ میں ہار گئی ہوں خو د سے لڑتے ہوئے۔"

آئرُہ شاہ کالہجہ بھیگا ہوا تھا۔عشال شاہ نے خامو نثی سے اسے دیکھا تھا۔وہ چاہتی تھیں کہ وہ ایک بار میں اپناغبار نکال لے۔

"ان کے لئے میں تبھی اہم نہیں رہی ماما کیونکہ ان کے لئے صرف ان کی کھوئی ہوئی بیٹی اہم تھی یا پھر ان کے شوہر۔ میں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ بیٹی گم ہوئی توجھے نظر انداز کر دیا۔ باباکا انتقال ہواتو مجھ سے کیاد نیاسے ہی منہ موڑلیا۔ آپ جانتی ہیں بہت سی باتیں میں ان کو بتاناچاہتی تھی۔ میں بھی ان کی گود میں ہر رات سر رکھ کر سوناچاہتی تھی۔ لیکن انہوں نے مجھے خو دسے دور کر دیا۔ اتنادور کہ میں چاہ کر بھی ان کے پاس واپس نہیں جا سکی۔ سب کو میں غلط لگتی تھی کہ میں ان سے نفرت کرتی ہوں۔ ان سے روڈ ہوں۔ لیکن مامامیں نے بھی ان سے نفرت نہیں کی ایک سے نفرت نہیں کی ایک سے نفرت نہیں کی ایک میر کی ان سے اور بہت ناراض تھی۔ میں ناراض تھی ان کی ضرورت تھی کیوں وہ میرے لئے میر کی زندگی میں واپس نہیں آئیں ؟ مجھے بھی دکھ ہو تا مجھے بھی دکھ ہو تا تھا۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ باپ تو پہلے ہی جاچکا تھا لیکن ماں نے بھی ان کی محبت میں میر اساتھ نہیں دیا۔ وہ تھے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ باپ تو پہلے ہی جاچکا تھا لیکن ماں نے بھی ان کی محبت میں میر اساتھ نہیں دیا۔ وہ تھی۔ بھی تکلیف ہوتی تھی۔ باپ تو پہلے ہی جاچکا تھا لیکن ماں نے بھی ان کی محبت میں میر اساتھ نہیں دیا۔ وہ

ٹھیک ہوسکتی تھیں لیکن انہوں نے تبھی بھی میرے لئے کوشش نہیں کی ماما۔ میں ایک دن میں ہز اربار مرتی تھی یہ ویکھ کرمیری ماں میرے لئے بھی کوشش نہیں کرناچا ہتیں۔ ماماوہ جیسی بھی ہیں لیکن میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سب کی زندگی میں براوقت آتا ہے لیکن ماما اس سب میں اپنوں کاساتھ سب بھلادیتا ہے۔ ان کا نروس بریک ڈاکون میری وجہ سے نہیں ہوا۔ انہوں نے دوبارہ سے بس مجھے چھوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ ابھی توخو دیر سکون ہو کر سور ہی ہیں لیکن کل کو یہی سب وہ دوبارہ کریں گی کیونکہ انہیں بابا کے پاس جانا ہے۔ مجھے سے انہیں نہ کل محبت تھی نہ آج ہے۔ "

اتے سالوں کاساراغبار اس کے لفظوں اور آنسوئوں کی صورت میں باہر نکلاتھا۔ آئرہ ہمچکیوں سے رونانٹر وع ہو چکی تھی۔ جبعشال نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ آئکھیں توعشال شاہ کی بھی نم تھیں لیکن انہیں مضبوط بننا تھا۔

"جانتی ہو عاروجب تم پیدا ہوئی تھی توسب سے ذیادہ خوشی تمہاری ماں کو ہوئی تھی۔ لیکن تمہاری ماں جو تھی وہ تم سے کبھی اس چیز کو بیان نہیں کر سکی۔ وہ حد سے ذیادہ حساس تھی تمہارے معاملے میں۔ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی چوٹ پر وہ بن پانی کے مجھلی کی طرح تڑپ جاتی تھی۔ اس جیسی محبت تو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں کر سکتا عارو۔ لیکن جب آزاح پیدا ہوئی تھی تواس کی گمشدگی میں شاید وہ خود کو بھول چکی تھی۔ تمہارے باپ نے کافی سمجھایا تھا تمہاری ماں کو اور وہ زندگی کی طرف واپس بھی آرہی تھی لیکن تمہارے بابا کی دیتھ ہم سب پر قیامت

بن کرگری تھی۔عورت کے لئے اس دنیا میں شوہر کار شتہ سب سے ذیادہ قریبی ہو تاہے اس کے جانے سے وہ بالکل ٹوٹ جاتی ہے عارولیکن آز فہ نے شوہر ہی نہیں اپنادوست، اپناعشق کھویا تھا۔ وہ نار مل نہیں رہ سکتی تھی۔ خیر تمہاری مال کو اب تمہاری ضرورت ہے کیونکہ اسے صرف تمہاری محبت اور توجہ ہی زندگی کی طرف واپس لا سکتی ہے۔"

عشال شاہ نے نرمی سے اسے سمجھا یا تھا۔ آئرہ نے اپناسر اثبات میں ہلایا تھا۔

" چلوا ٹھوشاباش اندر چلواور اس ہنی کے کان میں تھینچتی ہوں جو ابھی تک اس نے تہہیں سوری نہیں بولا۔"

عشال کی بات پر وہ مسکر ائی تھی۔

"ماماوہ مجھے ہاسپٹل سے گھر جاتے ہوئے سوری بول چکا تھا۔"

آئرہ نے مسکرا کر بتایا توعشال نے مصنوعی حیرانگی سے اسے دیکھا۔

"ماماوہ میر انہنی ہے سویٹ ساغصہ تواسے کرناہی نہیں آتا۔ کل آپ دیکھنا ہاسپٹل آتے ہی سب سے پہلے مجھے گھر لے کر جائے گااور پھر اچھاسا پاستا کھلا کر سوری بولے گا۔"

آئرہ کے لہجے میں حمین کے لئے صرف محبت تھی۔عشال نے بے ساختہ دل میں اللہ کاشکر ادا کیا تھا۔اور ہاسپٹل کے کوریڈورسے گزرتے ہوئے وہ آئرہ کے ہمراہ اپنے گھر کی آنے والی خوشیوں کی دعاکرنے لگی تھیں۔

\_\_\_\_\_

گاڑی کو پار کنگ میں روک کر جیسے ہی اس نے شائل کو دیکھااس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیونکہ شائل شاید ڈرکی وجہ سے آئکھیں بند کئے ہی گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے سوچکی تھی۔ گلابی لب آپس میں پیوست شاید ڈرکی وجہ سے آئکھیں بند کئے ہی گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے سوچکی تھی۔ گلابی اسمی بھی نمی لئے ہوئے تھیں۔ ھادہ ہیر گاڑی سے اتر کر پیچھے آیا اور آہتہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی ساتھ بیٹھ گیا۔

"شائل\_\_شائل او پن بور آئيز\_"

ھاد ہمیر نے نرمی سے اسے آوازیں دی جبکہ شائل ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ھاد ہمیر کو تھوڑی تشویش ہوئی تواس نے اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھا کر اس کے بائیں کندھے پرر کھااور تھوڑاسا جھٹکا دیا۔ شائل ایک جھٹکے سے اوندھے منہ اس کی گود میں گری تھی۔مطلب وہ سوئی نہیں تھی بے ہوش ہو چکی تھی اور یہ چیز ھاد ہمیر کے ہوش اب صحیح معنوں میں ٹھکانے لگانے والی تھی۔

ھاد ہیرنے جلدی سے اسے سیدھا کیا اور اس کے گال تھپتھیائے۔

"شائل\_\_شائل\_"

شاید نہیں بقیناوہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ھاد ہیر کو اب خود پر غصہ آرہا تھا۔ ھاد ہیر نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگو تھے سے آئکھوں کے قریب جاکر اس کے ناک کو ذور سے دبایا تھا۔ تقریبا کچھ ہی سینڈ میں وہ ہوش میں آگئ تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے آئکھیں کھول کر دیکھا ھاد ہیر کا چہرہ اپنے نز دیک دیکھ کروہ حواس باختہ ہوگئ اور جلدی سے اٹھنا چاہا تو اس کا سر ھاد ہیر کے سرسے ٹکر آگیا۔ ھاد ہیر نے اسے مصنوعی گھورا تھا۔

"صبر کروتم۔"

ھادہیریہ بول کرخودہی پیچھے ہو گیاتھا۔ شائل نے نظریں چراکر باہر دیکھاتھا۔

" آج جو بھی ہوااس کاذ کر کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ انڈر سٹینڈ اماں سائیں کی مانو؟"

ھاد ہیر کے الفاظ ایک بار پھر اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑا گئی تھے۔

"ھاد بھائی میں کسی سے پچھ نہیں کہوں گی۔"

شائل معصومیت سے جواب میں بولی تھی۔

" گڈ چلواندر چلیں اماں سائیں اپنی مانو کو انتظار کررہی ہوں گی۔"

ھادہ ہیر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے اس نے چھپانے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ھادہ ہیر نے ایک نظر اسے دیکھاتو گویااس کی تمام حسیات کچھ بل کے لئے معدوم ہو گئی تھیں۔وہ ٹشوسے اپناچہرہ صاف کر کے حجاب کی پنز کو ٹائٹ کر کے اپنی کتابوں کو سمیٹ رہی تھی۔ھادہ ہیر کو اپنے دھڑ کنیں روانگی سے ہٹتی ہوئی محسوس ہوئیں تواس نے بے ساختہ نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ شائل نے مسکر اکر ھادہ ہیر کو دیکھا اور گاڑی سے اترگئی۔

"ھاد بھائی آپ شادی کرلیں تا کہ آپ کو معلوم ہو کوئی بھی لڑکی بے وجہ غصہ بر داشت نہیں کرتی۔"

شائل سنجید گی سے بول کر اندر بڑھ گئی تھی جبکہ ھاد ہیر نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔

"مطلب اماں سائیں کی مانو ناراض ہو چکی ہیں۔ اور اب ان کا منانا پڑے گاور نہ اماں سائیں ناراض ہو جائیں گی۔"

ھادہیر بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔

امیدا تنی تھی کہ جیت جائوں گانچھے اے عشق!

پر تیری و فائوں کے امتحان بہت د شوار گزرے۔

) کرن رفیق (

\_\_\_\_\_\_

"سر دومنٹ مزید چاہیے اس کوڈ کو سکین کرنے میں۔"

احان ہادی کو دیکھ کر بولاجو مسلسل کمرے میں ٹہل رہاتھا۔ ڈیوس کچھ فا کلز کوٹیبل پرر کھ کر ان میں سے اہم پوائنٹ نوٹ ڈائون کرناشر وغ کر چکاتھا۔ اور احان ایک ٹیب نماڈیوائس سے اس چپ کے کوڈ کوسکین کر رہاتھا۔

"سرویسے یہ چپ میں جو کوڈ ہے اس سے آپٹریس کس کو کروارہے ہیں؟"

احان نے ہادی کو مسلسل چکر کاٹنے دیکھ کر ہو چھا۔

"حمنه صديقي-"

ہادی نے لفظی جواب دیا تھا۔ احان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔

"کوبراکے دائیں ہاتھ احمر صدیقی کی بیٹی ہے۔"

"سر ڈونٹ ٹیل می کہ بیہ لڑکی وہی ہے جو دبئی کے مال میں آپ سے طکر ائی تھی۔"

احان نے پچھ یاد کرتے ہوئے کہا۔ ہادی نے اسے گھوراتھا۔

"ہاں یہ وہی ہے اور میں جانتا ہوں یہی ہمیں کوبر اتک لے کر جاسکتی ہے۔"

"مطلب آپ اپنے مشن کے لئے اسے استعمال کرنے والے ہیں۔"

احان کی بات پر ہادی نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اس کا چہرہ بل میں سرخ ہوا تھا۔

"وہ اپنے باپ کے کالے کر توت جانتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اب کوڈ سکین کرنے میں کتناوفت ہے یہ بتائو؟"

ہادی نے احان کو دیکھ کر سپاٹ چہرے سے جواب دے کر بوچھا تھا۔

"حمنہ اس کا کاغذی نام ہے اس کا دوسر انام لیز اہے جو کوبر اکے لئے کام کرتی ہے۔ وہ دنیا کی نظر میں خو د کو مسلمان ظاہر کرتی ہے لیکن وہ مسلمان بالکل نہیں ہے۔"

ڈیوس نے احان کی معلومات میں مزید اضافہ کیا تواحان کا منہ صدمے سے کھل گیا تھا۔

"سرویسے آپ جتنے ہینڈ سم ہیں اس لڑکی کو اپنے جال میں پیمنسانا آپ کے لئے آسان ہو گا۔"

احان کی زبان کی تھجلی پر ہادی نے سرخ آئکھوں سے اسے گھورا تھا۔

"سر کوڈ سکین ہو گیا۔ بیہ لڑکی اس وقت ممبئ کے ہوٹل میگن سٹارزجو یہاں سے تقریبادس کلومیٹر دورہے کے کمرہ نمبر 214 میں موجو دہے۔ بیہ کمرہ ہوٹل کے پانچویں فلور پر دائیں سائیڈ کی طرف جو کوریڈورہے وہاں سے گزرتے ہوئے بائیں طرف کا دوسر اکمرہ ہے۔"

احان نے سنجید گی سے جو اب دیا توہادی نے اپناسر اثبات میں ہلایا۔

" ڈیوس مجھے کل تک اس لڑکی کے متعلق ایک ایک بات کی معلومات چاہیے؟ کیا؟ کب؟ کیسے؟ ہر چیز کی معلومات سمجھ گئے ہونا؟" ہادی نے مسکرا کر ڈیوس سے کہا۔ احان نے جیرانگی سے اس کی مسکر اہٹ کو دیکھا تھا۔

"يقينايه مثلر كاجانشين كچھ برايلين كرر ہاہے۔"

احان بڑبڑاتے ہوئے اپنی ڈیوائس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جبکہ ہادی کمرے میں موجود کھڑ کی کھول کر باہر دیکھنے میں مشغول ہو چکا تھا۔

\_\_\_\_\_\_

" میں نہیں جار ہی ان کے کمرے میں۔۔۔ تم خود چلی جائو اور جا کر ان سے بات کر ویلیز۔"

آئرہ شائل کو دیکھے کر بولی جو مسلسل مسکر ارہی تھی۔ کل ہی تو آئرہ اور ہادی کا نکاح ہواتھا۔ لیکن ان کاسامنا نہیں ہوا تھا۔ آئرہ اپنی فطری حیائے پیش نظر ہادی کاسامنا کرنے سے کتر ارہی تھی جبکہ ہادی تو جیسے نکاح کر کے اس کے وجو د کو مکمل نظر انداز کر گیاتھا۔ ہادی کی آج رات ڈیوٹی پر واپسی تھی اور شائل آئرہ کو مسلسل فورس کر رہی تھی کہ وہ ہادی سے بولے انہیں باہر آئسکریم کھلا کرلائے۔جس پر آئرہ کی زبان پر صرف انکار تھا۔

"عارو آبی اگر آپ نے بھائی سے جاکر ابھی آئسکر یم کانہ بولا تومیں آپ سے ناراض ہو جائوں گی۔"

شائل نے اسے جذباتی کیاتو آئرہ نے اسے گھورا۔

"تم اور ہنی ہر د فعہ مجھے بلیک میل کرتے ہو۔"

آئرہ نے دانت پیسے تھے۔ شائل کادل قہقہ لگانے کو کررہا تھالیکن اس وقت وہ اپنے دل کی سن کر آئرہ کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرناچاہتی تھی۔ شائل نے بمشکل اپنے چہرے پر سنجیدگی کالبادہ اوڑھااور آئرہ کو دیکھا۔

"عارو آبی آپ جانتی ہیں ناکہ میں آئسکریم کھائے بغیر تومانو گی نہیں توابھی جائیں اور انہیں مناکر آئیں۔"

شائل کی بات پر آئرہ نے کچھ کہنے کے لئے منہ کھولا ہی تھا کہ شائل کے لفظوں نے اسے ایساکرنے سے روک دیا۔

" میں ایک ہفتہ ناراض رہوں گی پھر۔"

"تم دونوں بہن بھائی دنیا کے سب سے بڑے بلیک میلر زہو۔"

آئرہ یہ بول کر بیٹر سے اٹھی اور اپنی قبیض کی شکنیں درست کرتی ڈوپٹے کوشانوں پر پھیلائے وہ کمرے سے باہر جاچکی تھی۔ آہتہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ ہادی کے کمرے کے نزدیک بینچی تھی۔ دستک دینے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو دروازہ ہلکی سی ٹھو کر سے ہی کھل گیا۔ آئرہ اپنے لرزتے وجود کولے کر اندر داخل ہوئی تواندر کوئی نہیں تھا۔ سامنے بیٹر پر ہادی کا یونیفارم پڑا تھا۔ آئرہ کی مسکر اہٹ ایک پل میں تھی تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازوں پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ بیٹر کے اوپر گلی ہادی کی بڑی سی تصویر دیکھ کروہ دوبارہ مسکرائی تھی۔ ہادی کے ڈمپلز پر تووہ جان دیتی تھی۔ اس کی ڈمپلز کو دیکھ کر اس قدر وہ مدہوش تھی کہ ہادی کو باہر نگلے دیکھ نہ سکی۔ ہادی اپناسر تولیے سے رگڑ کر باہر نگل رہا تھا کہ سامنے ہی آئرہ کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر لا تعداد شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔

"مينرزنهين بين كيا؟"

ہادی کاسخت لہجہ آئرہ کو ہوش کی دنیامیں واپس لایا تھا۔

"آپ\_\_\_آپکبآئے؟"

آئره پلٹ کر ہادی کو دیکھااور ہیکجا کر کہا۔ ہادی کو سخت نا گوار گزراتھا آئرہ کا جبجکنا۔

"كياليني آئي هويهال؟"

انداز کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔

"وه کل ہمارا نکاح ہواہے تو۔۔۔"

الو؟اا

ہادی نے اپنے یو نیفارم کی شر ہ بیڈ سے پکڑتے ہوئے یو جھا۔

" گڑیا اور ہنی ہم دونوں کے ساتھ آئسکریم کھانے جاناچاہتے ہیں تو آپ۔۔۔"

"فضول وقت نہیں ہے میرے پاس۔ دنیامیں سب لوگ ہی تقریبایہ کام کرتے ہیں اس میں نیا کیا ہے جو تم اس طرح اپنااور میر اوقت برباد کر رہی ہو؟"

ہادی نے آئرہ کے باقی لفظ منہ میں دبادیئے تھے۔ آئرہ نے بے یقینی سے ہادی کو دیکھا تھا۔ ہادی نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ "فضول حرکتوں سے پر ہیز کرواب تم اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ایسے لوگ مجھے سخت ناپسند ہیں جو فضول گوئی اور فضول کاموں میں اپناوفت برباد کرتے ہیں۔ جائو یہاں سے اور آئندہ میرے کمرے میں کام کے بغیر آنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اب جاسکتی ہوتم۔"

ہادی کے الفاظ آئرہ کو اپنی توہین کا احساس شدت سے دلار ہاتھے۔وہ سرخ چہرے اور نم آنکھوں سے ہادی کو دیکھنے لگی تھی جو آئینے میں کھڑا ہو کر اپنے بال بنار ہاتھا۔

"ميجر كيا آپ كوميں پسند نہيں ہوں؟ اور كيابيہ نكاح آپ كى مرضى سے نہيں ہوا؟"

آئرہ نے بمشکل اپنے لفظوں کولبوں سے آزاد کیا تھا۔ دل تھاجو اس سوال کاجواب نفی میں چاہ رہاتھالیکن شاید دماغ حقیقت کا احساس اسے شدت سے دلار ہاتھا۔

"تم سے نکاح میں نے صرف ماماکی وجہ سے کیا ہے اور دوسری بات مجھے ایسے لوگ بالکل پیند نہیں جو دوسروں سے نفرت کرتے ہوئے اپنے لئے محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔" ہادی نے سنجید گی سے اس کی آئکھوں میں دیکھ کر جواب دیا تھا۔ آئرہ نم آئکھول سے مسکرائی تھی۔

"شكريه ميجركه آپ نے مجھے كسى بھى بڑى غلط فنہى سے بچاليا۔ بہت بہت شكريه آپ كا۔"

آئرہ کی تکلیف اس کے چہرے سے واضع ہورہی تھی لیکن مقابل شاید اس وقت بے حس بن چکا تھا۔ ہادی دو قدم نزدیک ہوکر تھوڑاسا جھکا تھا۔ آئرہ اس کے قریب آنے پر پیچھے ہونا چاہتی تھی لیکن ہادی نے اس کے کمر پر ہاتھ روک دیا تھا۔ سانسوں کی تیش خو دیر محسوس کرتے ہوئے آئرہ کا چہرہ مزید سرخ ہو چکا تھا۔ دھڑ کنوں نے الگ شور مچایا تو ہادی اس کے کان کے قریب جھک کر اسے مزید انگاروں پر دھکیل گیا۔

"میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی مت بننا آئرہ شاہ ورنہ اس غلطی کو میں سدھار ناتو دور کی بات سرے سے ہی ختم کر دول گا۔" بولتے ہوئے ہادی کے لب اس کے کان کی لو کو چھو کر اسے لرزنے پر مجبور کر گئے تھے۔وہ شکوہ کنال نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ہادی نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیااور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔

"وه رہاجانے کاراستہ۔"

اس قدر توہین پروہ چاہ کر بھی اپنے آنسوروک نہیں سکی اور تقریبابھا گتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے حمین کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی تھی۔

حال:

"بي ج\_بي ج\_ "

لا تُونِجُ میں بیٹھی ہوئی آئرہ کو حمین نے شانوں سے پکڑ کر ہلایا تھا۔

آئرہ نے گڑ بڑا کر حمین کو دیکھا تھا۔ حمین نے نثر ارت سے آئرہ کو دیکھا۔

"بی جے۔۔ بھائیو کی یادوں سے باہر نکل آئیں اور پلیز اچھی سے چائے پلا دیں۔"

حمین کی بات پر آئرہ نے اسے مصنوعی خفگی سے گھوراتھا۔

"ہنی تم سد هر جائو در نه واقعی پٹو گے مجھ سے۔"

آئرہ نے اس کے دائیں گال پر ہلکاسا تھیٹر لگا کر کہا تھا۔

"بی جے۔۔ آپ مجھے ماریں گی تووہ ناراض ہو جائیں گے اور پھر وہ مانیں گے بھی نہیں۔"

حمین کی ہے تکی بات پر آئرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔

"كون ناراض مو گا؟"

"چنٹومنٹو۔۔ آپ جانتی ہیں ناوہ اپنے چیس سے ذیادہ پیار کرتے ہیں۔"

حمین به بول کراپنے کمرے کی طرف بھا گاتھا کیونکہ آئرہ اب اس پر کشن چینک رہی تھی۔ آئرہ نے مسکر اکر اس کی پشت کو دیکھاتھا پھر ہادی کا خیال اس کے چہرے پر حیائے رنگ مزید گہرے کر گیاتھا۔

\_\_\_\_\_

ایک ہفتہ ہو گیاتھا آز فہ کو گھر آئے ہوئے اس کی حالت پھرسے پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ لیکن اس بار آئرہ کا فی توجہ سے اس کاخیال رکھ رہی تھی۔ ہادی کو گئے دو ہفتے ہو چکے تھے اور بید دن آئرہ کو مسلسل بے چین کئے ہوئے تھے۔ حمین نے اس دن والے واقعے کے بعد ارحم کو فلحال کچھ نہیں کہاتھا۔ دو تین دن ریسٹ کر کے وہ یونیورسٹی آیاتھ الیکن اس کاسامناار حم سے نہیں ہواتھا۔ آج وہ یونیورسٹی آیاتوسامنے گرائونڈ میں ہی اس کی نظر

عابیه پر پڑی وہ مسکر ایا تھا جیسے شکاری شکار کو دیکھ کر مسکر اتا ہے۔ نائل اور رومان نے تشویش ذرہ انداز میں اس کا مسکر انادیکھا تھا۔

"ہنی تو طھیک ہے؟"

نائل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ حمین پلٹ کر مسکر ایا تھا۔

"ہاں بالکل ٹھیک ہوں بس آج ہاتھوں میں خارش ہور ہی ہے۔"

حمین دونوں بازئوں کو اوپر کر کے انگرائی لینے والے انداز میں بولا۔ دونوں نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔

" توكياار حم كى جگه اس كى منگيتر كى پڻائى كرنے والاہے؟"

رومان نے اپنی سمجھ کے مطابق اس سے صدماتی کیفیت میں بو چھاتھا۔ اس کی بے تکی بات پر حمین نے اپناسر پیٹا تھا جبکہ نائل کا قہقہ بے ساختہ تھا۔

"تم جیسے ایڈیٹ کو چوہدریوں کے گھرپیدانہیں ہوناچاہیے تھا۔"

حمین نے دانت پیسے تھے۔ جبکہ رومان منہ بسور کررہ گیاتھا۔

"میں نے کیا کیا ہے؟"

"گدھے جس طرح باد شاہ کی جان اس کے طوطے میں ہوتی ہے اسی طرح ارحم ملک سے بدلہ ہم اس عابیہ کی مد د سے لیں گے۔"

نائل نے اسے سمجھا یا تھا۔

"لیکن ہر باد شاہ کی جان تو طوطے میں نہیں ہوتی وہ تو کہانیوں میں ہوتا ہے بس اور ویسے بھی۔۔۔۔"

رومان سمجھداری کامظاہرہ کرتے ہوئے حمین کے موڈ کابیڑ اغرق کر چکا تھااس لئے حمین نے اسے بے ساختہ ٹو کا تھا۔

"بس كرورومي \_\_\_ انتهاكي فضول ما نكتے ہوتم \_"

" میں توبس بتار ہاتھا۔"

رومان معصومیت سے بولا تھا۔ جو اب میں نائل اور حمین دونوں نے اسے گھورا تھا۔

"نائل کہاں تھی میری عقل اس وقت جب میں نے اسے ہمارے گینگ میں شامل کیا تھا؟"

حمین آئکھیں چھوٹی کئے رومان کو گھور رہاتھا جبکہ مخاطب وہ نائل سے تھا۔

"يقيينا گھڻنوں ميں چلي گئي ہو گي۔"

نائل ہنتے ہوئے بولا تورومان کی بھی ہنسی نکل گئے۔ حمین ان دونوں کو گھورتے ہوئے کیفے کی جانب چلا گیا تھا۔

"نائل بير توناراض مو گياہے؟"

رومان اس کو کیفے جاتے دیکھ کرپریشانی سے بولا۔

"رومی بیٹا اپنابٹوہ ہلکا کرلو کیونکہ بیر مصنوعی ناراضگی ہماری جیبوں پر قیامت بن کرنازل ہونے والی ہے۔"

نائل مسکراتے ہوئے بولا تورومان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔

"مطلب؟"

"مطلب بھئی تو کیفے چل جہاں آج ہم دونوں کا دیوالیہ ہو گا۔"

نائل اس کے کندھے پرہاتھ رکھ بولا اور اسے اپنے ساتھ کیفے لے گیاجہاں حمین ایک ٹیبل پر بیٹھا آرڈر لکھوارہا تھا۔

......

"سراس وفت آپ کی قسمت کاستارہ چیک رہاہے تواسی لئے آپ جائیں اور بھا بھی نمبر ٹو کو اپنے جال میں پھنسائیں۔"

اس و فت ہادی اور احان دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے جہاں حمنہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھی مسکر اکر باتیں کر رہی تھیں۔اور ہادی اور احان اس و فت چہروں پر ماسک لگائے راہل اور پر تھوی کی شکل میں

وہاں موجود تھے۔احان کی سر گوشیانہ آواز پرہادی نے اسے سخت نظروں سے گھوراتھا۔احان کی زبان کو بے ساختہ بریک لگی تھی۔

"ا پنی زبان کو قابومیں رکھوورنہ کاٹ کرہاتھ میں رکھ دوں گا۔"

ہادی کاسخت لہجہ احان کو سنجیدہ ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔

"سوری سر راہل۔"

احان معصومیت کو چہرے پر طاری کرتے ہوئے بولا۔

حمنہ جیسے ہی اپنی جگہ سے اٹھی ہادی بھی بروفت اپنی جگہ سے اٹھاتھا۔ اور جان بوجھ کر اس سے ٹکر ایا تھااس سے پہلے وہ گر تی ہادی نے اسے اپنے باز کوں میں تھام لیا تھا۔ جیسے ہی اس نے آئکھیں کھولیں خود کو کسی لڑکے کے حصار میں یا یا۔ گندمی رنگت، بڑی سے مونچھیں،عام سے نین نقش، کھڑی مغرور ناک اور آئکھوں کا گرے

رنگ مقابل کو گلٹکی باند سے پر مجبور کر گیا تھا۔ احان نے بمشکل اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر ہادی کو دیکھا تھا۔ جو مسلسل حمنہ کے چہرے پر نظریں گاڑھے کھڑا تھا۔ دود ھیار گلت، کالی بڑی بڑی آ تکھیں، چھوٹی سے ناک، تنکھے نین نقش، لبوں کو سرخ لپ اسٹک سے سجائے، آ تکھوں میں کاجل لئے وہ کھوئی ہوئی کیفیت میں ہادی کو دیکھ رہی تھے۔ دیکھا تواس کے ڈمپلز واضح ہوئے تھے۔

"مس آرپواوے؟"

ہادی نے اسے کھڑا کرکے مسکر اکر پوچھاتو وہ ہوش کی دنیامیں واپس آئی تھی۔ سرخ ٹر ائوزر پر بلیک سلیولیس شرٹ پہنے وہ ہادی کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔

"بال-- تھينكس-"

حمنہ نے بمشکل اپنی توجہ اس کے ڈمپلز سے ہٹائی تھی۔

"اوکے۔"

ہادی مسکراتے ہوئے بول کر پلٹنے لگا تھاجب حمنہ کی آوازنے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔

"آپکانام کیاہے؟"

ہادی پلٹ کر مسکر ایا اور تھوڑاسا جھک کر بولا۔

"يقيناآپ مجھ ايك كپ كافى كى آفرنہيں كرنے والى؟"

ہادی کی بات پر حمنہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔

"شاید میں ایساہی کرتی لیکن اب ضرور چاہوں گی آپ کے ساتھ کافی پینا۔"

"رامل رنجیت \_ \_ \_ رنجیت انڈسٹریز کاسی ای او \_ اینڈیو؟"

ہادی نے اعتماد سے جواب دے کر سوال بوچھاتھا۔

"حمنه صديقي-"

"نائس نیم مس حمنہ۔۔ مجھے دیر ہور ہی ہے میری ایک میٹنگ ہے سوبائے۔"

ہادی کی مسکر اہٹ حمنہ کے دل کی کیفیت کو مسلسل بدل رہی تھی۔

"راہل اف یو ڈونٹ ما ئنڈ مجھے آپ کانمبر مل سکتا ہے کیا؟ ایکچو ئیلی میں آپ کاشکریہ کافی کی صورت میں ادا کرنا چاہتی ہوں تو۔" حمنه کااعتماد ہادی کو غصه دلار ہاتھالیکن خو د کو کنٹر ول میں رکھتے ہوئے وہ مسکر ایااور حمنه کوانڈیا میں استعمال ہونے والانمبر ککھوا دیا۔اس دوران احان کافی انجوائے کر رہاتھا۔

"بائے مس حمنہ۔"

ہادی بیر بول کریلٹ گیااور ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ جبکہ احان بھی تقریبابھا گتے ہوئے اس کی بیچھے گیا تھا۔ حمنہ نے مسکر اکر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔

"حمنه صدیقی کیادل آگیاہے اس پر بھی؟"

حمنه کی دوست کی آواز پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔اور اسے دیکھنے گئی۔

"اس پر دل نہیں نیلم سب کچھ آگیاہے۔"

حمنہ مسکراتے ہوئے بولی اور ہادی کا دیا ہوانمبر دیکھ کرجواس نے موبائل میں سیو کیا تھااسے اپنے سینے سے لگا گئی۔

\_\_\_\_\_

"عانی کہاں جارہی ہوتم؟"

عابیہ پار کنگ کی طرف جارہی تھی جب اس کی ایک دوست نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے پوچھا۔ عابیہ نے پالے کر اپنی دوست کو دیکھا۔

"ارحم کاملیج آیا ہے سامنے کیفے میں بلارہاہے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔"

عابیہ نے سنجید گی سے جواب دیا۔

"كيول تم اس كى ہربات بناتر دد كے مانتى ہو؟ انكار كر دونا؟ سائيكوانسان ہے وہ بس\_"

## عابیہ کے لبوں پر زخمی سی مسکر اہٹ چمکی تھی۔

" ابو کا سر کسی صورت میں نہیں جھکا سکتی میں خیر ۔۔ اروش میں چلتی ہوں۔"

عابیہ یہ بول کر یونیورسٹی کی پار کنگ میں اپنی گاڑی کی طرف چلی گئی تھی جبکہ نائل اور رومان جو پار کنگ سے پچھ فاصلے پر ایک در خت کے پاس کھڑے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے نے مسکر اتنے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھااور پھر حمین کو میںج کیا۔

"לט\_"

حمین جس نے ارحم کے ایک دوست کاموبائل چھپا کر اسے بلیک میل کیا تھا کہ ارحم کے موبائل سے میسج کرے عابیہ کو کیفے میں آنے کے لئے اب نائل کا میسج دیکھ کر کھل کر مسکر ایا تھا۔

## "آج كادن يقيبناتمهار ك لئے ياد گار ہو گاار حم ملك \_"

حمین برٹر اتے ہوئے خودسے بولا۔اتنے میں اس کادھیان ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی عابیہ کی طرف چلا گیاتھا جوبلیو کلرکی کیپری پر سفید چکن والی نثر ہے بہنے، سفید ڈو پٹے کو ہی مفلر کی طرح لپیٹے مسکراتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔

خالی ٹیبل پر بیٹھتے ہی وہ موبائل نکال کر ارحم کا انتظار کرنے لگی تھی ابھی اسے پانچ منٹ ہی ہوئے تھے جب حمین بال سیٹ کرتے ہوئے بنااس کی اجازت کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے اچانک بیٹھنے سے عابیہ کی مسکر اہٹ ایک بل میں تھی تھی اور موبائل تقریبا چھوٹ کر ٹیبل سے بنچ گر اتھا۔ حمین نے بمشکل اپنے قہتے کو ضبط کرتے ہوئے اس کے فق چہرے کو دیکھا تھا۔ حمین نے بنچ جھک کر اس کاموبائل اٹھایا اور اس دوران اس نے ارحم کا میسے جو اس نے کروایا تھاڑیا پیٹے کر چکا تھا۔

"تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی کے ابھی نکلویہاں سے۔"

عابیہ بمشکل اپنااعتماد بحال کرتے ہوئے بولی تھی۔

"کیوں بھئی میں کیوں نکلوں؟ ویسے بھی یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے اور میں جہاں مرضی بیٹھوں تمہیں اعتراض نہیں ہوناچاہیے۔"

حمین نے مسکراتے ہوئے اسے زچ کیا تھا۔

"تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ تک جانے کی چیجچوندر کہیں ہے؟"

"مس ملک ابھی میری ہمت دیکھی کہاں کے آپ محرّ مہنے ؟جو کچر اتمہارے اس سو کالڈ منگیتر نے بھیلایا ہے اسے تمہیں ہی صاف کرنا ہو گا بھی آخر کار فیوچر وا گف ہوتم اس کی۔"

حمین کی بات پروہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے گئی۔

"مطلب كياب تمهاري بات كا؟"

"مطلب ابھی سمجھ آ جائے گا تمہیں۔ویسے ایک بات ہے تمہارامنگیتر ایک نمبر کاڈ فرانسان ہے۔"

## "شٹ اب ایڈیٹ۔"

عابیہ غصے سے سرخ چہرے سے بول کر اٹھی توحمین نے جلدی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ کپڑلیااس دوران وہ حمین کے سینے سے ٹکر اگئی تھی۔ اور دو سری طرف ارحم جس کورومان اور نائل نے باتوں میں الجھا کریہاں آنے پر مجبور کیا تھاوہ سامنے کامنظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔

حمین نے اسے دیکھاجو آنکھیں بند کئے لرزتے لبوں کو شختی سے آپس میں پیوست کرنے کی کوشش کررہی سخی۔ سرخ چہرہ حمین کوایک پل کے لئے اسکے بی پل وہ سخیدگی سے اس دور ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا ارحم آتش فشال بناان کے نزدیک آیا اور عابیہ کاہاتھ پکڑ کراسے کھینچاتھا۔ عابیہ حواس باختہ سی پیچھے ہوئی تھی۔ ارحم نے بنائسی کی سنے ایک ذور دار تھیڑ عابیہ کے دائیں گال پررسید کیا۔ عابیہ نے شاکڈ کی کیفیت میں ارحم کو دیکھا اور اپناہاتھ دائیں گال پررکھا۔ حمین نے اپنے دونوں ہاتھ منہ بررکھے تھے۔

"اوپس-"

ارحم اب حمین کی طرف بڑھا تونائل اور رومان ان دونوں کے در میان آگئے۔

" ہنی کو ہاتھ لگانے کا سوچا بھی تو یا در کھنا تمہاری ہڑیوں کا سرمہ بنادوں گا۔"

نائل کی آواز پر ارحم نے اسے گھوراتھا۔

"تم پچھتائوگے۔"

ار حم یہ بول کر عابیہ کی طرف بڑھا جو بھر ہے رئیسٹورنٹ میں اپنی اس قدر بے عزتی پر سر جھکائے کھڑی تھی۔
ار حم نے اس کا بازو پکڑا اور تقریبا گھیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عابیہ نے پلٹ کرنم آنکھوں سے حمین کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر مسکر انابھول گیا تھا۔ اس کی شکوہ کرتی نگاہوں نے حمین کو شر مندگی کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ حمین نے اس کے دیکھنے پر نظریں چرالی تھیں۔ شاید اس بار قسمت دونوں کو ایسے امتحان میں غرق کر دیا تھا۔ حمین نے اس کے دیکھنے پر نظریں چرالی تھیں۔ شاید اس بار قسمت دونوں کو ایسے امتحان میں سر خروہونے کے لئے لڑنے والے تھے۔

.....

" ہاہاہاہا۔۔ ڈیوس قشم سے میں تو فین ہو گیا ہوں سر کا کیا کمال کی اداکاری کرتے ہیں؟"

احان جب سے واپس آیا تھاہادی کی غیر موجودگی میں ڈیوس کو جسکے لے لے کر اس کی آج کی کار کر دگی سنارہا تھا۔ احان کے انداز پر ڈیوس بھی مسکر ارہا تھا۔ جبکہ ہادی جو کمرے میں داخل ہوا تھاان دونوں کو ہنتے دیکھے کر ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔

"کوئی خاص بات ہے جواس طرح مسکر ایا جارہاہے؟ کیا کوبر اکا ایڈریس مل گیا؟"

ہادی نے سنجیر گی سے بو چھاتوا حان نے ایک بار پھر قہقہ لگایا۔ ہادی نے اچھنبے سے اسے دیکھا تھا۔

"احان يقييناتم پاگل نهيس هو-"

" ڈیوس تمہیں معلوم ہے سرنے آج شارخ خان اور سلمان خان کو بھی پیچھے جھوڑ دیا۔ رومینس میں توان کا کوئی ثانی نہیں ہونے والا۔"

احان منتے ہوئے بولا تو ڈیوس نے بمشکل اپنا قہقہ رو کا جبکہ ہادی نے ماتھے پرشکنوں کو جگہ دیتے ہوئے احان کو گھورا تھا۔

" یہ سب ہمارے پلین کا حصہ ہے آفیسر اور مجھے بار بار اس ٹا پک پر بات نہیں کرنی۔"

"ہاہاہا۔۔سرمیں نے کب کہا کہ آپ دوبارہ بات کریں۔ آپ دوبارہ سن لیں کیونکہ میں تواس سین کو تبھی نہیں بھولنے والا۔"

احان بنتے ہوئے بولا توہادی نے اسے سیاٹ چہرے سے دیکھا تھا۔

" آئندہ ایسی بکواس کی توحشر کر دول گاتمہارااور تمہارے بایہ کالحاظ بھی نہیں کروں گا پھر۔"

"اوکے سر۔"

احان اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کرتابعد اری سے بولا۔

"ڈیوس مجھے پاکستان کا نٹیکٹ کرناہے اس لئے مجھے اپنی دوسری سم ایکٹیو کرنی ہے اور احان تم اس سم کوڈی کوڈ کر کے میری ساری گفتگور کارڈ ہونے سے رکو گے سمجھ گئے۔"

ہادی نے دونوں کوہدایت دیتے ہوئے اپنے موبائل کو نکالا تھااور اس میں سم چینج کرنے لگا تھا۔احان نے شر ارت بھری نظروں سے ہادی کو دیکھا تھا۔

"سر بھا بھی کی یاد آگئی کیا؟ ویسے جتنار ومینٹک آج کا ماحول آپنے بنایا تھااس کے بعد بنتا بھی ہے بھا بھی کو یاد کرنا۔" احان به بول کرواش روم کی طرف بھا گاتھا کیو نکہ ہادی اب اس کی طرف سخت تیور لئے بڑھ رہاتھا۔

"اگر بھا بھی کومعلوم ہو جائے میری آج کی حرکت توبقیناوہ شام سے پہلے مجھے قتل کر دیتی۔"

ہادی بڑبڑاتے ہوئے سم کوا یکٹیو کررہاتھا۔ سم کو کچھ ڈائو سز کے ساتھ اٹیج کر کے اس نے گھر کانمبر ملایا تھا۔ جو دو تین بیل کے بعد اس کے دل کی خواہش کے مطابق آئرہ نے ریسیو کر کے اسے جیسے زندگی کی نوید سنائی تھی۔

\_\_\_\_\_\_

"ھاد جائو مانو کو بلا کر لائو کھانے کھالے آگر جبسے آئی ہے یونی سے کمرے میں ہی بندہے۔"

آمنه شاہ نے ڈائمینگ ٹیبل پر کھانالگاتے ہوئے کہا۔ ھاد ہیر نے ایک نظر سڑ ھیوں پر موجو دبند دروازے کو دیکھااور پھر آمنہ شاہ کو دیکھ کر مسکرایا۔

"ياالله بيه كام بهي مجھے كرناتھا۔"

ھادہیر خودسے بڑبڑایاتو علی شاہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔

"هاد کچھ کہا کیا؟"

علی شاہ کی آواز پر وہ گڑ بڑایا تھا۔

" نہیں باباسائیں میں بس جاہی رہاتھا۔"

ھاد ہمبر مسکراتے ہوئے بول کر شائل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی یہی روٹین تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھاھاد ہمبر کی اس بات نہیں ہوئی تھی۔ اگر ھاد ہمبر کچھ بوچھ لیتا تو وہ لفظی جو اب دے کر اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتی تھی۔ سڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ مسلسل شائل کو سوچ رہاتھا۔ دروازہ ناک کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی شائل آئینے کے سامنے اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ھاد ہمبر کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کروہ جلدی سے بیڈ کی جانب گئی تھی اور اپناڈو پٹہ اٹھا کر سرپر اوڑ سے ہوئے ھاد ہیر کو گھورنے لگی جو کافی دلچیسی سے بیہ منظر دیکھ رہاتھا۔

"آپ کوشر م نہیں آتی کسی لڑکی کے کمرے میں ایسے ہی بنا اجازت کے داخل ہوتے ہوئے؟"

شائل نے اپنی آ تکھوں کو چھوٹا کرکے اسے گھوراتھا۔ گلابی گال مزید سرخی مائل ہو گئے تھے۔ھاد ہیر نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کولبوں میں قید کیا تھا۔

"اماں سائیں کی مانو جہاں تم کھڑی ہونااس وقت یہ میر اگھر ہے تو مجھے اپنے ہی گھر کے کسی کمرے میں آنے جانے کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔"

ھادہیرنے نرمی سے جواب دیا تھا۔

" آپ کانہیں یہ میر ابھی گھرہے کیونکہ میں بھی اب یہاں رہتی ہوں۔"

شائل کی انو کھی منطق پروہ اچھاخاصا حیران ہواتھا۔

"مطلب جہاں تم رہنا شروع ہوگی وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی؟"

ھادہیر ناچاہتے ہوئے بھی بولاتھا۔

"بالبالكل\_"

اس و قت وہ حمین کی طرح بے نیازی کا کمال مظاہر ہ کر رہی تھی۔

"تم اپنے بھائیوں کی طرح پاگل ہو؟"

## ھادہیرنے بے دھیانی میں کہاتو شائل کا صدمے سے منہ کھل گیا۔

"میرے بھائیوں کو آپ پھرسے پاگل بول رہے ہیں؟ میں ابھی جاکر اماں سائیں اور باباسائیں کو بتاتی ہوں۔"

شائل ابنی چھوٹی سی ناک کو بھلاتے ہوئے بول کر وہاں سے جانے لگی توھاد ہیر نے اس کاباز واپنی گرفت میں لے لیا۔ شائل کے قد موں کو جیسے کسی نے زنجیر سے باندھ دیا تھا۔ ھاد ہیر نے اسے جھٹکا دے کر اپنے سامنے کیا تھا۔ شائل دھڑ کتے دل کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی۔ آئکھوں پر بلکوں کاسایہ گرائے، کیکیاتے لبوں کو لئے وہ مقابل کے دل پر ذور ذور سے دستک دے رہی تھی۔ ھاد ہیر کو اپنے الفاظ کہیں گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔

" مجھے تم سے اس دن والے رویے کے لئے سوری بولنا تھا۔"

ھاد ہیر نے جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہاتھا۔ شائل نے اپنی آئکھیں پوری کھول کر اسے بے یقینی سے دیکھا۔

"آپ مجھ سے سوری بول رہے ہیں؟"

شائل کی آواز صدمے سے ترتھی۔

" نہیں میں نے کہا بولنا تھالیکن اب وقت گزر چکاہے بولنے کے لئے۔ "

ھادہیر نے بات کو پلٹ کر گویا شائل کی صدماتی کیفیت کو انجوائے کیا تھا۔ شائل نے اسے گھورا تھا۔

"صاد بھائی آپ پتاہے کیاہیں؟"

"كيابهون؟"

ھادہیرنے مسکراکر گویااسے مزیدزج کیاتھا۔

"سڑے ہوئے بینگن۔ جس کو کوئی بھی نہیں کھاسکتا۔"

شائل بیہ بول کر کمرے سے جاچکی تھی جبکہ ھاد ہیر اپنے نئے نام پر ہلکاسا مسکرادیا تھا۔

يركه كرجذبات كوجب

تم نے دل پر ہاتھ رکھاتھا

توبتائوتم نے کتنی صدیوں

تك جمين ساتھ ركھاتھا

\_(كرن رفيق(

-----

"اسلام عليكم"

ہادی کی گھمبیر آواز ٹیلی فون ریسیور سے سننے پر آئرہ کا ہاتھ بے ساختہ کا نیا تھا۔ دل تھا کہ دھڑ کنا بھول گیا تھا۔وہ سانس روکے اس دشمن جان کی آواز سن رہی تھی۔

"سلام کاجواب دیناہر مسلمان پر فرض ہے مسز"

ہادی کی نرم آواز پر جیسے اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بھسلا تھا۔ شاید اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن رہی تھی اس لئے اپنے جذبات پر قابونہ رکھ سکی۔

"وعليكم اسلام"

آئرہ کی بھرائی آوازیر اس نے لبول کو سختی سے آپس میں پیوست کر دیا تھا۔

"گھر میں سب کسے ہیں؟"

"سب طمیک ہیں؟"

آئرہ کوخود نہیں معلوم تھاکاوہ اتنا کیوں رور ہی ہے؟ شاید بچھلے دنوں کو غبار تھاجو اب اس سے بات کر کے نکل رہا تھا۔

"رو کیوں رہی ہو؟ بڑی ماما کیسی ہیں؟"

ہادی کواس کارونااب تشویش میں مبتلا کررہاتھا۔

"موم تھیک ہیں اور میں تو نہیں رور ہی بس زکام ہو گیاہے موسم بدل رہاہے شاید اسی لئے۔"

آئرہ نے بمشکل مسکر اکر جواب دیا تھا۔ ہادی کے لبوں پر مسکر اہٹ آئی تھی۔

"كمال ہے ایك ڈاکٹر پر موسم اثر كر گیاہے؟"

خلاف تو قع ہادی کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔

"ڈاکٹر بھی یقیناانسان ہی ہوتے ہیں میجر۔"

" ہاں بالکل ہوتے ہیں میں نے کب کہانہیں ہوتے؟"

ہادی بھی کھل کر مسکرایا تھا۔خاموشی کا ایک طویل وقفہ ان دونوں کے در میان آیا تھا۔ جسے ہادی کی آواز نے توڑا تھا۔

" کچھ ہفتوں تک میری گھریر بات نہیں ہو سکے گی اس لئے سب کو بتادینا میں ٹھیک ہوں۔"

" آپ کی واپسی کب ہو گی؟"

شاید زندگی میں پہلی د فعہ وہ نار مل میاں ہیوی کی طرح بات کر رہے تھے۔

"واپسی مقرر نہیں ہے اور ہو سکتاہے میں واپس نہ آئوں اس بار۔"

ہادی نے سنجید گی سے جواب دیا تھا۔ آئرہ کواس کے الفاظ سانس روکنے پر مجبور کر گئے تھے۔

" آپ جانتے ہیں میجر آپ سے ذیادہ براانسان اس دنیامیں کوئی نہیں ہے۔"

آئرہ نے دانت پیسے تھے۔جواب میں ہادی نے حیرانگی سے کان کوموبائل سے ہٹاکر دیکھا تھا۔

"يقيناتم اس وقت ہوش حواس میں نہیں ہو۔"

ہادی نے جواب میں کہا۔

"ہاں بالکل جب سے میر انکاح آپ سے ہواہے میرے ہوش گم ہو چکے ہیں۔"

"مسز ہادی شاہ آپ کی زبان قینجی سے ذیادہ تیز چل رہی ہے اس وقت۔"

ہادی نے جیسے اسے احساس دلایا تھا۔

"ہاں بالکل آپ کی صحبت کا اثر رہاہے۔"

آئرہ اپنے مسکر اہٹ کولبوں میں قید کرکے بولی۔

" مجھے واپس آلینے دو تمہارے تمام سکر وجو ڈھیلے ہیں انہیں اچھے سے ٹائٹ کرکے فٹ کروں گا۔"

ہادی کی سنجید گی ہنوز بر قرار تھی۔

"میجر ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کی واپسی مقرر نہیں ہے تومیر ہے سکر وکیسے ٹائٹ کریں گے؟"

آئره معصومیت سے بولی۔

"حمین کی صحبت نظر آرہی ہے مجھے۔ خیر جلدی سے واپس آ کر میں تمہاری رخصتی کا پچھ سوچتا ہوں۔"

ہادی اس کی شر ارت سمجھ کر کھل کر مسکر ایا تھا۔

اس سے پہلے آئرہ کوئی جواب دیتی لائونج میں عشال شاہ داخل ہوئیں۔ آئرہ کی تمام توجہ ان کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔

"ماما آگئیں ہیں آپ ان سے بات کر لیں۔"

آئرہ لائونج میں صوفے پر بیٹھی عشال شاہ کوٹیلی فون کوریسیور بکڑاتے ہوئے بولی۔عشال نے مسکراکرریسیور بکڑااور ہادی سے باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ جبکہ آئرہ مسکراتے ہوئے آز فہ شاہ کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔

\_\_\_\_\_

"ویسے ہنی آج تھوڑاذیادہ نہیں ہو گیا؟"

نائل اور رومان حمین کے ساتھ اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے جب نائل نے حمین کو دیکھ کر کہاجو مسلسل ٹیبل کو گھور رہاتھا۔

" جتنی تکلیف مجھے میرے ڈیڈ کے ہاتھ اٹھانے پر ہوئی تھی اتنی ہی تکلیف یقینااس مس ملک نے محسوس کی ہوگی لیکن پھر بھی میر ایساکوئی ارادہ نہیں تھا میں توبس اس ارحم کو غصہ دلا کر مارنا چاہتا تھا اور ریسٹورنٹ کا تھوڑا سا نقصان کروا کر اسے لاک اب میں بند کروانا چاہتا تھالیکن یہاں توسب ہی الٹاہو گیا۔" حمین کے سنجیدہ انداز پر پر رومان اور نائل دونوں نے اسے دیکھا تھا۔

" کبھی کبھی تیری پلینگ بری طرح ناکام ہو جاتی ہے۔"

نائل نے اسے گھورا تھا۔

" ہاں یارلیکن اس باریچیاس فیصد کامیاب بھی رہا۔"

حمین اپنی ٹیون میں واپس آتے ہوئے بولا۔

"ویسے مجھے توحیرانگی اس بات پرہے کہ اس سائیکو کووہ مس ملک حجیلتی کیسے ہے؟"

رومان کے متفکر اند ازیر نائل اور حمین دونوں نے اسے دیکھا تھا۔

" ہنی مجھے دال ہری ہری لگ رہی ہے؟"

نائل نے رومان کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔

رومان نے ناسمجھی سے دیکھا تھا جبکہ حمین کا قبقہ بے ساختہ تھا۔

" دال ہری ہے یا کالی بیہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن رومی صاحب کا دل ضرور لال پیلا ہو گیا ہے مس ملک کوروتے دیکھ کر۔"

حمین نے بنتے ہوئے کہاتورومان نے اسے گھورا۔

"میں بس انسانیت کے ناطے بول رہاتھا۔"

رومان نے اپنی وضاحت دی۔

" ہاں بھئی بیہ توانسانیت کے ناطے بول رہاہے نائل باقی ہم خود سمجھد ارہیں۔"

حمین نے مزید اس کی ٹانگ تھینچی تھی۔رومان ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھنے لگاتونا کل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔

"لڑ کیوں کی طرح ناراض نہ ہوا کر۔ مذاق کررہے ہیں ہم۔"

"تم دونوں دنیا کے سبسے بڑے کمینے انسان ہو۔"

رومان نے دانت پیسے تھے۔

"کمال اے رومی شہیں تو جلدی معلوم ہو گیا یہ راز خیر چلواس بات پر اب تم ٹریٹ دوگے۔"

حمین نے مصنوعی حیر انگی سے کہا تھا۔

"او۔۔ بھائی کس بات کی ٹریٹ؟ ابھی ایک گھنٹہ پہلے ہی تم نے میرے پورے دس ہز ار کا نقصان کروایا ہے۔"

رومان نے اسے گھورا تھا۔

"وہ نقصان تھوڑی تھامیری جان وہ تووہاں بیٹھے بھو کوں کو کھانا کھلا کر تہہیں تواب کمانے کاایک جھوٹاسامو قع دیا تھامیں نے چلواب دوبارہ تواب کمائواور مجھے اور نائل کوٹریٹ دو۔"

حمین کی بات پر نائل بنتے ہوئے دہر اہو گیا تھا جبکہ رومان صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہاتھا۔

"ہنی بیر ذیادتی ہے۔"

رومان نے احتجاج کرناچاہاتو حمین نے اسے گھوراتھا۔

" ذیادتی کیسی میں کونساسر بازار تمہیں بے عزت کر رہاہوں بس ٹریٹ ہی تومانگ رہاہوں۔ ویسے بھی چوہدریوں کو پیسے کی بات پرچول نہیں مارنی چاہیے۔"

حمین کی جذباتی تقریر پروہ ناچاہتے ہوئے بھی ان دونوں کوٹریٹ دینے پر مجبور ہو گیاتھا۔ نائل اور حمین دونوں اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر مسکر اہٹ کو ضبط کرتے ہوئے سرخ ہو چکے تھے جبکہ رومان اپناسر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔

-----

"ارحم\_\_ارحم ميري بات سنويليز\_"

عابیہ تقریبا چیخ چیخ کر بول رہی تھی لیکن مقابل کان بند کئے بس اس کو تقریبا تھیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لارہا تھا۔ گھر کے لائونج میں داخل ہوتے ہوئے اس کاسامنا شہر وز ملک سے ہوا تھاجو طبیعت خرابی کی وجہ سے آج گھر پر تھے۔ ارحم نے عابیہ کو شہر وز ملک کے قدموں میں تقریباد ھکادیا تھاوہ لڑ کھڑاتے ہوئے وہاں موجود ٹیبل سے ٹکر ائی تھی اس دوران اس کا سرٹیبل کے کونے سے ٹکر اگیا اور ایک سسکی کی صورت میں اس نے در د کو دبایا تھا۔ خون کی تیز دھار اس کی پیشانی سے نگلی تھی۔ عابیہ نے جلدی سے ہاتھ رکھ کر مزید خون بہنے سے روکا تھا۔ شہر وز ملک نے جلدی سے عابیہ کواٹھایا تھا۔

"ارحم یه کیابد تمیزی ہے؟"

شهر وزملک عابیه کی سرخ پیشانی دیکھ کر ارحم کو گھور کر بولے تھے۔

" بدتمیزی کی بات مت کریں چاچو کیو نکہ آپ کی لاڈلی جو کام کرر ہی ہے نااس بعد تو میں اسے جان سے مار دوں تو بھی کم ہے۔"

ار حم کی اونچی آواز پر لائونج میں گھر کے باقی افراد بھی جمع ہوناشر وع ہو گئے تھے۔عابیہ مسلسل اپناسر نفی میں ہلا رہی تھی۔مسزشہر وزجو بیجن میں تھیں جلدی سے شور کی آواز سن کر باہر نکلی تھیں لیکن سامنے کامنظر دیکھ کر وہ بے ساختہ عابیہ کی طرف بڑھی تھیں۔ "عابی میری جان به کیا ہواہے تمہیں؟ بیٹھویہاں میں پٹی کروں۔"

مسزشهر وز کسی کی بھی پر واہ کئے بغیر بولی تھیں۔

"ماما آپ کی قشم میں نے کچھ نہیں کیا۔"

عابیہ مسزشہر وز کاہاتھ پکڑ کرروتے ہوئے بولی تھی۔

"ميري جان چپ کروميں جانتي ہوں ميري بيٹي کو۔"

ار حم نے کافی ناگواری سے مسزشہر وز کاروبہ دیکھا تھا جبکہ شہر وز ملک نے تاسف سے ارحم کو دیکھا تھا۔

"چاچی سنجال کرر کھیں اپنی اس بے غیرت اور بے حیابٹی کو۔"

ارحم تمیز کی تمام حدود کو بالائے طاق رکھ کر بولا تھا۔

"ا بنی زبان کولگام دوار حم ورنه میں بھول جائوں گی کی تم میرے بھانجے ہو۔"

مسز ملک نے انگلی اٹھا کر ارحم کو وار ننگ دی تھی۔اتنے میں ادیبہ جو کمرے میں تھی باہر آئی اور جلدی سے عابیہ کے پاس بیٹھ کر اس کے سرپریٹی کرنے لگی۔

" میں اس سے شادی نہیں کروں گامیں اپنی بچین کی منگنی انجی اسی وقت ختم کر رہاہوں۔"

ارحم کی بات پر گویاملک ہائوس کے لائونج میں خاموشی چھاگئی تھی۔

"ارحم-"

ایک آواز پرسب نے پلٹ کرو ہمیل چیئر پر بیٹے ملک آذر کودیکھاتھا۔ آذر ملک کودیکھ کر شہر وز ملک نے لب سجینچے تھے جبکہ عابیہ نے شکوہ کنال نظروں سے اپنے باپ کو دیکھاتھا جو اب اپنی موجودگی کو صرف برائے نام ہی ظاہر کرنے والاتھا۔

"جو بھی معاملہ ہے اس کے لئے یہ لڑکی تم سے معافی مائلے گی اور تم کوئی منگنی نہیں توڑر ہے سمجھے بلکہ اس مہینے کے آخر میں تم دونوں کا نکاح ہو گا۔"

ملک آذر کے الفاظ عابیہ کو بے یقینی کے گہرے سمندر میں غرق کر چکے تتھے جبکہ وہاں موجو دہر شخص کا بھی اس سے مختلف نہ تھاسوائے ارحم کے جو مسکر ارہا تھا شاید اپنی فتح پر۔

"ليكن ابو\_"

"بس شہر وزجو ہونا تھا ہو چکا مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا میں اور لڑکی تم انجھی کے انجمی ارحم سے معافی مانگو۔"

ملک آذر کالہجہ کسی بھی رعایت سے عاری تھا۔ عابیہ نے ایک نظر اپنے ماں باپ کے جھکے سر دیکھے اور پھر ارحم کو دیکھاجو مسکر ارہا تھا۔

"ایم سوری ارحم آئنده ایسی غلطی دوباره نهیس هو گی-"

عابية نے بمشكل اپنے لبوں سے بير الفاظ نكالے تھے۔

" یا در کھنااس بار معاف کررہاہوں اگلی بار نہیں کروں گا۔"

ار حم به بول کراپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا جبکہ ملک آذر نے تنفر سے عابیہ کو دیکھااور و ہمیل چیئر کو گھما کر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔عابیہ نے بمشکل خو د کو کنٹر ول کیا تھااور بناکسی کی طرف دیکھے اپنے کمرے کی طرف تقریبابھا گئے ہوئے گئی تھی۔ "ڈریں اس وفت سے ملک صاحب جب خدا کی لاعظمی ہو گئی اور ہم سب کے اعمال۔"

مسز ملک بیہ بول کر وہاں سے چلی گئی تھیں جبکہ شہر وز ملک نے بے بسی سے اپنے باپ کے کمرے کے بند در وازے کو دیکھا تھا۔

"یایاوه انسان ہے خداکے واسطہ ہے اسے انسان ہی سمجھیں۔"

ادیبہ بھی بیہ بول کرعابیہ اور اپنے مشتر کہ کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ جبکہ شہر وز ملک وہیں صوفے پر بیٹھ کر سرتھام کر اپنے ماضی کے اوراق کو پلٹنے میں مصروف ہو چکے تھے۔

.....

"ا تنی رات کو بہال کیا کرر ہی ہو؟"

ھاد ہیر کیجن میں پانی لینے جار ہاتھاجب لائونج کی لائٹ آن دیکھ کر صوفے پر موجود شائل کے وجو د کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھااور نرمی سے پوچھا۔

شائل جولائونج میں موجو دایل سی ڈی آن کئے چاکلیٹ کو دائیں ہاتھ میں پکڑے کھانے میں مصروف تھی ھادہ بیر کو دیکھ کر منہ بسورتے ہوئے دوبارہ سے ایل سی ڈی کی طرف متوجہ ہوگئی ہے۔

"میں نے کچھ یو چھاہے اماں سائیں کی مانو؟"

ھادہیر کو گویااس کا نظر انداز کرنابالکل بیند نہیں آیا تھا۔اس لئے اس بار وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔

" آپ کو نظر نہیں آر ہاھاد بھائی میں چاکلیٹ کھاتے ہوئے مووی دیکھر ہی ہوں۔"

شائل نے اپنی آ نکھوں کو جیبوٹا کرکے اسے گھورا تھا۔

"اس وقت کیوں دیکھ رہی ہو چلوا ٹھو صبح یو نیور سٹی بھی جانا ہے۔"

ھاد ہیر نے سنجید گی سے رعب دار لہجے میں کہا۔

"آج کیاتار تخہے صاد بھائی؟"

شائل نے بنااس کی بات کا اثر لئے یو چھا۔

9"جولائی۔"

"میرے ہنی کی سالگرہ ہے اسے وش کرناہے میں نے اس لئے ابھی تک جاگ رہی ہوں۔"

شائل نے گویااسے یاد دلایا تھا۔

"لیکن تم یہاں کے بارہ بجے وش کرناچا ہتی ہو یاوہاں ہے؟"

"اگرانجی تک جاگ رہی ہوں تو ظاہر سی بات ہے یہاں کے بارہ بچے کروں گی۔"

شائل کے جواب پر وہ مسکرایا تھا۔

"ا چھاویبا حمین نے دنیامیں آکر کوئی ایباعظیم کام تو کیانہیں ہے کہ بندہ اس کوسالگرہ وش کرنے کے لئے اپنی نیند قربان کر دے۔"

ھادہیرنے مسکراکراسے زچ کیا تھا۔

"جوعظیم کام آپنے دنیامیں آکر نہیں کیاوہ میرے بھائی نے کر دیااب خوش۔ ہٹیں پیچھے مجھے کال کرنی ہے۔" اسے۔" شائل اسے گھور کر ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کاجواب سنے بغیر سڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ھاد ہیر کھل کر مسکر ایا تھا۔ اس سے پہلے وہ کیجن کی طرف جاتا اس کاموبائل رنگ کرنے لگا۔

"ہاں علی بولو۔۔ کتنے بجے؟ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں پولیس کو انفارم نہیں کرنا ہم خو دیہ کام کریں گے۔اس ولیم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بل بل کی موت کیا ہوتی ہے؟"

ھاد ہیر کال سن کر جیسے ہی پلٹاسامنے شائل کو کھڑے دیکھ کر اس کا چہرہ بل میں سیاٹ ہوا تھا۔

" آپ انجى كيابول رہے تھے ھاد بھائى؟"

شائل جوٹیبل پرپڑاا پناموبائل لینے آئی تھی غالباھاد ہیر کی آخری بات سن چکی تھی اس کا چہرہ پل میں فق ہوا تھا۔

"کچھ نہیں کہااور جائوتم اپنے کمرے میں۔"

ھادہیر کالہجہ کسی بھی جذیبے سے عاری تھا۔

" نہیں یہ ولیم کون ہے اور آپ کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ؟"

شائل بصند ہوئی توھاد ہیر نے سختی سے اس کی کلائی کو د بوچ کو اپنی طرف کھینچاتھا۔ وہ کٹی بینگ کی طرح اس کے سینے سے آگی تھی۔ اس افتاد پر وہ بو کھلا ہٹ کا شکار ہوئی توھاد ہیر کی اگلی حرکت اس کی سانسیں خشک کرچکی تھی۔ھاد ہیر نے دوسر اہاتھ اس کی کمرکے گر در کھ کر اسے خو د سے مزید قریب کیا اتنا کہ دونوں میں فاصلہ چند انجے کا تھا۔

شائل نے ڈر کر آنکھیں بند کرلیں جبکہ ھاد ہیر کواس کے دھڑ کنیں واضح طور پرر قص کرتی محسوس ہور ہی تھیں۔ "تم نے کچھ نہیں سنااماں سائیں کی مانو سناتم نے اور اگر کچھ الٹاسید ھابولا توسب سے پہلے تمہاری ہی زبان کاٹوں گا۔"

ھادہیر نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہاتھا۔

شائل کی کلائی جوھاد ہمیر کی گرفت میں تھی سرخ ہو چکی تھی۔ نکلیف کی شدت سے شائل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بند انکھول سے آنسو نکلے توھاد ہمیر نے مہبوت ہو کر اس کے چہرے پران آنسوئول کو شبنم کے قطروں کی طرح دیکھا تھا۔ وہ ان قطروں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چنناچا ہتا تھا۔ دل کی اس خواہش پر ایک لمجے سے پہلے وہ لعنت بھیجتا ہو ااس سے دور ہو اتھا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے مسکر ایا تھا۔

"سوجائو جاكر\_"

شائل تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی جبکہ اس کاموبائل ٹیبل پر دیکھ کر ھاد ہیرنے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔

"ۋريوك\_"

خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ موبائل اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھاجو دستک دینے پر نہیں کھلاتھا۔ وہ مسکر اتے ہوئے اس کاموبائل لے کر اپنے کمرے کی طرف جاچکا تھا۔

\_\_\_\_\_

ماضى:

"ابو کم از کم مجھے بیہ تو بتادیں کہ بیہ بیٹی ہے کس کی؟"

شہر وز ملک نے آذر ملک سے یو چھاجو صوفے پر بیٹھے پر سکون انداز میں مسکراتے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے۔

" تمہاری بیٹی مرگئی اور اس کے بدلے خدانے تمہیں بیٹی دے دی اس کے علاوہ تمہیں کیا جانناہے؟"

ملک آذر کی آواز پر شہر وز ملک نے سختی سے لبوں کو پیوست کیا تھا۔

"ابومجھے پھر بھی جانناہے کہ اس بچی کو آپ کہاں سے لائیں ہیں؟"

"تم جانتے ہو شہر وز تمہارے بھائی حدید کی بہ عادت بالکل نہیں تھی۔لیکن معلوم نہیں تمہاری مال نے کیا کھاکر تمہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارے سوال ہی ختم نہیں ہوتے۔"

ملک آذرنے سنجید گی سے کہاتھا۔

"ابومیں توبس۔"

"حدید اور جعفر کے بعد کافی سالوں تک میں پاکستان نہیں آیا تھا اور تمہار ہے پاس جر منی شفٹ ہو گیا تھا۔ مگر اس کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ اپنے وطن کو میں بھول جا تااس لئے تواب واپس آیا ہوں۔ کچھ بچھلے حساب پورے کرنے ہیں۔" ملک آذر کی بات پر شہر وزنے تاسف سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔

"ابوحدید بھائی اور چاچو کی و فات کے بعد آپ کی دیتھ کی خبر سوشل میڈیاپر کافی دیر رہی تھی اور جس طرح میں نے اور فیر وزنے اس معاملے کا سنجالا تھاہم ہی جانتے ہیں اس لئے گزارش ہے اس باریجھ الٹامت سیجئے گا۔"

" اینی حد مت بھولو شہر وز ملک تم اس و قت اپنے باپ سے مخاطب ہواس چیز کو اپنے د ماغ میں بٹھالو۔ "

ملک آذر کالہجہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔

"ابومجھےبس اتناجانناہے کہ جو بچی آپ نے میری بیوی کی گود میں ڈالی ہے وہ کسی کی ہے؟"

شہر وز ملک کی ضدیر ملک آذر نے اسے گھوراتھا۔

"میجر حاطب حمد ان شاہ کی بیٹی ہے وہ جس کو ہاسپٹل سے چرایا ہے میں نے اس سے اپنی تمام تکلیفوں کابدلہ لینے کے لئے۔ جیسے میں اولاد کی تکلیف میں تڑپ رہاہوں وہ بھی تڑپے گا۔ ساری زندگی۔"

"ابو آپ ایساکیسے کرسکتے ہیں؟"

" میں کچھ بھی کر سکتا ہوں شہر وز اور مجھے سبق پڑھانے سے بہتر ہے اس بگی پر توجہ دو کیو نکہ وہ بھی یہاں حاطب حمد ان شاہ کا قرض اتارے گی۔ اور دوسری بات فیر وز سے بول دینا کے اس کے بیٹے ارحم کے ساتھ اس بگی کا رشتہ فکس ہے۔"

ملک آذر سفاکیت کی انتها پر تھے۔

"ابومیں اس بچی کو اس کے گھر اس کے باپ کے پاس واپس چھوڑنے جارہا ہوں۔"

ملک شہر وزیہ بول کر اٹھااور ابھی دو قدم ہی آگے بڑھا تھاجب ملک آذر کے الفاظ نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔

"اگر ایساکرنے کا سوچا بھی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔"

ملک آذرا پنی کنیٹی پر بندوق کی نوک سجائے سخت کہجے میں بولے تھے۔ شہر وزنے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔

"ابو آپ غلط کررہے ہیں۔"

شہر وز ملک نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ کیو نکہ ملک آذر کی ذراسی کھر وچ بھی اس کے دل کو چھلنی کر دیتی تھی۔ ملک آذر نے مسکر اکر بندوق ہٹائی اور آہتہ سے چلتے ہوئے شہر وز کے پاس آئے۔ "اس بچی کواتنی ہی توجہ دینا جتنامیں بر داشت کر سکوں اور بیہ بات ہمارے در میان ہی رہنی چاہیے کہ وہ کس کی بیٹی ہے؟"

یہ بول کر ملک آذر نے مسکر اکر اسے گلے لگا یا تھا جبکہ شہر وز ملک نے بے بسی کی تعریف کو سہی معنوں میں جان لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے سب گھر والوں کو یہ تو معلوم تھا کہ عابیہ اس گھر کی بیٹی نہیں مگر کس کی بیٹی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے شہر وز ملک کے۔ ملک آذر کارویہ شروع سے عابیہ کے ساتھ رو کھا تھا جبکہ شہر وز ملک نے بھی خود کو عابیہ سے دور ہی رکھا تھا۔ ان کا ضمیر ملامت کرتا تھا لیکن وہ اپنے باپ سے کئے وعد بر مجبور نئے بھی خود کو عابیہ سے گزرنا سووہ گزر ہی رہا تھا لیکن شاید ایک لمبی مسافت کے بعد سب کو ان کے اعمال کی سزا عظے والی تھی۔ قسمت کیا طے کئے بیٹھی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن شاید وقت اب بیٹ کروار کرنے والا ملے والی تھی۔ قسمت کیا طے کئے بیٹھی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن شاید وقت اب بیٹ کروار کرنے والا ملے اللہ تھی۔ قسمت کیا طے کئے بیٹھی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن شاید وقت اب بیٹ کروار کرنے والا

-----

"فار گاڈسیک آزی بس کرویار۔"

حاطب غصے سے آز فیہ کو گھورتے ہوئے بولا تھاجو مسلسل نم آنکھوں سے حاطب کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔حاطب کے اس طرح چیخے پر وہ خا نُف نظر وں سے اسے دیکھنے لگی۔

" مجھے میری بیٹی چاہیے حاطب شاہ کسی بھی صورت میں ورنہ میں خو د کو کچھ کرلوں گی۔"

آز فہ کی بات پر حاطب نے اسکے دائیں رخسار پر ایک تھیٹر رسید کیا تھا۔

"خود کو کچھ کرنے کا سوچا بھی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گالسمجھی تم۔"

حاطب اسے دار ننگ دیتے ہوئے بولا۔ آز فہ نے بے یقینی سے حاطب کو دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار حاطب نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔

"حاطب آپ نے اپنی آزی پر ہاتھ اٹھایا؟"

## " آزی میری جان دیکھو غلطی سے ہوامجھے بس غصہ آگیا تھا۔ پلیز ایسے ری ایکٹ نہیں کرو۔ "

حاطب فوراسے پہلے اپنی غلطی مانتے ہوئے بولا تھا۔ جبکہ آز فہ سپاٹ چہرہ لئے کمرے سے باہر جانے لگی توحاطب نے اس کاہاتھ پکڑ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آز فہ شدت سے شاید اس عمل کی منتظر تھی اس لئے وہ اپنے غبار کو آنسوئوں کی صورت میں اس کے سینے میں اتار نے لگی۔ حاطب نے بمشکل خود پر ضبط کا کڑا پہر الگا یا تھا۔

" آج آخری بار اسے یاد کر کے جتنار وناہے رولو آزی کیونکہ اس کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل بر داشت نہیں کروں گا۔"

"حاطب مجھے وہ بہت یاد آتی ہے میں تو صرف دس منٹ اسے محسوس کیااور اس کانام اس کے کان میں پکاراتھا لیکن وہ پھر بھی مجھے حچووڑ کر چلی گئی۔"

آز فہ روتے ہوئے بولی۔حاطب نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھااور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے آنسو صاف کر کے بمشکل مسکرایا تھا۔ " مجھے آفس سے کال آئی ہے مجھے جانا ہے اپناخیال ر کھنامیر ہے آنے تک اور ہماری عارو کو اب نظر انداز نہیں کروتم جانتی ہووہ تم سے کتنی اٹیج ہے پھر بھی تم نے اسے خو د سے دور ر کھا ہوا ہے۔"

حاطب کے لفظوں پر آز فہنے اپناسر اثبات میں ہلایا تھا۔

"واپسی کب تک ہو گی آپکی؟"

آز فہ نے پہلی اور شاید آخری د فعہ حاطب سے بیہ سوال یو چھاتھا۔

"میں بہ تو نہیں جانتالیکن ہو سکتاہے کہ دیر ہو جائے۔"

"واپسی مقررہے ناحاطب؟"

آز فه کو عجیب سی بے سکونی نے گیر لیا تھا۔

"ایک آرمی والے کی واپسی کی امید ضر ورر کھنی چاہیے آزی۔"

حاطب نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا۔

" مجھے یقین ہیں آپ واپس جلدی آئیں گے۔"

آز فہ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔

"ہاہاہمیری آزی کچھ ذیادہ ہی سمجھد ارہو گئی ہے ویسے۔ خیر شہیں معلوم ہے سر شفاعت کا آج کل میں رشتہ ڈھونڈ نے والا ہوں کب سے سنگل ہیں اب میں چاہتا ہوں وہ بھی بیوی والے دکھوں کو محسوس کریں۔ کیونکہ مجھ سے ان کا بیہ سکون دیکھانہیں جاتا۔" حاطب آز فہ کا دھیان بٹانے کے لئے بولا جس میں وہ کامیاب بھی رہاتھا۔ آز فہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔

"میں مس کروں گی آپ کو۔"

حاطب نے مسکراکراس کی پیشانی پر عقیدت بھر المس جھوڑا۔

"میں بھی اب جلدی سے بونیفارم نکالوتا کہ میں ریڈی ہو کر جاسکوں۔"

حاطب کی بات پر آز فہ مسکراتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی جبکہ حاطب نے آسان کی طرف دیکھا تھا۔ وقت نے جو امتحان طے کیا تھا شاید وہ بہت سخت ثابت ہونے والا تھا۔ یا شاید قسمت اس بار خوشیوں کی بساط کو یلٹنے والی تھی۔

\_\_\_\_\_

حال:

"سر آپی ڈیٹ کیسی رہی؟"

ہادی آج حمنہ سے مل کر آیا تھا۔احان نے شر ارت سے مسکر اکر ہادی کو دیکھا توڈیوس جو پاس بیٹھا کھانا کھار ہاتھا مسکر اکر احان اور ہادی کو دیکھنے لگا۔ ہادی نے اسے گھورا تھا۔

"ا پنی فضول بکواس بند کرو۔"

"سرشر مائيس مت بتائيس نا کيا ہو اوہاں؟"

"جو کیمرہ تم نے میرے کوٹ کے بٹن پر لگایا تھااس سے سب یقیناد مکھ لیا ہو گاہے نا؟ تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟" ہادی کی بات پر اس کا چہرہ ایک بل میں فق ہوا تھا۔ ڈیوس جو کھانا کھار ہاتھااس کا نوالہ گلے میں اٹک گیا جبکہ احان نے چہرے پر بیچارگی سجائی تھی۔

"سروہ توسیفٹی کے لئے لگایا تھا۔"

" میں یقینادودھ پتیا بچانہیں ہوں جس کی سیفٹی ضروری ہو؟ تنہمیں کچھ کہتا نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہر گز نہیں کہ میں تمہاری حرکتوں سے ناواقف ہوں۔وہ تواجھا ہواریسٹورنٹ پہنچنے سے پہلے ہی وہ کیمرہ میری نظروں میں آگیاورنہ تم نے کوئی کسر نہیں جھوڑی تھی مجھے پکڑوانے میں۔"

ہادی کا سنجیدہ لہجہ احان کو شر مندگی کے گہرے سمندر میں غرق کر گیا تھا۔

"سر میں توبس۔"

" آفیسر احان اینے عمل ایسے مت رکھیں کہ آپ کو بار بار سوری بولنا پڑے۔"

ہادی پہ بول کر پلٹ کر کمرے میں ٹیبل پر موجو دلیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔

"ليپ ٹاپ کا پاسورڈ کیاہے؟"

ہادی کی آواز پر احان کی کبسے رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔

"سر اگر بتاناهو تا توپاسور ڈلگا تاہی کیوں؟"

احان سے سنجیدگی کی امید کرناوا قعی ہیو قوفی کے متر ادف تھا۔ ہادی نے اسے گھوراتھا۔ احان بتیس دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے آیا اور مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلیوں کو گھمانے لگا۔ ہادی کے بلک جھیکتے ہی اس نے لیپ ٹاپ آن کر لیا تھا۔ ہادی نے اسے گھوراتھا۔

"اس کیمرے کی لو کیشن ٹریس کرواور اسے آن کرو۔"

ہادی کی بات پر وہ ناسمجھی سے ہادی کو دیکھنے لگا تھا۔

"سروہ کیمرہ تو آپ کے پاس ہے پھراس کی لو کیشن ٹریس کیوں کرنی ہے؟"

"وہ کیمر ہاس وقت حمنہ صدیقی کے پینیڈنٹ میں موجو دہے کیونکہ میں نے وہ کیمر ہوہاں فٹ کر دیا تھا۔ "

ہادی کی بات پر احان نے فخر ہے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ احان نے ایک دوپا سورڈلگا کر اس کیمرہ کو آن کیا تھا۔
سامنے ہی حمنہ مسکراتے ہوئے ایک کمرے میں بیڈ پر بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ہادی غور سے اس کی
حرکات و سکنات ملاحظہ کر رہا تھا جبکہ احان شرار تی مسکر اہٹ کولبوں پر سجائے ہادی کو دیکھ رہا تھا۔ پبند رہ منٹ
تک جب کچھ خاص کیمرے میں نظر نہیں آیا تو ہادی نے احان کو کیمرے بند کرنے کا کہا۔

"احان كيمره آف كر دو يجھ حاصل نہيں ہونے والا۔"

ہادی کی بات پر احان نے مسکر اکر اپناسر اثبات میں ہلایا۔ اسسے پہلے وہ کیمر ہ آف کر تاحمنہ کے موبائل پر کسی کی کال آنے گئی۔ حمنہ نے بناکس تاخیر کے کال ریسیو کی تھی۔ جبکہ ہادی نے پلٹ کر دوبارہ سے اپنی توجہ لیپ ٹاپ پر مبذول کرلی تھی۔

حمنہ کی باتیں احان کو توبے معنی لگی تھیں جبکہ ہادی کے ذہن نے دھاگے بننے شر وع کر دیئے تھے۔

"احان دوباره بليے كرواس كى ريكارڈنگ كو\_"

ہادی کی بات پر احان نے لائیو کیمرے کو میوٹ کر کے جہاں وہ ویڈیو سیو کر رہاتھااس آپشن سے دوبارہ ریکارڈنگ آن کی تھی۔ " پارٹی نائیٹ مطلب رات کو کچھ کرے والے ہیں یہ لوگ۔۔۔ پی اولو کیشن مطلب۔۔۔ہادی سوچو جلدی۔"

ہادی خو دسے بڑبڑاتے ہوئے مسلسل کمرے کے چکر کاٹ رہاتھا۔احان اور ڈیوس جیر انگی سے اس کی اضطر ابی کیفیت دیکھ رہے تھے۔

" پی او۔ پاکستان آر گنائزر۔ نہیں کچھ اور ہادی کچھ جو مسئگ ہور ہاہے۔ پی او مطلب پاکستانی آفیسر ہے جس کی لو کیشن ٹریس ہور ہی ہے لیکن کون؟" ہادی کی بڑبڑاہٹ کافی واضح تھی۔

"اوساجن او۔۔احان اس گانے کو اگر ڈی کوڈ کیا جائے تو کیا مطلب ہو سکتا کے اس کا؟"

ہادی نے احان سے پو چھاجو اچانک پو چھے جانے پر گڑبڑا گیا تھا۔

"سر گاناکیسے ڈی کوڈ کروں میں اب؟"

"اوساجن اومطلب آئی ایس آئی۔اس کامطلب احان وہ کسی آئی ایس آئی آفیسر کی لو کیشن کو چینج کرنے کی بات کررہی تھی لیکن کون ہو سکتاہے وہ؟"

ہادی دس منٹ میں ساری بات کو سمجھ کر آخر میں خو دسے سوال کرنے لگا۔

"احان کیااس حمنہ کے موبائل نمبر سے تم مجھے اس کاساراڈیٹا نکال کر دے سکتے ہو؟"

ہادی کی بات پر احان نے اپناسر اثبات میں ہلایا۔

"سریہ تومیرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔"

احان مسکراتے ہوئے بولا توہادی نے جلدی سے حمنہ کانمبر اسے لکھوایا۔ ببندرہ منٹ کی تگ ودو کے بعد احان نے اس کے بچھلے چند گھنٹوں کوڈیٹا نکالا تھا۔ جس میں سے ایک میسج دیکھ کروہ اٹکا تھا۔

"سراس میسج کا کیامطلب ہو سکتاہے۔"

"ایچ۔۔بی۔۔ایج۔۔ایک۔۔ایک۔۔ا

ہادی بھی ان ورڈز کو دیکھ کر الجھ گیا تھا۔ ان کوڈی کوڈ کرناوا قعی مشکل تھا۔

" یہ ملیج اس نے کال کرنے کے بعدریسیو کیاہے مطلب یقینایہ اس آرمی آفیسر کانام ہے جو آئی ایس آئی کا ایجنٹ بھی ہے۔"

ہادی کا دماغ اس وفت واقعی بہت تیز چل رہاتھا۔ ان لفظوں کو ایک بیج پر لکھنے کے بعد وہ مسلسل ان کو گھور رہا تھا۔

"سرمیرے خیال میں توبہ نام کا پہلا اور آخری ہندسہ ہے۔"

احان کی بات پروہ اس نے سر اٹھایا اور پھر پچھ سوچ کر اسی بہج پر آئی ایس آفیسر زکے نام لکھنے لگا۔ احان سے لیپ ٹاپ لے کر اس نے تھی ہار کر اس نے اسی بہتے کے تھے لیکن پچھ سمجھ نہیں آئی اسے۔ تھک ہار کر اس نے اسی بہج کورول کر کے زمین پر بچینک دیا۔

" سراتنی جلدی ہار مان لی آپ نے حالا نکہ آپ کی جگہ حاطب حمد ان شاہ ہوتے تواب تک کوبر ایکڑا جاچکا ہوتا۔"

احان کے مذاق پروہ پلٹ کرر کا تھاد ماغ میں ایک جھما کہ ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اس چیج کو زمین سے اٹھایا اور لفظوں کو پڑھنے لگا۔

"ایجے۔ بی۔ حاطب۔۔ایجے۔این۔حمدان۔۔ایس۔اے۔شاہ۔مطلب حاطب حمدان شاہ۔"

ہادی بے یقینی سے بڑبڑا یا تواحان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔

"سریہ کیسے ممکن کے وہ توشہید۔"

"احان مجھے آفیسر حاطب حمد ان شاہ کے دیتھ والی فائل چاہیے ابھی۔"

ہادی خود بے یقین تھا۔ وہ بغیر ثبوت کے کسی بات پر یقین نہیں کر ناچا ہتا تھا۔ احان نے اپنے ڈیبار ٹمنٹ میں میل کی تھی۔ تقریبا آدھے گھنٹے بعد اسے میل کاجواب موصول ہوا تھا۔ وہ فا کل سافٹ فارم میں اس کے سامنے تھی۔ ہادی نے اس فاکل کوریڈ کیا۔ جیسے جیسے وہ ریڈ کر رہا تھا اس کے چہرے کے تاثر ات بدلتے جارہے تھے۔

" آفیسر زمیجر حاطب حمد ان شاه زنده ہیں اور اس وقت کوبر اکی قید میں ہیں۔"

ہادی نے بناکسی تانز سے جیسے وہاں دونوں نفوس کو دھاکوں کی نظر کیا تھا۔

"لیکن کیسے سر؟"

احان کے سوال پر وہ مسکر ایا تھا۔

"کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم جب ہوا تھااس میں ہارٹ پر اہلم لکھی گئی ہے اور بڑے پاپا کو ہارٹ پر اہلم مجھی نہیں رہی۔"

ہادی کی بات پر احان بے یقین جبکہ ڈیوس مسکر ایا تھا۔

"يو آر جنئيس سر-"

احان ہادی کو دیکھ کر فخریہ انداز میں بولالیکن وہ بنااس کی بات کاجواب دیئے کمرے سے نکل گیا۔ شاید جذبات بری طرح سے اس پر حملہ آور ہورہے تھے اور وہ سب کے سامنے خو د کو جذباتی انسان ظاہر نہیں کرناچا ہتا تھا۔ احان نے مسکر اکر ڈیوس کو دیکھا جبکہ ڈیوس مسکر اکر احان کے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔

-----

کھلے آسان تلے وہ اس وقت بلڈنگ کی حجت پر موجود آسان کو دیکھ رہاتھا۔ بہت ضبط کے باوجود بھی آنسو رخسار پر بہہ نگلے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھالیکن وہ رورہاتھا۔ شاید اس انسان کے لئے جو اس کی زندگی کاسب کچھ تھا۔ ھاد ہیر شاہ کی زندگی میں شاید ہی کوئی دن تھا جب اس نے اپنے ماں باپ کو روتے دیکھاتھا مگر ان کی دیتھ کے بعد بالاج شاہ کی ڈائری کو پڑھ کر اس کا دل خون کے آنسور ویا تھا۔ ولیم آج اس کی قید میں ہو تااگر در میان میں سٹورٹ جو ان کا تیسر اسا تھی تھاوہ نہ آیا ہو تا۔

"بہت محبت کر تاہوں میں ڈیڈ آپ سے اتنی محبت کہ مجھے اپناوجود آپ کے بغیر بے معنی سالگتاہے۔ بہت حبدی ساتھ حجوڑ دیا آپ نے میر اایسانہیں کرناچاہیے تھا آپ کو۔ ماما کو بھی ساتھ لے گئے ایک بار۔ صرف ایک بار میر سوچاہو تا۔ "

ھادہیر دل میں شکوہ لئے اپنے باپ سے مخاطب تھا۔

" آپ کے تمام مجر موں کو سز االیں دوں گاڈیڈ کے کوئی بھی ولیم پاسٹورٹ کسی بالاج شاہ کو ہر اس نہیں کر سکے گا۔"

ھادہیر کی آوازنمی سے ترتھی۔

"آپ کو معلوم ہے آپ کے لاڑلے بھائی کی بیٹی مجھے کافی تنگ کرتی ہے۔"

شائل کے نام پروہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ شاید نہیں یقیناوہ اس وقت خوداذیتی کی انتہا پر تھا۔وہ تمام باتیں جو بالاج شاہ کے روبروہو کرر کناچا ہتا تھاوہ ایسے ہی خود سے کرتا تھا۔ بچین سے ہی اس کی یہی عادت تھی۔ موبائل کی آواز نے اس کاار تکاز توڑا تھا۔

انجان نمبر دیچه کروه ٹھٹکا تھا۔ صاد ہیر نے کال ریسیو کی تھی۔

"ابيلو"

"السلام عليم هاد\_"

جواب میں ہادی کی آواز سن کروہ مسکرایا تھا۔

"وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ؟ اور بیر کس کانمبرہے؟"

هاد مسکر اکر بول رہا تھا جبکہ ہادی کا چہرہ سنجیدہ تھا۔

" میں ٹھیک ہوں ھاداور بیے نمبر میر اہی ہے لیکن تم اس پر کال نہیں کروگے میں خود کروں گاجب بھی کروں گا۔ کیونکہ بیہ میر اانڈیا کانمبر ہے۔"

ہادی کے جواب پراس کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا۔

"مطلب آپ بنابتائے اس بار بھی کسی مشن پر چلے گئے ہیں۔"

ھاد ناراضگی سے بولا تھا۔اس کی ناراضگی پر ہادی مسکر ایا تھا۔

"اگریہاں نہ آتاتوشاید جو ملاہے وہ مجھی نہ ملتا۔"

ہادی کے جواب پر وہ ناسمجھی سے موبائل کی سکرین کو گھورنے لگا۔

"بھائی آپ نے پی تو نہیں ہے؟"

ھادہیر کے تشویش زدہ اندازیر ہادی نے قہقہ لگایا تھا۔

"ہاہاہاہا۔۔ کیول پینے پر پابندی ہے؟"

" بھائی اگر آپ نے ایسی کسی چیز کا ہاتھ بھی لگایاتویا در کھئے گامیں چھوٹے پاپاسے آپ کی شکایت لاز می کروں گا۔"

ھادہیر کی بچگانہ دھمکی پروہ پھرسے مسکرایا تھا۔

"تم میں اور ہنی میں ذیادہ فرق بالکل نہیں ہے دونوں ہی بیچے بن جاتے ہو۔"

ہادی ہنتے ہوئے بولا تھا۔

"ا چھابہ بتائیں واپسی کب تک ہے؟"

"واپسی مقرر نہیں ہے صاد اس بار مجھے نہیں معلوم کیا ہو گالیکن اگر مجھے شہادت ملتی ہے تووعدہ کرو کہ امال سائیں اور باباسائیں کولے کر پاکستان شفٹ ہو جائوگے۔" ہادی کی بات پر صاد ہیر نے سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کیا تھا۔

" بھائی میں پاکستان تب ہی آئوں گاجب آپ واپس آئیں گے اور مجھے ائیر پورٹ سے ریسیو کریں گے۔"

"ھادبچوں کی طرح ضد کرنا چھوڑ دوتم۔"

ہادی نے نرمی سے کہا تھا۔

"بھائی ضد نہیں ہے یہ ویسے بھی مجھے مزید کسی نقصان کو فیس نہیں کرنا۔"

ھادہیر ناچاہتے ہوئے بھی جذباتی ہو گیاتھا۔

"ا چھاٹھیک ہے اللہ بہتر کرنے والا ہے جس کے لئے کال کی وہ تو بھول ہی گیا۔ گڑیا کیسی ہے؟"

ہادی نے بات بدلنے میں ہی عافیت جانی تھی۔

"آپ کی گڑیا بالکل ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی بھی جارہی ہے بس ذراسی ضدی ہے۔"

ھادہیرنے مسکرا کرجواب دیا تھا۔

"وہ شاکل حازم شاہ ہے ضد توخون میں شامل ہے اس کے۔"

ہادی محبت بھرے کہجے میں بولا توھاد ہیر مسکر ادیا۔

"اچھاھاد مجھے تمہاری کچھ ہیلپ چاہیے؟"

"جي بھائي ٻوليں۔"

"ھادبڑے پاپاکا دیتھ سر ٹفکیٹ اور ان کے کیس کی فائل میں ان کی دیتھ کی جوریزن لکھی ہے وہ چاہیے مجھے۔"

ہادی کی بات پر ھاد ہیر الجھاتھا۔

"بھائی سب خیریت ہے؟"

"ہاں خیریت ہے مجھے لگتاہے پاپااور بڑے پاپاکی موت کا کوئی کنکشن ضرورہے۔"

"اوکے بھائی کل تک کر دوں گا۔"

ھاد ہیرنے سنجید گی سے کہا۔

" چلوٹھیک ہے اپناخیال رکھنا اور سب کو سلام کہنا اور گڑیا کو بولنا بھائی لویو اینڈ مس یو۔" ہادی کی بات پر وہ مسکر ایا تھا۔

" آپ بھی اپناخیال رکھئے گافی امان اللہ۔"

ھادہیر مسکراتے ہوئے بولا توہادی نے بھی اللہ حافظ بول کر کال بند کر دی تھی۔ھادہیر مسکراتے ہوئے شائل کوسوچنے لگا تھا۔

"گریالو یواینڈ مس بو۔"

ھاد ہیر مسکراتے ہوئے بولا اور موبائل کو پینٹ کی پاکٹ میں رکھ کر آسان کو دیکھنے لگا۔ شاید ایک سکون مل رہا تھا اسے رات کی تنہائی میں۔ ٹھنڈی ہو ااس کے جسم سے ٹکر اکر اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کر ہی تھی۔

\_\_\_\_\_

"ہاں تولیکچر ہوا تمام اب بات کرتے ہیں سوات جانے والے ٹرپ کی جو یونیورسٹی کی طرف سے جارہاہے تو کون کون جائے گا؟"

سر عقیل لیکچر لے کر کلاس کو دیکھ کر بولے۔سب سے پہلے حمین بولا تھاجو بمشکل ہی شاید لیکچر ہضم کرنے کی کوشش کر رہاتھا۔

"سر ساری یونیورسٹی جارہی ہے کیا؟"

حمین کی ہے تکی بات پر پر وفیسر عقیل نے اسے گھوراتھا۔

" يجھ ڈ يبار شمنٹ جارہے ہیں۔"

"اوکے سرکون کون ساڈ بیپار شمنٹ جارہاہے؟"

حمین اپنے ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے لے جاتے ہوئے بولا۔

"شهزاده حمين گستاخي معاف په تو هميں نهيں معلوم \_"

سر عقیل نے اس کا انداز دیکھ کر اسے شر مندہ کرناچاہالیکن مقابل حمین شاہ تھا جس نے شر مندہ ہوناتو شاید سیکھا ہی نہیں تھا۔

"سرآپ مجھے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کررہے ہیں۔"

حمین نے مسکر اکر ڈھیٹ بن سے کہاتھا۔ پروفیسر عقیل نے اپناسر نفی میں ہلایا تھا۔

" تو کلاس جوجو ولنگ ہے وہ یانچ ہز اررینٹ یے کر دے کل تک۔"

سر عقیل نے ایک بار پھر کلاس کو متوجہ کیا تھا۔

"سر صرف یانچ بنر ار؟"

حمین نے مصنوعی جیرانگی سے کہا۔

"جى صرف پانچ ہز ارليكن آپ ذياده دينے چاہتے ہيں توموسٹ ويكم۔"

پروفیسر عقیل کی بات پروہ منہ بناتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔

"سرايبا بھی نہيں کہاویسے مجھے گھر سے اجازت نہيں ملے گی؟"

حمین معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔

" ہاں گھر والوں کو کر توت جو پیتہ ہیں تیرے۔"

نائل کی سر گوشی پر حمین نے اسے گھوراتھا جبکہ رومان نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔

"كيول؟"

پروفیسر عقیل نے کافی حیرانگی سے حمین سے پوچھاتھا۔

"بس سر کیا بتائوں ڈیڈ کومیر ایوں کہیں آنا جانا پیند نہیں ہے۔"

"سالے تو کونسالڑ کی ہے جو تیرے ڈیڈ کو اعتراض ہو گا۔"

اب کی بار رومان نے سر کو شی کی تھی۔

"حمين فضول كاجواز ہے بس ميں خود بات كروں گاحازم ہے۔"

پروفیسر عقیل نے حمین کو گھور کر کہا۔

" نہیں سر جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی میں کسی ٹرپ پر نہیں جائوں گا۔"

حمین کی بات پر کلاس میں دبی دبی منسی کی آوازیں گو نجی تھیں۔

"تو ٹھیک ہے پھر آپ ٹرپ پرنہ ہی جائیں تو بہتر ہو گا۔"

پروفیسر عقیل کی بات پر حمین نے صدمے سے انہیں دیکھا تھا۔

"سریه محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے حالا نکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا نہیں حمین بیٹا شادی میں آکر کروں گالیکن تم ٹرپ پر ضرور جائو گے۔ مجھے معلوم تھا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے لیکن اس کا اعلان یوں سرعام کریں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ سرعام آپ نے میری عزت دو کوڑی کی کر دی ہے۔ میں کیسے سامنا کروں گاساری یونیورسٹی کا؟"

حمین کی باتوں پر ساری کلاس قہقوں سے گونج اٹھی تھی جبکہ پر وفیسر عقیل نے غصے سے حمین کو دیکھا تھا۔

"نہ کونساتم نے ٹاپ کر کے عزت بنائی ہوئی ہے جو آج میری وجہ سے دو کوڑی کی ہو گئی ہے؟"

"سرٹاپ کرتاتوہوں وہ الگ بات ہے میری د فعہ لسٹ ہی الٹی ہو جاتی ہے اور میں نیچے چلاجا تاہوں۔"

حمین کی معصومیت پر پر وفیسر عقیل نے اپناسر پکڑ لیا تھا۔

"تم سد هرنے والی مخلوق نہیں ہو حمین شاہ۔"

"شكرىيە سرمىن جانتا ہول\_"

ڈھٹائی توختم تھی حمین شاہ پر۔ پروفیسر عقیل نے اسے گھور کر دیکھااور بک اٹھاکر کلاس سے چلے گئے جبکہ حمین نے مسکر اکرنائل اور رومان کو دیکھاتھا۔

"مير اباپ واقعي نهيس ماننے والا۔"

حمین نے پریشانی سے کہاتھا۔

"انکل کو ہم منالیں گے ہنی۔"

نائل نے امید بھری نظروں سے کہاتو حمین نے اسے گھوراتھا۔

" کمینوں میں جانتا ہوں اگرتم لوگ میرے باپ سے ملے تووہ مجھے سوات نہیں سیدھااو پر بھیجیں گے۔" حمین کی بات پر نائل اور رومان دونوں نے صدے سے اسے دیکھا تھا۔ جبکہ حمین اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے حازم شاہ کو منانے کے طریقے سوچ رہاتھا۔

\_\_\_\_\_

"سرآپ ایساکیسے کرسکتے ہیں؟"

احان کی آ واز صدمے سے ترتھی۔ہادی نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔

"مجھے فالتو کی باتیں نہیں سنی سمجھے شہیں جو کہا جارہاہے اس پر عمل کروبس۔"

ہادی کے سخت انداز پر احان کو پہلی بار غصہ آرہاتھا۔

"معذرت سر کیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ حاطب سر کو آج رات شفٹ کیاجانے والا ہے تو آپ کو ان کو چھڑا کیوں نہیں رہے؟ " چھڑا کیوں نہیں رہے؟ حالا نکہ ایسا کرنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے؟"

احان کی پہلی د فعہ آواز اونجی ہوئی تھی ہادی نے پلٹ کر اسے سپاٹ چہرے سے دیکھا تھا۔ پاس بیٹھاڈیوس دونوں کو یوں دیکھ کر جیران ہور ہاتھا۔

" مجھے ان کی جان سے ذیادہ اس وقت کوبر اکو پکڑناہے انڈر سٹینڈ اور میں ان کو چھڑ اکر کوبر اکو محتاط ہونے کا موقع ہر گزنہیں دیناچا ہتا۔"

ہادی کے جواب پر احان نے سختی سے اپنے لبوں کو پیوست کر کے خود کو پچھ بھی سخت کہنے سے رو کا تھا۔

" میں نہیں جانتا سر کہ آپ کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہاہے لیکن اتناجانتا ہوں کہ حاطب سر کا ہمارے در میان ہونا اس وقت ضروری ہے وہ ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔" "آفیسر احان آپ یقیناکسی نرسری کلاس کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں جسے معلوم نہ ہو کواگراتنے لمبے عرصے تک کسی کو قید کیا جائے تواس شخص کی ذہنی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟اگر بند کمرے میں تم ایک سال ایک کتے کو بھی رکھو گے تووہ بھی شاید خود کو بھول جائے اور بڑے پایا تقریبا بچھلے بیس سال سے یہاں ہیں تو کیا تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو وہ نار مل رہے ہوں گے؟"

ہادی نے سنجید گی سے احان کی آئکھوں میں دیکھ کر کہا۔

"ہوسکتاہے سروہ بالکل ٹھیک ہوں جبیبا آپ سوچ رہے ہیں ویبا کچھ نہ ہو؟"

احان اس کی باتوں پر قائل ہو چکا تھالیکن شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو کربات کررہا تھا۔

"ہوسکتاہے یہ ایسالفظہ احان جو مفروضے پر مبنی ہے اور آئی ایس آئی مفروضے پر نہیں حقیقت اور ثبوت پر چپتی ہے۔ اور ویسے بھی راکے ایجنٹ یا انڈین آر می نرمی نہیں برت رہی ہوگی۔ اگر وہ اب تک زندہ ہیں تواس کا مطلب ہر گزنہیں ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوں گے کیونکہ وہ یقینا کوئی ایساراز جانتے ہیں جسے اگلوانے کے لئے

ا نہیں ٹار چر بھی کیا گیاہو گا۔میرے پایاہیں مجھ سے ذیادہ تکلیف نہیں ہور ہی ہو گی کسی کو یہاں ان کو قید میں دیکھ کرلیکن میرے جذبات میرے اس مشن پر حاوی نہیں ہوسکتے اور نہ ہی میں ایساکروں گا۔"

ہادی کے تفصیلی جواب پر احان اچھاخاصا شر مندہ ہوا تھا۔ جبکہ ہادی پلٹ کرواش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ ڈیوس نے مسکر اکر احان کو دیکھا تھا۔

"احان جب ہم آئی ایس آئی جوائن کرتے ہیں تو کوئی بھی پوسٹ ہو ہمیں بے حس بننا پڑتا ہے وہ ابھی تمہیں سمجھا سکتا تھا اس کئے سمجھا گیالیکن خود کو سمجھانااس کے لئے بہت مشکل ہے تم اس کاساتھ دو بجائے اس کو اس طرح ہرٹ کرنے کے۔"

ڈیوس کی بات پروہ بمشکل مسکر ایا تھا۔

"وه واقعی ہمت والے ہیں۔"

احان کی بات پر ڈیوس بھی مسکرایا تھا۔

اتنے میں ہادی واش روم سے باہر آیا تواس کی آئکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔احان اور ڈیوس نے خامو شی سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تھا شاید نہیں یقیناوہ ضبط کے آخری مر احل میں تھا۔

"ايم سوري سرمجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔"

"کوئی بات نہیں احان اب کام پر فوکس کرواور کیمرہ آن کرو کیونکہ اس کیمرے سے ہی اب کچھ مل سکتا ہے۔"

ہادی کی بات پر وہ ہادی کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔

"سر دس منط تک کر تا ہوں۔"

احان کے جواب پر ہادی نے اسے دیکھاتھا۔

"کیوں ابھی کیاہے؟"

ہادی کی سوالیہ نظروں پر احان نے ڈیوس کو دیکھاتو ڈیوس نے ہادی کو دیکھا۔

"سر تھوڑی دیر پہلے ہی وہ واش روم میں کپڑے لے کر گئی ہے۔"

احان کے جواب پروہ ہادی نے اپناسر اثبات میں ہلایا تھا جبکہ ڈیوس نے بمشکل اپنا قہقہ رو کا تھا۔

"ویسے سرتھوڑی دیر پہلے آپ کس سے بات کررہے تھے؟"

احان نے ہادی کو دیکھ کریو چھا۔

"تم میری جاسوسی کررہے تھے؟"

## ہادی نے اسے گھوراتھا۔

" نہیں جاسوسی تو نہیں کر رہاتھا میں توبس سن رہاتھا کہ اگر بھا بھی کی کال ہے تو آپ رومینٹک باتیں کیسے کرتے ہوں گے ؟ تب بھی ایسے ہی ہٹلر کے جانشین بنے رہتے ہیں یا۔۔۔"

ا بھی اس کے الفاظ منہ میں تھے جب ہادی نے اپنی پسٹل کی نوک اس کی پیشانی پر ٹکائی تھی۔احان نے ڈر کر ہادی کو دیکھاتھا۔

"اب بولو كيابول رہے تھے؟"

ہادی کا سنجیدہ لہجہ احان کے طوطے اڑا گیا تھا۔

"سر مذاق تھا آپ توسریس ہی ہو گئے۔"

احان پسٹل کی نوک پیشانی سے ہٹاتے ہوئے تیزی سے بولا۔

" آئندہ ایسامذاق کرنے سے گریز کرناور نہ تم جانتے ہو میر انشانہ کبھی نہیں چو کتا۔ "

ہادی یہ بول کر ہٹ گیا تواحان نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔

" میں جانتا تھاسر آپ مجھ پر گولی نہیں چلاسکتے کیونکہ میں تو آپ کا حجبوٹا بھائی ہوں نااور بھائیوں پر بھلا کون گولی جلا تا۔۔۔"

"\_المحاه\_"

ہادی نے پسٹل کی مد دسے کمرے میں موجو دچوہے کا نشانہ لیا تھاجو اس وقت احان کے قدموں میں تھا۔احان ڈر کرچپ ہوااور صدمے سے ہادی کو دیکھنے لگا تھا۔ "سرمیں سمجھ گیا آپ گولی سکے بھائی پر بھی چلا سکتے ہیں۔"

احان کی زبان کو سکون پھر بھی نہیں تھاہادی نے اسے گھورااور دانت پیس کر بولا۔

"کیمرہ آن کروورنہ اگلی گولی تمہارے دماغ میں ہو گی۔"

"اچھاسر کرتاہوں لیکن ایک بات بتادوں مجھے گولیاں بچپین سے ہی نہیں پسند آپ چاہے تو کیپیول دے دیجئے گا۔"

اس کی بات پر ڈیوس کا قہقہ گو نجاتھا جبکہ ہادی نے اپناسر نفی میں ہلا کر اسے دیکھا تھا جو اب لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے کچھ بڑبڑار ہاتھا۔

-----

سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تووہ آئھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آئھیں بند کر گئی تھی۔ شاید اسے یہ روشنی پیند نہیں آئی تھی۔اچانک سے روشنی کی جگہ تاریکی نے لی تواس نے جلدی سے اپنی آئکھیں کھولی تھیں۔سامنے ہی اس کی بہن مسکر اتے ہوئے کھڑکی پر پر دے بر ابر کر رہی تھی۔عابیہ نے ویران آئکھوں سے اسے دیکھاتھا۔

"صبح بخيرميري جان-"

ادیبہ نے مسکر اکر کہالیکن مقابل توشاید مسکر اہٹ کا مطلب تک بھول چکی تھی۔

" چلو جلدی سے فریش ہو جائو ہم لوگ یونی کے لئے لیٹ ہور ہے ہیں۔"

ادیبه اس کی خاموشی دیکھ کر مزید بولی تھی۔

" آپی میر ادل نہیں کر رہایو نیورسٹی جانے کو پلیز میں گھرپر رہنا جاہتی ہوں۔"

عابیہ نے بیڈ کرائون سے ٹیک لگاتے ہوئے سیاٹ چہرے سے کہاتھا۔ ادیبہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کی قریب آئی اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔

"عاب میری جان۔۔ بھول جائو جو بچھ ہواہے اور آگے بڑھو۔ زندگی میں اگر ایک بات کولے کر ہم وقت کو روکنے کی کوشش کریں گے تو بیکار ہو گا کیو نکہ وقت کبھی کسی کے لئے نہیں رکا۔ ہمیں اپنی زندگی کے حادثوں سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔"

" آپی کہنا کتنا آسان ہے نا کہ آگے بڑھ جائولیکن آپی جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے تکلیف کو یااس خدا باقی توفقط تماشائی ہیں۔"

عابیہ زخمی مسکراہٹ سے ادیبہ کے دل کے ہزار طکڑے کر گئی تھی۔

"عاب یہی زندگی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہی ہے۔ ہو سکتاہے نکاح کے بعد ارحم بدل جائے۔"

" آپی جوانسان پیدائشی طور پر ذہنی بیار ہواس کی چاہے شادی بھی کروادیں وہ بیار ہی رہتاہے۔"

عابیہ کے لفظوں پر ادیبہ نے سختی ہے لبوں کو پیوست کر کے خود پر ضبط کیا تھا۔

"ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے عاب۔۔ہم لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں بس۔ پر جب وقت گزر تا ہے تو ہمیں سمجھ آجاتی ہے جوستر مائوں سے ذیادہ محبت کر تاہے وہ ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔"

ادیبه کی بات پروه مسکرائی تھی۔

"اسی لئے توزندہ ہوں ابھی تک کیونکہ میں جانتی ہوں وہ دن دور نہیں جب داداابو کو اور ابو کو اپنے رویے کا احساس ہو گا۔"

"اچھااب بیہ باتیں حجھوڑواور یونیور سٹی کے لئے تیار ہو جائو۔"

ادیبہ مسکراتے ہوئے بولی توعابیہ نے اپناسر اثبات میں ہلایااور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں موجو دالماری کی طرف بڑھی تھی۔

ادیبہ نے مسکر اکر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔

زندگی اسی کا تونام ہے وکھ یا تکلیف جو بھی انسان سہتا ہے اس کا افسوس وہ زندگی بھر نہیں مناسکتا۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے وکھ کو بر داشت کر کے آگے بڑھ جانا۔ ہاں اس بر داشت میں گلے شکوے شامل ہوتے ہیں لیکن ہم مجھی کسی کے لئے رکتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی چھوڑ جائے تواس کا غم بھی زندگی بھر نہیں مناتے کیونکہ خدا کی ذات صبر دے ویتی ہے۔ ہم لفظی دعوے ضرور کرتے ہیں کہ اس تکلیف کو بر داشت کرنا آسان نہیں ہے لیکن جو ستر مائوں سے ذیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کیونکہ جتنا ہم بر داشت کرتے ہیں انسان کو ہمت سے ذیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کیونکہ جتنا ہم بر داشت کرتے ہیں انسان کو ہمت سے ذیادہ نہیں آزمایا کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا ہر بندہ صبر کے کس درجے پرہے اس لئے خدا سے شکوے اور شکایات نہیں آزمایا کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا ہر بندہ صبر کے کس درجے پرہے اس لئے خدا سے شکوے اور شکایات کرنے کی بجائے صبر و مخل کا دامن بکڑنا چاہیے۔ تا کہ ہم ہر مشکل کے بعد شکر اداکرتے ہوئے شر مندہ نہ ہم ہر مشکل کے بعد شکر اداکرتے ہوئے شر مندہ نہ ہوں۔

\_\_\_\_\_

"كمال ہے ویسے آج اماں سائيں كى مانوكى زبان بندہے؟"

ھادہیر اور شائل یونیورسٹی کے لئے جارہے تھے جب ھادہیر اس کی مسلسل خاموشی کو دیکھ کر بولا۔

"ھاد بھائی میں۔۔"

"سٹاپ کالنگ می بھائی؟ کہاں سے بھائی لگتاہوں میں تمہیں؟"

ھاداجانک گاڑی روک کر غصے سے بولنے لگا توشائل نے سہم کرھاد ہیر کو دیکھا تھا۔

"بولواب جواب دو؟"

ھاد ہیر کو غصہ کرتے دیکھ کر شائل کا چہرہ فق ہو گیا تھااور آنسوخو دبخو داس کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔لبوں کو سختی سے جھینچ کروہ اپنی کیکیاہٹ کوروک رہی تھی۔

"میں۔۔نے۔۔کیا۔۔کیاہے؟"

شائل روتے ہوئے بولی توھاد ہیر کاغصہ ایک بل میں ہوا تھا۔خود کو کوستے ہوئے وہ شائل کو دیکھ رہاتھاجو مسلسل رور ہی تھی اور سراپہ سوال بنی اس سے پوچھ رہی تھی۔

" دیکھو شائل میری کوئی بہن نہیں ہے تم بس مجھے بھائی مت بولا کر ومجھے یہ ورڈ اچھا نہیں لگتا۔"

ھادہیرنے آرام سے اسے سمجھایا۔

"لیکن اس میں غلط کیاہے؟"

شائل اپنی جیوٹی سی سرخ ناک کو ٹشو سے رگڑتے ہوئے بولی۔اس وقت وہ صاد ہیر کے دل کی دنیا تہہ وبالا کر رہی تھی اور اس کی حرکتیں اس کے لبوں پر مسکر اہٹ بکھیر رہی تھیں۔

"غلط نہیں ہے توضیح بھی کچھ نہیں ہے۔"

"ليكن ہنى بھى تو بولتا ہے بھائى آپ كو؟"

شائل نے اسے گھورا تھا۔

"وہ مجھے بھائی نہیں بروبولتاہے اور دوسری بات وہ مجھ سے کافی سال حچوںٹاہے جبکہ تم صرف ایک سال ہی حچوٹی ہو۔"

ھاد ہیر کی بات پر وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔

" میں اگر آپ کو بھائی نہیں بولوں گی تو پھر کیا بولوں گی؟"

شائل کی بات پروہ مسکر ایا تھا۔

"تم میر انام لے سکتی ہو۔"

وہ جیسے ہر سوال کاجواب سوچے بیٹھے تھا۔

" میں آپ کانام کیسے لے سکتی ہوں مامااور بھائی غصہ ہوں گے۔"

شائل کی بات پر وہ جیر انگی سے اسے دیکھنے لگا۔

" حچوٹی مامااور بھائی سے میں بات کر لوں گالیکن تم مجھے بھائی نہیں بولوگی اب۔ کتنا آکورڈ لگتا ہے جب تم یہ بولتی ہو۔"

ھادہیر کی بات پر وہ اس کا چہرہ دیکھنے گئی۔

"اوکے هاد بھا۔۔۔سوری هاد۔"

شائل ھاد ہیر کی گھوری پر بات بدل گئی تھی۔

"كمال الصهاد اتني جلدي به بات مان گئي۔"

ھادہیر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے خو دیسے برٹبرٹایا تو شائل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔

"تم بات بات پر رونا کیول شر وع کر دیتی هو؟ میں کونسا تنهمیں کھاجائوں گاجو تم اس طرح ڈرناشر وع ہو جاتی ہو؟"

ھاد ہیر کی بات پر شائل کے چہرے کارنگ متغیر ہوا تھا۔ جبکہ اس کے جسم نے کپکیانا نثر وع کر دیا تھا۔ھاد ہیر نے جیسے ہی ایک نظر اسے دیکھاوہ حیر ان رہ گیا تھااس کی بدلتی کیفیت دیکھ کر۔

"شائل آر پواوے؟"

ھادہیر کی آواز کے ساتھ لہجہ بھی بلاکانرم تھا۔

" مجھے گھر جاناہے واپس پلیز۔"

شائل کی آواز سے وہ اس کے خوف کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ لیکن ھاد ہیر اس کے بدلتی کیفیت پر جتنا حیر ان ہو تا کم تھا۔

"شائل ہوا کیاہے؟"

"مجھے ابھی گھر واپس جاناہے سنا آپ نے ابھی جاناہے واپس۔"

شائل چیخ کر بولی توھاد ہیر نے خاموش سے اس کو دیکھا جو اس وقت اپنے حو اسوں میں بالکل نہیں تھی۔ھاد ہیر نے مزید کسی سوال کے بغیر گاڑی کاٹرن لیا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ شائل مسلسل انگلیاں چڑناتے ہوئے سر جھکائے اپنی کیکپاہٹ پر قابوپار ہی تھی۔ اس دوران وہ اپنے ہاتھوں کو ناخنوں سے زخمی بھی کر چکی تھی۔ ھاد ہیر کے ذہن میں ان گنت سوالات تھے جن کا جو اب صرف ایک شخص دے سکتا تھا اور وہ تھیں اماں سائیں۔ھاد ہیر آمنہ شاہ سے یو چھنے کا تہیہ کر کے خود کو پر سکون کر چکا تھا۔

.....

رات کا کھاناسب خاموشی سے کھارہے تھے جب حمین آئرہ کو مسلسل اشاروں سے پچھ سمجھار ہاتھا۔ آئرہ اسے آئکھوں سے تسلی دے رہی تھی جبکہ حازم شاہ کافی جیرانگی سے اسے دیکھ ہے تھے۔

"كياد سكشن ہور ہى ہے گڑيا ہميں بھى بتائو؟"

حازم شاہ کی آواز پر حمین جلدی سے سیدھاہو کر بیٹے تھا جبکہ آئرہ نے مسکر اکر حازم شاہ کو دیکھا تھا۔

"یایاوه ہن کی برتھ ڈے پر آپ نے اسے کوئی گفٹ نہیں دیا تھا تو۔"

"تو\_"

حازم شاہ نے سوالیہ نظروں سے آئرہ کو دیکھا تھا۔

" پایا ہنی کا یونیور سٹی کی طرف سے ٹور جارہا ہے سوات پندرہ دنوں کا تووہ جانا چاہ رہاہے بس آپ کی اجازت چاہتا ہے۔" آئرہ کی بات پر حمین نے شرافت چہرے پر سجا کر اپنے باپ کو دیکھا تھاجو سنجیدہ چہرے سے حمین کو دیکھ رہے تھے۔

"مير انہيں خيال حمين كاجاناا تناضر ورى ہے۔"

حازم شاہ نے جیسے بات ختم کی تھی۔ حمین نے بیچار گی سے اپنی ماں کو دیکھا تھاجو اب تک خاموش بیٹھی تھیں۔

"شاہ یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو کیاسب ہی اپنی زندگی کو انجو ائے کرنا چھوڑ دیں؟"

عشال کی بات پر حازم شاہ نے انہیں گھورا تھا۔

"اپنے بیٹے کی جس دن تم سائیڈلینا بند کر دو گی اس گھر کے اخر اجات میں بچاس فیصد تک کمی آ جائے گی۔"

حازم شاہ کی بات پر حمین نے قہقہ لگایا تھا جبکہ آئرہ نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔

"کیامطلب ہے آپ کی بات کا؟میر ابیٹا کونسافضول خرج ہے؟اور ویسے بھی میں اپنے بیٹے کوخو دیسے دے سکتی ہوں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ "

عشال شاہ نے حازم شاہ کو دیکھ کرناراضگی سے کہاتو حازم شاہ نے اپناسر نفی میں ہلایا۔

"اجھاتوتمہارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟"

"اپنے پایاسے بولتی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔"

علی شاہ کے نام پر حازم شاہ نے خفگی سے عشال شاہ کو دیکھا تھا۔

" پاپاسے ڈانٹ کیوں پڑوانا چاہ رہی ہوسید ھی طرح بتائو کتنے پیسے چاہیے شہیں۔"

" ڈیڈ پیسے مجھے چاہیے موم کو نہیں تواس لحاظ سے مجھ سے یو چھیں کہ حمین شاہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟"

حمین کی آواز پر حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔

"اینے باپ سے لو جاکر پیسے گھٹیاانسان ہر د فعہ میری اور میری بیوی کی لڑائی کروادیتے ہو۔"

حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔

"میرے باپ تو آپ ہیں اور دوسری بات ڈیڈیہ آپ لو گول کاسر اسر ذاتی مسکلہ ہے اور۔۔۔"

حمین ابھی بول رہاتھا جب حازم شاہ کو اپنی جگہ سے بازو فولڈ کرتے ہوئے اٹھتے دیکھ کر جلدی سے بھاگ کر عشال شاہ کے پاس گیاتھا۔ " ہاں کیا بول رہے تھے تم ذرا بتائو اور تم کیوں در میان میں کھڑی ہو ہٹو ہیچھے۔"

حازم شاہ نے حمین کو گھورا تھاجو مسلسل مسکراتے ہوئے ان کو مزید زچ کر رہا تھا جبکہ عشال شاہ کو دیکھ کروہ مصنوعی خفگی سے بولے تھے۔

"شاه كيا بچ بن جاتے ہيں آپ بٹوه ديں اپنا۔"

عشال شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو حازم شاہ نے مصنوعی خفگی سے انہیں دیکھا تھا۔ کیونکہ ان کے ڈمپلز دیکھ کر تو وہ آج بھی اپنے ساراغصہ بھول جاتے تھے۔ حازم شاہ نے قمیض کی جیب سے بٹوہ نکال کرعشال شاہ کے ہاتھ میں تھادیا اور خود جاکر لائونج میں صوفے پر بیٹھے کرٹی وی آن کر لیا۔

الكنع يسيح ياسي؟"

عشال شاہ نے حمین کو دیکھ کریو چھا۔

"میری پیاری موم میں پیسے ڈیڈ سے لے لوں گاانجھی تو تنگ کر رہاتھاان کو ویسے بھی ڈیڈ غصے میں بڑے کیوٹ لگتے ہیں۔"

حمین مسکراتے ہوئے بولا توعشال نے ایک ہلکاسا تھیٹر اس کے دائیں گال پر رسید کیا۔

"تم نهين سدهر سكتے۔"

عشال بیہ بول کر لائونج میں حازم شاہ کے پاس صوفے پر چلی گئیں جبکہ حمین آئرہ کو گڈنائٹ بول کر سڑ ھیوں کی طرف جاتے ہوئے رکا تھا۔

" ڈیڈ صبح تک کریڈٹ کارڈ میں اسی ہز ار فل کرواد بیجیے گا۔ "

حمین به بول کر جلدی سے سڑھیاں چڑھ کراپنے کمرے میں بھاگ گیا تھا جبکہ عشال شاہ نے بے ساختہ قہقہ لگایا تھا۔

"بالكل تمهارے بھائی پر گیاہے۔"

حازم شاہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تھا جبکہ عشال شاہ کی ہنسی بے ساختہ تھی تھی۔

"میرے بھائی واقعی ہنی میں زندہ ہیں شاہ۔"

عشال شاہ نے مسکر اکر کہالیکن دل کی کیفیت شاید اب بدل چکی تھی۔

"ا چھااداس نہیں ہونااور جائو میرے کپڑے جو صبح پہننے ہیں وہ نکالو جا کر میں تھوڑی پر تک آتا ہوں کمرے میں۔" حازم شاہ نے عشال شاہ کو گال تھیتھیا کر کہاتووہ اپناسر اثبات میں ہلا کر کمرے کی طرف چلی گئیں جبکہ حازم شاہ نے بمشکل اپنی آئکھوں کی نمی کور خسار پر نکلنے سے روکا تھا۔

.....

" آپ جانتی ہیں آپ کا بیٹا بہت ضدی ہے مامااس نے اپنی ضد نہیں جھوڑی اور بابا کی طرح آرمی میں چلا گیا۔" آز فیہ شاہ کاہاتھ تھام کر ان کے پاس بیڈ پر بیٹھی آئرہ نم آئکھوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر انہیں اپنے دل کا حال بتار ہی تھی۔ یہ توروزانہ معمول تھااب۔

" کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میجر کو ایسانہیں کرناچاہیے تھااگر خدانخواستہ انہیں کچھ ہو گیاتو آپکی بیٹی شاید اپنی سانسوں کو چھوڑ دے گی۔ میں نہیں جانتی ان کو مجھ سے کیامسکلہ ہے لیکن اتناجانتی ہوں میرے دل پر صرف ان کی حکمر انی ہے۔"

آئرہ کے لفظول پراس کے آنسو بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔

"آپی بیٹی بہت محبت کرتی ہے آپ کی اکڑو بیٹے سے لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتی آپ کے بیٹے کے آگے آپ جانتی ہیں کیوں؟ کیو نکہ اگر انہوں نے میری محبت کو ٹھکر ادیا تو میر سے پاس جینے کی وجہ نہیں رہے گی مام اور میں انہیں کبھی نہیں بتاکوں گی کہ وہ آئرہ شاہ کے عشق کی تصویر میں رنگ بھر چکے ہیں۔ ایسے رنگ جو کبھی نہیں مٹنے والے۔ میں بہت دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ انہیں مجھ سے محبت ہویانہ ہولیکن ان کی سانسوں کو میری سانسوں کے ہم قدم رکھنا۔ میں بابا کی کی طرح ان کو کھو نہیں سکتی اب وہ آئیں گے تو آپ ان سے پوچھنا کہ آپی سانسوں کے ہم قدم رکھنا۔ میں بابا کی کی طرح ان کو کھو نہیں سکتی اب وہ آئیں گے تو آپ ان سے پوچھنا کہ آپی میٹی میں ایسی کیا گی مسکر اکر بات نہیں کی مجھ سے کیا میں اس قابل مہو نہیں سکتی ؟"

آئرہ شاہ بولتے ہوئے اپناضبطہار پھی تھی ہے توہر رات کامعمول تھااس کالیکن شاید آز فہ اب بے حس بن پھی تھیں جنہیں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہاتھا۔ شاید اپنی بیٹی کے لفظ بھی نہیں اور نہ ہی اس کے آنسود کھائی دے رہے مسے تھے۔ آئرہ نے روتے ہوئے آز فہ شاہ کی پیشانی پر بوسہ دیااور خو دبیڈ کی دوسر ی طرف آکر لیٹ گئی شاید ہی کوئی اس کی آنسوصاف کر کے اسے تسلی دیتالیکن کوئی نہیں تھاوہ تنہا مسافر بن پھی تھی خار دار راستوں کی اور ان آزمائشوں کی جن میں وہ بل بل جیتی اور مرتی تھی۔

-----

"واپسی کب تک ہو گی تمہاری؟ نہیں میں تمہارے گھر آجا تا ہوں بس مجھے تم سے مل کر ضروری بات کرنی ہے۔ یہ تواب تم چاہتی نہیں ہو کہ میں تم سے ملوں۔ہاں ٹھیک ہے آتا ہوں دس منٹ تک۔"

ہادی اس وقت حمنہ کے گھرسے تھوڑی دور ایک ہوٹل کے کمرے میں موجو د تھااور احان بھی اس کے ساتھ تھا۔ ہادی جلد از جلد حمنہ کو اپنے بیار کا یقین دلا کر اس کے ذریعے کوبر اتک پہنچنا چاہتا تھا۔ کیونکہ کوبر اکو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اصل بہچان کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے چند ساتھیوں کے جن میں سے حمنہ صدیقی بھی ایک تھی۔ حمنہ سے بات کر کے اس نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا احان کھڑ اثر ارتی مسکر اہٹ کولبوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔

"اب كياهوا؟"

ہادی نے سنجیر گی سے یو چھاتھا۔

"ویسے سر آپ اتنی اچھی ایکٹنگ کر کیسے لیتے ہیں؟ نہیں مطلب سیانے کہتے ہیں جو شخص فیل کر تاہے وہی ایکٹنگ کمال کر سکتا ہے۔ تو کیا میں اس حمنہ کو بھا بھی نمبر ٹو کے درجے پر فائز سمجھوں؟"

احان کی بات پر ہادی نے اسے گھوراتھا۔

"تم جانتے ہواحان تم اب تک میرے ساتھ کیوں ہو؟"

ہادی نے پلٹ کر اس سے بوچھاتھا۔

"ہاں بالکل کیونکہ میرے بغیریہ مشن نامکمل ہے۔"

احان نے فخریہ انداز میں اپنے کالر حجماڑے تھے۔ ہادی نے اپناسر نفی میں ہلایا تھا۔ احان کے جو اب پر وہ بمشکل اپنی مسکر اہٹ کولیوں میں دیا گیا تھا۔

"تمهارا کچھ نہیں ہو سکتااحان۔"

"سراب ایساتونه بولیس شادی تو ہو ہی سکتی ہے ہے کیابات ہو ئی کچھ نہیں ہو سکتااور اللہ نے چاہاتو پانچ چھے بچوں کو باپ بھی بنول گا۔"

احان نے منہ بسور کر کہا تواس بار ہادی واقعی اپنی مسکر اہٹ کو ضبط نہ کر سکا اور مسکر ادیا۔ اس کے مسکر انے پر ڈمپلز واضح ہوئے تواحان کو شر ارت سو حجمی تھی۔

"ویسے سراگر میں حمنہ کی جگہ ہو تا توقشم سے اب تک آپ سے شادی کر چکا ہو تا اور۔۔۔"

"جسط شط اي احان يجه توسوج كربول لياكرو-"

ہادی نے اسے جھٹر کا تھا۔

"اے لے سوچ کی ہی بولا ہے آپ کے ڈمپلز پر تو کوئی بھی لڑکی فدا ہو جائے۔ ویسے ڈاکٹر بھا بھی بھی کیاا نہی ڈمپلز پر جان دیتے ہوئے آپ پر نثار ہوئی ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہے کیونکہ منہ سے تو آپ کے انگارے نکلتے ہیں۔"

احان کے سوال اور خو دہی جو اب دینے پر ہادی نے اسے گھورا تھا۔

" مجھے ایسی ڈیوائس چاہیے احان جس سے میں اس حمنہ کی ساری باتیں ریکارڈ بھی کر سکوں لیکن اسے شک بھی نہ ہو کیو نکہ تم جانتے اس کے گھر کی سیکیورٹی کو۔اگر کوئی بھی کیمر ہ ہواتو پکڑا جائے گا۔"

ہادی کی بات پر وہ مسکر ایا تھا۔

"بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟"

" تنہیں ایک عدد گولی وہ بھی سیدھے دماغ پر اب بتائو کیا ہے تمہارے یاس ایسی ڈیوائس؟"

ہادی نے اسے گھور کر کہاتو احان نے اپنے بیگ سے ایک لینز کی ڈبی نکالی۔ اور اسے ہادی کی طرف بڑھایا۔

"احان میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں بتائو کہاں ہے ڈیوائس ہے بھی یانہیں؟"

"سر مذاق کون پاگل کررہاہے یہ لینز کیمرہ ہے جس سے آپ حمنہ پر فوکس کرکے اس کی باتیں ریکارڈ کرسکتے ہیں اور ہاں جب جب آپ اس کے گھر کی سکیورٹی سے گزریں گے آئکھیں بند کر لیجئے گا کیمرہ خود آف ہو جائے گا اس طرح کسی کو معلوم نہیں ہو گا کہ آپ کے پاس کیمرہ ہے۔"

احان کی بات پر ہادی مسکر ایا تھا۔ وہ دل میں واقعی اس کاشکر گزار ہو اتھا۔

"سر شکریه کی ضرورت نہیں ہے بس جب تک یہاں ہیں میرے لئے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈلیں تا کہ میر ابھی وفت گزر جائے۔"

احان کی بات پر ہادی نے اسے گھوراتھا۔

" تنهمیں سنگل لے کر آیا تھااور سنگل ہی لے کر جائوں گایاد ر کھنا۔اب بیہ بتائواس کیمرے کا کوئی سائیڈ ایفکٹ تو نہیں ہے۔"

ہادی لینز کی ڈبی کو کھول کر بولا۔

"سراس کو صرف دو گھنٹے تک ہی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بعد میں اس کی ریز آئیز کو ڈیکج کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ادر ہاں بیر برائون کلر کے ہی ہیں توکسی کوشک نہیں ہو گا آپ نے لینز لگائے ہیں خاص کر کے بھا بھی جی نمبر ٹو کو۔"

احان سنجید گی سے بولتے ہوئے آخر میں پھر پٹری سے اتر گیا تھا۔ ہادی نے واش روم میں جا کرلینزلگائے اور کمرے سے نکل گیا۔ جبکہ احان لیپ ٹاپ سے اس کیمرے میں جو ہور ہاتھاا سے دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔

\_\_\_\_\_

## "تم يہاں بيھو ميں تمہارے لئے كافي لاتى ہوں۔"

حمنہ ہادی کوایک کمرے میں بیڈ پر بٹھا کرخو د کمرے کا دروازہ بند کر کے جاچکی تھی۔ ہادی نے احان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ویساہی کیا تھا۔ ہادی کمرے کو غور سے دیکھنے لگا تھا جب اسے کمرے میں موجود مررکے پاس کچھ محسوس ہوا۔ ہادی نے مرر کوایک دوبار کھٹکھٹا یا تواسے محسوس ہوا کی مررکے پیچھے دیوار نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے احان کو میسے کیا کہ وہ اس کیمرے سے چیک کرے کمرے میں کوئی کیمرہ تو نہیں ٹھیک دومنٹ بعد احان کا نومیں ریلائی آیا تھا۔ ہادی نے دروازے کو جلدی سے لاک اس طرح کیا تھا کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ لاک ہے یاجام کیا گیا ہے۔ ہادی پلٹ کر مررکے سامنے ہے مررکو غور سے دیکھنے کے بعد دائیں طرف تھا کہ وہ لاک جھوٹا سابٹن نظر آیا تھا ہادی نے وہ بٹن دبایا تو مرر آ ہستہ سے ہٹنا نثر وع ہو گیا تھا۔ مررکے ہٹتے ہی اس ایک بالکل چھوٹا سابٹن نظر آیا تھا ہادی نے وہ بٹن دبایا تو مرر آ ہستہ سے ہٹنا نثر وع ہو گیا تھا۔ مررکے ہٹتے ہی ایک اندھیر نگری نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہادی نے اپنا قدم اندرر کھا تو وہاں لائٹ آن ہو چکی تھی غالبا آٹو میٹی سسٹم تھا۔

ہادی نے جیسے ہی سامنے دیکھااس کارنگ متغیر ہو چکا تھا۔ سامنے ہی حاطب کوزنجیروں میں بےرحمی سے باندھا ہوا تھا۔ حاطب کاسر دائیں طرف تھا جبکہ بڑی سی داڑھی اور کمزور ہڑیاں اس کی ناقص صحت کا پیتہ صاف دے رہی تھیں۔ہادی نے آگے جانا چاہاتو بچھ ریڈ کلر کے شعاعیں اسے نظر آناشر وع ہو گئیں تھیں۔ بے بسی ہی بے بسی تھی وہ رو نہیں سکتا تھا کیو نکہ کیمرہ تھا آئکھوں میں لیکن دل اس وقت خون ہوا تھا اپنے باپ کوالیں حالت میں دیکھ کر۔ابھی وہ کچھ سوچتا اس کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی بے بسی کی انتہائوں کو پہنچ کر وہ پلٹا تھا اور دوبار سے اس مرر کو بند کرکے خود دروازے کی طرف گیا تھا۔

"کوئی ہے کھولواسے۔"

ہادی جان بوجھ کر بولاتا کہ اس کمرے کی طرف آناوالا سمجھ جائے کہ دروازہ جام ہواہے۔ حمنہ جواس کے لیے کافی لار ہی تھی نے لاک کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام پھر ایک ملازم کواس نے آواز دی جس نے لاک توڑ دیا تھا۔ ہادی باہر نکلااور حمنہ کو دیکھنے لگا۔

"يارىيەكس نے بند كر ديا تھامجھے؟"

ہادی نے پریشانی کو چہرے پر سجا کر بو چھا حالا نکہ دل توسامنے کھٹری لڑکی کو قتل کرنے کا کررہا تھا۔

" سوری وہ شاید مجھ سے ہی ہو گیا چلو ہم لوگ باہر چلتے ہیں تمہاراموڈ ٹھیک ہو جائے گا باہر لان میں۔"

حمنہ بیہ بول کر اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر باہر کی جانب چل دی جبکہ ہادی کا د ماغ حاطب کی حالت میں الجھ کر رہ گیا تھا۔

\_\_\_\_\_

"تم لوگ توہی نکھے۔"

حمین نائل اور رومان یو نیورسٹی کیفے میں بیٹھے تھے جب حمین نے نائل اور رومان کو دیکھ کر کہا۔

"ہاں کیونکہ ہمیں لڑ کیاں پٹانے کا تجربہ بالکل نہیں ہے۔"

نائل نے دانت پیس کر کہا۔

"ا چھاتم لوگ دیکھنا ہے جولڑ کی ہے ناسامنے میرے بلیو شرٹ میں اس کو دس منٹ میں پٹا کر نمبر لے کر آئوں گا۔"

حمین بیر بول کراینی جگہ سے اٹھنے لگاتونائل اور رومان دونوں نے اسے گھورا تھا۔

"تمہاری پچھلی کر توت کو دیکھتے ہوئے میں بالکل اجازت نہیں دوں گاشہبیں بیہ حرکت کرنے کی کیونکہ پچھلا تھپڑا بھی یادہے مجھے۔"

رومان نے حمین کو دیکھ کر کہا تو حمین مسکرا دیا۔

"ہر بار تمہیں تھیڑ پڑے یہ ضروری نہیں ہے رومی تبھی نائل کو بھی پڑ سکتا ہے۔"

حمین بیربول کر آگے بڑھ گیا جبکہ نائل نے اس کی پشت کو صدمے سے دیکھا تھا۔

" چل نائل سرعام بے عزتی کاوفت ہواچا ہتا ہے۔"

رومان نائل کو دیکھ کر بولا تونائل نے اسے گھوراتھا۔

"ايكسكيوزى بيوشيفل-"

حمین کی آوازیراسی لڑکی نے پلٹ کر دیکھا تھا۔

"ليس\_"

"اللّدر حم كرے اتناميك اپ كركے بھى اس بندى كويڤين ہے كہ يہ خوبصورت ہے اللّٰد اللّٰد۔"

حمین خود سے بڑبڑا یا تواس لڑکی نے ناسمجھی سے حمین کو دیکھا۔

"مس آب بہت پیاری لگ رہی ہیں اور ۔۔۔"

"اور آپ غالبامیر انمبرلینا چاہتے کیونکہ آپکو مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے۔"

اس لڑکی نے حمین کو دیکھ کر اپنی دائیں آئکھ کا کونا دبایا تو حمین کو صحیح معنوں میں شاک لگا۔

النهين ميں تووه۔"

حمین نے نائل اور رومان کو دیکھاجو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔

"شر مائومت ہینڈ سم اور میر انمبر لکھورات کو کال پر بات ہو گی۔"

یہ بول کر اس نے حمین کو اپنانمبر لکھوایا تو حمین نے بمشکل مسکر اکر اس کا نمبر اپنے موبائل میں ایافی کے نام سے سیو کیا۔ نمبر لے کر جو نہی وہ پلٹنے لگااس لڑکی نے حمین کے کند ھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ حمین کو کافی نا گوار گزری تھی اس کی بیہ حرکت لیکن رومان اور ناکل کے سامنے بچھ کر نہیں سکتا تھا۔

" اینانمبر بھی دوہینڈ سم اور نام بھی بتائو۔"

لڑ کی کے بولڈ انداز پر حمین کے صحیح معنوں میں چھکے جیوٹے تھے۔

"حمين شاه اور نمبر زيرو\_\_\_"

"سى بوان نائٹ حمين۔"

لڑکی یہ بول کر دوسری لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گئی جبکہ حمین جیسے واپس پلٹارومان اور نائل نے ہنتے ہوئے اسے دیکھا۔

"اسے کہتے ہیں اونٹ پہاڑ کے پنیجے آنا۔"

نائل بیہ بول کر بھا گا تھا جبکہ رومان نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کورو کا تھاجو حمین کا اتر اچہرہ دیکھ کر امڈر ہی تھی۔

"ویسے ہنی کیاہو گاجب تیرے باپ کو تیری اس پانچ منٹ والی گرل فرینڈ کے بارے میں پتہ چلے گا؟" رومان کی بات میں چھپی دھمکی پر حمین نے اسے مار ناچاہاتو وہ بھی بھاگ گیا جبکہ حمین نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔

" یااللہ ہٹلر سے بچالینافشم سے میں اس لڑکی سے بات نہیں کروں گا۔"

حمین کی بڑبڑا ہے پر پاس سے گزرتی لڑ کیاں مسکرائی تھیں جبکہ وہ ڈھیسٹوں کی طرح انہیں گھورتے ہوئے نائل اور رومان کے پیچھے گیاتھا۔

\_\_\_\_\_

"ا چھاموڈ ٹھیک کرواور بتائو کیا کہناچاہتے تھے تم مجھ سے؟"

حمنہ ہادی سے باتیں کررہی تھی جبکہ ہادی مسلسل خاموش تھاجب حمنہ نے اس کابازو ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ دونوں اس وفت حمنہ کے گھر کے لان میں موجو دیتھے۔ ہادی نے بمشکل مسکر اکر اسے دیکھا تھا۔

"میں بات کو گھما پھر اکر کرنے کاعادی نہیں ہوں حمنہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تم سے شادی کرناچا ہتا ہوں کیا تم مجھ سے شادی کروگی؟"

ہادی چاہ کر بھی اپنی سنجیدگی کو چہرے سے مٹانہیں سکا تھا۔

حمنہ نے مسکر اکر اسے دیکھااور مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔

"محبت تو میں بھی تم سے بہت کرتی ہوں لیکن ہماری شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ تمہارا مذہب ہے راہل میرے ڈیڈ نہیں مانیں گے اور ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گی۔"

حمنہ بولتے ہوئے ہادی کے کافی قریب آ چکی تھی اتنی قریب کی ہادی کے اور اس کے چہرے میں چندانچ کا فاصلہ باقی تھا۔ ہادی کو وحشت سی ہوئی تھی۔ لیکن وہ اسے دور کر کے کوئی غلطی نہیں کرناچا ہتا تھا۔

"اگر میں مذہب تبدیل کرلوں تو کیا کروگی شادی مجھ سے؟"

ہادی نے اس کی کمر کے گر دبازو حائل کر کے مسکراتے ہوئے پوچھاتو حمنہ نے مسکراتے ہوئے اس کی گر دن میں باذو ڈال کراسے دیکھا۔

" پھرنہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔"

حمنہ یہ بول کرہادی کے دائیں گال کے ڈمپل پر اپنے لب رکھ کرہادی کے اشتعال کو ہواد ہے چکی تھی۔ہادی نے بمشکل خود کو کنٹر ول کر کے اسے خود سے دور کیا تھا۔ انتہا کی منافقت تھی اس لڑکی میں ایک طرف مذہب کارونا رور ہی تھی اور دوسری طرف نامحرم کی باہوں میں اس کے اس قدر قریب کہ ہادی کا شدت سے اسے قتل کرنے کادل کیا تھا۔ہادی نے آرام سے اسے خود سے کچھ فاصلے پر کیالیکن وہ دوبارہ ہادی کے کان کی طرف جھکی تھی۔

"حمنه صدیقی کو د هو که دینا آسان ہے لیکن لیز اکی نظر وں سے سب چھپانانا ممکن ہے پاکستانی میجر۔"

حمنہ کے لفظوں پر ہادی کو گہر اشاک لگا تھا جبکہ لیپ ٹاپ سے دیکھتا احان بھی اچھا خاصا چو نکا تھا۔ ہادی نے اپنے تاثر ات نار مل ہی رکھے تھے۔

" کون پاکستانی میجر میر انام راہل رنجیت ہے اور میں۔۔"

"ششش \_\_\_ بالکل چپ یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں۔"

" ہادی بولنے لگا توحمنہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسی خاموش کر وادیا تھا۔ حمنہ کی مسکر اہٹ ہادی کو پچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہی تھی۔

"تم مجھے پہلی نظر میں ہی پیند آچکے تھے پاکستانی اسی لئے تمہارے بارے میں سب معلوم کرنااور تم پر نظر ر کھنا لیز اکا فرض تھا۔"

حمنہ ہنوزاس کے کان کے قریب جھک کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس دلار ہی تھی۔

"میں جانتی ہوں تم میرے بیچھے کوبراکوڈ ھونڈنے کے لئے آئے ہولیکن یقین مانو میں محبت واقعی تم سے بہت کرتی ہوں پر میرے بھی کچھ اصول ہیں ایک ہاتھ سے دواور ایک ہاتھ سے لووالے اس لئے تو تم یہاں موجو دہو اب تک ورنہ پہلی ملا قات کے بعد تمہاراز ندہ رہنانا ممکن تھا اب میری باتوں کو جھلانے کی کوشش بالکل مت کرناکیونکہ میرے پاس ثبوت موجو دہیں تمہاری اصلیت کے ؟ اور ہاں جس کمرے کے دروازے کو تم نے لاک کیا تھا وہاں ایک پاکستانی پہلے ہی موجو د تھا اور میں جانتی تھی تم وہاں ضرور جائو گے اس لئے میں تمہیں اس کمرے میں جان ہو جھ کر چھوڑ کر گئی تھی۔ "

حمنہ کے سر گوشیانہ آواز پر ہادی کی پیشانی پر لا تعداد شکنیں آئی تھیں۔

"كياچاہيے تمہيں؟"

کمال ضبط کا مظاہر ہ کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔

"صرف ایک چیز جو تههیں کل بتائوں گی ملا قات میں۔"

حمنہ بیہ بول کر ہٹی اور مسکراتے ہوئے ہادی کو دیکھنے گگی۔

"تمہاراماسک اگلے پندرہ منٹ تک خراب ہونا نثر وع ہو جائے گا کیونکہ میں نے اس کو اپنے لبوں سے ڈیج کر دیا ہے کچھ میڈیسنز کے ذریعے اس لئے چاہو تورک کر مجھے دیکھ سکتے ورنہ جانا بہتر ہے۔ اور ہاں کل شام پانچ بجے سٹارٹریک کیفے میں ملتے ہیں۔" حمنہ دھیمی آواز میں بول کر مسکراتے ہوئے ہاتھ کو ہلا کراسے بائے کرتے ہوئے اندر جاچکی تھی جبکہ ہادی ایک منٹ اس کی پشت کو گھور کرواپس کے لئے قدم بڑھا چکا تھامطلب اس باراس کا دشمن واقعی ہی اس سے ذیادہ طاقتور تھاجو اس سے چار قدم آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ ہادی کاغصے سے براحال تھا جبکہ احان منہ پر ہاتھ رکھے صدمے میں تھا۔

"اومائے گاڈ مطلب اس بار ہمیں ٹریپ کیا گیاہے؟"

احان خو دسے بڑبڑا یا اور ہادی کے رد عمل کا سوچنے لگا جو غصے سے اپنے لینز بھی ریموو کر چکا تھا۔ اسی لئے تواحان اس کی لوکیشن بھی ٹریس نہیں کرپار ہاتھا۔

" ياالله سر كى حفاظت كرنا آمين-"

احان آسان کی طرف منہ کر کے بولا اور اپنے لیپ ٹاپ کہ طرف متوجہ ہو گیا تھا۔

\_\_\_\_\_

ھاد ہیر اس وقت مسکراتے ہوئے سٹورٹ کو دیکھ رہاتھا جواس کی قید میں تھا۔اس کے چہرے پر مسکراہٹ مقابل کووحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔

"تم جانتے ہومیرے پاپانے کتنی اذیت سہی تم لو گوں کی وجہ سے نہیں تم نہیں جانتے ؟ تم لوگ جان ہی نہیں سکتے۔"

ھاد ہیر مسکراتے ہوئے اس کی دائیں ہاتھ کی انگلی کاٹ گیا تھا مقابل کی چیخیں تھی توباہر کھڑا علی بھی ھاد ہیر کے اس روپ سے کانپ جاتا تھا۔ ھاد ہیر کے چہرے پر سکوت تھاوہ بے تاثر ہونے کے ساتھ اس وقت بے حس بھی تھا۔ سٹورٹ کو اس کی زبان کی بالکل سمجھ نہیں آر ہی تھی کیونکہ وہ اردوبول رہا تھا۔

"ایجایس ربویخ از ویری ڈینجر س۔"

ھاد ہمیر نے بیہ بول کر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیئے اور پھر سیدھادل والی جگہ پر چاقومار کر اس کی سانسوں کو ختم کر دیا تھا۔ باہر کھڑ اعلی کانپ گیا تھا۔ھاد ہمیر نفرت بھری نظر ڈال کر اس کے پاس آیااور اپنے ہاتھوں کو دیکھاجو اس کے خون سے سرخ ہو چکے تھے۔

"علی اس کی لاش کو جنگل میں جینک آئومیری ڈکشنری میں ان کے لئے رحم کی کوئی جگہ نہیں۔"

ھادہیر کے الفاظ سے ذیادہ اس کاسخت لہجہ علی کو ڈرار ہاتھا۔

"كيس سر-"

على مئودب انداز ميں بولا۔

"اور ہاں سارم کو بولو بہت ہو گیا آرام اب واپس آئے ڈیوٹی پر میں یہاں مفت خوروں کو پیسے نہیں دیتا۔"

## ھادہیر نے سنجید گی سے کہااور واش روم کی طرف چلا گیا۔

"ا بھی واش روم سے ہاتھ دھو کر نکلاتو موبائل رنگ کرنے لگا۔ امال سائیں کی مانو کالنگ دیکھ کرایک مسکر اہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی اور چہرے کے نقوش خو دبخو دنار مل ہو گئے تھے۔ مسکر اتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی تھی۔

"مجھے شاپیگ پر جاناہے۔"

شائل بغیر سلام دعاکے بولی تھی۔

ھادہیر نے جیرانگی سے موبائل کو کان سے ہٹا کر سامنے کیا تھا۔

"سلام کسنے لینی تھی اماں سائیں کی مانویا تمیز بھول چکی ہو؟"

" آپ پر سلامتی تو میں کسی صورت نہیں بھیج سکتی اور دو سری بات آپ میر سے بھائی نہیں کہ آپ سے تمیز سے بات کرواس لئے جلدی آئیں مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔"

شائل مسکراتے ہوئے بولی توھاد ہیر کی پیشانی پر شکنوں نے اپناجال بنایا تھا۔

"تم سے میں گھر آکر بات کر تاہوں ڈئیر کزن یقیناتمہارے سکرواس دن جو ٹائٹ کئے تھے ڈھیلے ہو چکے ہیں۔"

ھاد ہیر کی بات پر وہ مسکر ائی تھی۔

"بصدق شوق باباسائیں کے لاڈلے۔"

شائل کے انو کھے طرز پر وہ جتنا حیران ہوتا کم تھااب تو بید گھر جا کر ہی معلوم ہونا تھااسے کہ شائل کو ہوا کیا ہے؟ موبائل پو تووہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔

" مجھے لگتاہے تمہاری طبیعت خراب ہے؟"

"میری طبیعت ابھی توٹھیک ہوئی ہے باباسائیں کے لاڈلے اب جلدی آئیں میں تیار ہوں شاپنگ پر جانے کے لئے۔"

شائل بہ بول کر کال ڈراپ کر چکی تھی جبکہ ھاد ہیر کے چہرے پر مسکر اہٹ گہری ہو گئی تھی۔

تم جو تھے توزندگی سے حاصل کچھ نہ تھا تم جو ملے توزندگی سے لاحاصل کچھ نہ رہا۔ ۔ (کرن رفیق (

حمین کے کمرے میں جیسے ہی حازم شاہ داخل ہوئے سامنے خالی کمرہ ان کامنہ چڑانے لگا۔واش روم سے پانی گرنے کی آوازوں پر وہ مسکرائے تھے۔ " ڈھیٹ ہے ایک نمبر کا۔۔ اتنی رات کو کون نہا تاہے ابھی اس کی ماں کو جاکر بتادیا تو گھر سرپر اٹھالے گ۔ "

حازم شاہ خودسے بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگے جب بیڈ پرر کھا ہوا حمین کاموبائل رنگ کرنے لگا۔ پہلے توحازم شاہ نظر انداز کرکے کمرے سے جانے لگے لیکن موبائل پھر سے رنگ کرنے لگا۔ حازم شاہ آگے بڑھ کر تھوڑا سا جھکے اور موبائل کواپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگے۔

"ایلفی کالنگ دیکھ کر حازم شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حمین شاہ سے حاطب شاہ کی طرح کسی سیدھے کام کی توقع کرنا بیکار تھا۔ جیسے ہی حازم شاہ نے کال ریسیو کی حمین بھی واش روم سے نکل آیا۔ سامنے حازم شاہ کو موبائل کان پرلگائے اس کا چہرہ فق ہوا تھا۔

"بِ بِي كَهال بهوتم ؟كب سے كال كرر بى بهوں۔"

"میری کال ریسیو کیوں نہیں تھے کر رہے معلوم ہے ناکل کے ٹیسٹ سے پہلے مجھے تمہاری آواز سننی تھی تا کہ میں اچھاسا پڑھ سکوں۔ بے بی اب کچھ بولو بھی۔"

ایک لڑکی کی آواز پر حازم شاہ نے موبائل کا سپیکر آن کیااور حمین کو دیکھاجو سانس رو کے حازم شاہ کی پیشانی پر پڑنے والی شکنوں کو گننے کی ناکام کو شش کر رہاتھا۔

حازم شاہ نے بناکسی تاخیر کے کال کو بند کرے موبائل کو بیڈ پر پھینکا تھا۔

"یقینایمی وجوہات ہیں تمہاری اب تک فیل ہونے کی ؟"

حازم شاہ کی سر د آواز پر اس نے سر اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی باپ کے آگے توویسے بھی اس کی جان جاتی تھی۔اب وہ دل میں شدت سے کسی کے آنے کی دعا کر رہاتھا۔

"ځيروه---"

"جسٹ شٹ بور مائو تھ حمین شاہ"

حازم شاہ کی دھاڑنما آواز اس کے لفظوں کو قفل لگا گئی تھی۔

"كب سے كررہے ہے اليي حركتيں؟"

آواز کے ساتھ لہجہ بھی مقابل کوخوف میں مبتلا کر رہاتھا۔

"ڈیڈ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔"

حمین کی مدهم آواز پر حازم شاہ نے اس کے جھکے سر کو گھورا۔ اس سے پہلے حازم شاہ کچھ بولتے کمرے میں آئرہ داخل ہوئی تھی۔ "پایا آپ کی چائے بن گئے ہے اور لائونج میں آپ کو ماما بلار ہی ہیں۔"

آئره کی آواز پر حازم شاه کاغصه جاگ کی طرح غائب ہواتھا۔

" آئی ول ٹاک ٹو یولیٹر مسٹر حمین شاہ۔"

حازم شاہ یہ بول کر کمرے سے چلے گئے جبکہ حمین نے اپنار کاسانس بحال کیا تھا۔ اور آئرہ کومشکور نظر وں سے دیکھاجواسے گھور رہی تھی۔

"تم کب سد هر وگے؟"

"ہاہابی ہے قسم لے لیں۔۔۔ یہ ایلفی خود چیکی ہوئی ہے۔ پیتہ نہیں ہٹلر آج میرے کمرے کاراستہ کیسے بھول گئے۔"

حمین اپنے بتیس دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔

آئرہ نے اس کے دائیں گال پر ایک ہاکاسا تھیٹررسید کیا۔

"سد هر جائو ہنی۔۔ورنہ پٹو گے مجھ سے۔"

"ہائے بی جے آپ کے ہاتھوں سے جان نکلے اس سے بڑی کوئی خواہش ہے ہی نہیں میری۔"

حمین کے غیر سنجیدہ انداز پر آئرہ نے اسے گھورا۔

" ڈیڈ کو واپس بلائوں کیا؟"

آئرہ نے دایاں آبرواچکا کر پوچھا۔

"بی جے بھائی کل تک آ جائیں گے پھر میں دیکھتا ہوں یہ تیز طراری کہاں غائب ہوتی ہے۔"

"لیکن میجر کی واپسی مقرر نہیں اس بار ہنی۔اللہ آپ کی حفاظت کرے آمین۔"

حمین شر ارت سے بول کر کمرے سے باہر کی جانب بھاگ گیا تھا جبکہ ہادی کے ذکر سے ہی اس کے لبول پر ایک مسکر اہٹ آگئی تھی۔ جالا نکہ ہادی نے تو تبھی اس مسکر اہٹ آگئی تھی۔ جالا نکہ ہادی نے تو تبھی اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ آئرہ مسکر اکر کمرے سے باہر نکلی تھی۔

.....

"سرآپ کہاں تھے؟ آپ جانتے ہیں میں بچھلے تین گھنٹے سے کتنا پریشان تھا؟"

ہادی جیسے ہی ہوٹل کے کمرہے میں داخل ہوااحان جو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہاتھاوہ آگے بڑھ کر بولا۔ ہادی نے بھوری آنکھیں جن میں اس وفت سرخی تھی سے احان کو دیکھاجو پر شان ساچہرہ لئے اسے دیکھ رہاتھا۔ "مرنہیں گیا تھاجوتم پریشان ہورہے تھے اب ہٹو پیچھے مجھے چینج کرناہے۔"

ہادی غصے سے احان کو دیکھ کر بولا تھا۔

"سرمیری کیاغلطی اب وه لومژی ذیاده هوشیار نکلی تو؟"

احان بچوں کی طرح منہ بسور کر بولا۔

"ول يوپليزشٹ يور مائوتھ آفيسر؟"

ہادی تقریبا چیخا تھا۔ احان نے ڈر کر اسے دیکھا تھاجس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔

"نہایت ہی ادب سے سر کیکن نہیں جواب ہے میرا۔"

احان بولنے سے پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔

"ا بھی کے ابھی نکلویہاں سے تم۔ مجھے تمہیں ساتھ لاناہی نہیں چاہیے تھا نکمے ہوتم۔"

ہادی نے تقریبا سے دروازے کی طرف دھکادیا تھا احان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔

" بھا بھی نمبر ٹو کو کل یہاں اکیلے میں بلانے کا ارادہ ہے کیا؟"

احان کی بات پر وہ مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تواحان جلدی سے دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھا گاتھا جبکہ ہادی نے غصے سے دروازے کوٹانگ ماری تھی۔اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر کوتھام کر کمرے میں موجو د صوفے پر بیٹھ گیاتھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ٹیبل پر پڑے کھلے لیپ ٹاپ پر پڑی اس کے ذہن میں ایک جھما کہ سا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی ریکارڈنگ ہادی کے چہرے کے تاثرات نار مل کر چکی تھی جبکہ اب لبوں پر مسکراہٹ تھی۔

"گُدُ جابِ احان\_"

ہادی بول کر کھل کر مسکر ایا تھا۔

\_\_\_\_\_

"امال سائیں کی مانو ذیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت بالکل نہیں ہے تمہیں میں جانتا ہوں تم مجھے یہاں بس خوار کرنے کے لئے لائی ہو۔" اس و فت وہ دونوں ایک شاپنگ مال میں تھے جہاں پچھلے ایک گھنٹے سے شائل تقریبا کبھی ھاد ہیر کو ایک شاپ پر لے جار ہی تھی اور کبھی دوسری پر۔بالآخر اس کا ضبط جب جو اب دے گیا تو وہ دانت پیس کر اس کے کان میں بولا۔ شائل جو اپنے لئے رنگ پیند کر رہی تھی مسکر اتے ہوئے پلٹی اور اس کے چہرے کو دیکھنے گئی۔

"باباسائیں کے لاڈلے اب مجھے کچھ پسند نہیں آرہاتو میں کیا کروں؟"

چېرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔

"ا گلے دس منٹ میں اگر تم نے کچھ پسندنہ کیا تو پھر ساری شاپنگ میں اپنی مرضی سے تمہیں کروائوں گا۔"

ھاد ہیر کی دھمکی پر شائل کا پورامنہ کھل گیا تھا۔

" نہیں کر رہی پیند کر لیں جو کرناہے میں بھی تو دیکھوں کہ باباسائیں کے لاڈلے میں کتنی ہمت ہے؟"

شائل نے جورنگ ہاتھ میں پکڑی تھی اسے شاپ کیپر کی طرف پڑے ٹیبل پر ذور سے پٹخااور کمرپر ہاتھ ٹکائے وہ لڑا کاعور توں کی طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ھاد ہیر نے معذرت خواہ نظر وں سے شاپ کیپر کو دیکھا تھا اور پھر شائل کو گھورا۔

"مینرز نہیں ہیں کیا؟ ایسے کرتے ہیں کیا؟"

هاد ہیر کا اشارہ اس کی انگو تھی والی حرکت کی طرف تھا۔

"كياكياہے ان كى پچاس روپے والى انگو تھى كے بدلے آپ مجھے تميز سكھارہے ہيں؟"

شائل غصے سے گھورتے ہوئے بولی توھاد ہیرنے اسے آئکھیں چھوٹی کرکے گھورا۔

" پچاس ڈالر کی رنگ تھی وہ مانو صاحبہ کیا پڑھنالکھنا بھی نہیں آتا؟"

ھادہیر کی بات پر شائل نے صدمے سے منہ کھولا تھا جبکہ ھادہیر نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کورو کا تھا۔

"ا تنی مهنگی انگو تھی وہ بھی اتنی بری۔"

شائل خودسے بر برائی توھاد ہیرنے مسکر اکر اس کی صدماتی کیفیت کو دیکھا تھا۔

" چلوشهیں شاینگ کر وائوں۔"

ھاد ہمیر اس کاہاتھ بکڑ کراپنے ساتھ دو سری شاپ پر لے گیااور پھر باری باری اس کی ضرورت کی تمام چیزیں
لے کروہ دونوں پار کنگ میں آئے تھے۔ شائل منہ بسور کر گاڑی میں بیٹھنے لگی توایک کتااچانک اس کے سامنے
آگیا شائل اسے دیکھ کر چیخانشر وع ہو گئی تھی۔ شائل کو چینے دیکھ کرھاد ہمیر نے کتے کو سائیڈ پر کیالیکن شائل
ابھی بھی چیخ رہی تھی۔

"اٹس اوکے شائل وہ جاچکاہے ریلیکس کم ڈائون۔"

ھاد ہیر نرمی سے اس کے ہاتھ بکڑ کر بولالیکن شائل کے آنسواور اس کی کیکیاہٹ اس کے خوف کو کم کرنے میں ناکام رہی تھی۔

"ماما\_\_ مجھے ماما پاس جاناہے انجمی۔"

شائل کی بات پر وہ جیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔

"شائل وہ ڈوگ جاچاہے اور اب تم ٹھیک ہو کچھ نہیں ہوا تمہیں۔"

ھاد ہیر اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ کر بولا۔

"مجھے مامایاس جاناہے پلیز۔"

شائل روتے ہوئے اس کے سامنے التجا کر رہی تھی ھاد ہیر کو اس کی حالت کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی۔

"ا چھاٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھو۔"

ھاد ہمیر نے اسے بچوں کی طرح بہلا کر گاڑی کہ فرنٹ سیٹ پر بٹھایااور خو د ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ گاڑی میں موجو دیانی کی بوتل اسے پکڑائی جسے وہ چند سانسوں میں ختم کر چکی تھی۔

"تم ځيک هو؟"

تقریبا بندرہ منٹ بعد جب اسے محسوس ہوا کہ شائل اب بہتر ہے تب اس نے بوچھا۔ شائل نے اپناسر اثبات میں ہلایا تھااور گاڑی کی بیثت سے ٹیک لگادی تھی۔

"تم ال طرح احانك سے كيوں عجيب روبيد اپناليتي ہو؟"

ھادہیرنے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پو چھا۔

"كيونكه مين عجيب ہى ہول۔"

شائل كالهجه اب نار مل تھا۔

" یہ تواب تم جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے بتائو کیامسکہ ہے تمہارے ساتھ بھی میرے غصے سے ڈر جاتی ہو؟ اور بھی کتوں سے مسکلہ کیاہے؟"

ھادہیر کی نرم آواز پروہ سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کر شاید خود کو کچھ بولنے سے بازر کھ رہی تھی۔

"بولوجواب دو\_"

ھادہیر اس کی خاموشی کونوٹ کرکے بولا۔

"كتول كافوبيا ہے مجھے بس اور اب مزيد سوال مت يو چھيے گا پليز ميں جو اب دينے كى پوزيشن ميں بالكل نہيں ہوں۔"

شائل کا انداز هاد هیر کواسے دیکھنے پر مجبور کر گیاتھا۔

" آج توہر صورت میں امال سائیں سے بوچھ کررہوں گا کہ ان کی مانو کے ساتھ مسکلہ کیاہے؟"

ھاد ہیر سوچتے ہوئے ڈرائیو کررہاتھا جبکہ شائل ماضی کے جھروکوں سے ٹکراتے ہوئے مسلسل کانپ رہی تھی۔

-----

"كيول بلايامجھ يہال اور جلدى بتائو كياچاہتى ہو؟"

ہادی اس وقت سٹار کیفے میں حمنہ کے سامنے بیٹھااس سے سوال جواب کر رہاتھا۔ حمنہ نے مسکر اکر اسے دیکھا تھا۔

"كوبراكو پكڑنا آسان نہيں ہے اس لئے اس كو چھوڑواور راستہ بدل لوميجر۔"

حمنہ مسکراتے ہوئے بولی توہادی نے سپاٹ چہرے سے دیکھا تھا۔

" بیہ تمہارامسکلہ بالکل نہیں ہے اور میں کوبر اکواس کے انجام تک پہنچائے بغیر واپس نہیں جائوں گاسمجھی اب بتائو کیا شرطہے تمہاری؟"

ہادی بے تاثر چہرے سے بولا۔

"تم جانتے ہو مجھے تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت ہو گئی تھی اور ۔۔۔"

"کام کی بات کر و بہتر ہو گاتمہارے لئے۔"

ہادی نے حمنہ کی بات در میان میں ہی کاٹ کر کہا۔ احان جو کچھ فاصلے پر بیٹاتھا مسکر ایا تھاہادی کے تیور دیکھ کر۔

" مجھے تم چاہیے ہو۔"

حمنه کی بات پر وہ ناسمجھی سے حمنہ کو دیکھنے لگا۔

"ایسے مت دیکھو میجر مجھے ہر صورت میں تم چاہیے ہوا پنی زندگی میں۔"

حمنہ مسکراتے ہوئے بائیں آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی توہادی نے اسے گھورا تھا۔

"بیناممکن ہے۔"

"ناممکن نہیں میجر بیہ ممکن ہے تہہیں مجھ سے نکاح کرناہو گا پھر ہی میں تہہیں کوبراکے متعلق تمام معلومات اور اس کی اصل تصویر بمعہ ایڈریس کے دول گی۔"

حمنہ صدیقی کے چہرے پر اس وقت صرف جیت جانے کی خوشی تھی جبکہ ہادی نے اسے گھورا تھا۔

" میں شادی شدہ ہوں پہلے سے ہی اور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کر تا ہوں۔"

بلآخراس انکشاف پر احان مسکر ایا جبکه حمنه کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات ابھرے تھے۔

"توطلاق دے دینا سے۔"

"وہ میر اجنون میر اعشق ہے حمنہ صدیقی اس کی آنکھوں میں آنسو میں کسی صورت بر داشت نہیں کر سکتا سمجھی تم۔اور دوسری بات میں خو د کوبرا کو ڈھونڈ سکتا ہوں تمہاری ضرورت مجھے بالکل نہیں ہے۔" ہادی ہے بول کر اپنی جگہ سے اٹھا تو حمنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔

"بيره جائوبات ختم نهيس موكى\_"

حمنہ کی بات پر وہ احان کو دیکھ کر مسکر ایا تھا اور پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔

" مجھے صرف پاکستان جانا ہے کیونکہ مجھے وہاں اپنی مال کو ڈھونڈنا ہے جسے میرے باپ نے وہاں بیج دیا تھا اور اس کے لئے تمہیں ہر صورت میں مجھ سے نکاح کرنا ہو گا۔ کیونکہ دوسری صورت میں پاکستان جانا میر اممکن نہیں ہونے دے گامیر اباپ۔"

حمنہ کی بات پر ہادی نے اسے دیکھا تھا۔

" میں جانتا ہوں تمہارا پاکستان جاناضر وری ہے مس حمنہ صدیقی اور مجھے تمہاری ماں کا ایڈریس بھی معلوم ہے۔ ویسے تمہیں کیالگاتم نے ٹریپ کیا ہے ہمیں ؟جوک آف داڈے کیونکہ آئی ایس آئی آفیسر کوٹریپ کرنانا ممکن ہے سویٹ ہارٹ۔ اب آتے ہیں کام کی طرف تمہارے متعلق تمام معلومات میں پہلے ہی اکھٹی کر چکا تھااور جان بوجھ کر اپنے بارے میں تمہیں اتنی معلومات فراہم ہونے دی جتنی میں چاہتا تھااور کل رات ہی میں نے تمہاری ماں کو ایک ویڈیو میں دیکھا تھا۔ ہاں میں نکاح کے لئے تیار ہوں لیکن بدلے میں میری دو نثر اکط ہیں۔"

ہادی نے سنجیدگی سے حمنہ کو دیکھتے ہوئے کہاتو حمنہ نے اسے گھورا۔

"تہہیں کوبراکے متعلق ساری معلومات دوں گی اس کے علاوہ تم کسی بھی طرح کی کوئی شرط نہیں رکھوگے۔"

"میر انہیں خیال کہ تم اس پوزیشن میں ہو حمنہ صدیقی کہ شر ائط نہ ماننے کی ضد کرو۔۔ خیر میری پہلی شر ط پاکستان جاتے ہی میں تمہمیں طلاق دوں گااور دوسری شر ط جو اس وقت تمہارے گھر میں پاکستانی آفیسر ہے وہ مجھے زندہ اور سلامت چاہیے اس لئے تم ان کاخیال تب تک رکھو گی جب تک میں کوبر اتک پہنچ نہیں جاتا۔ اب بولوڈیل ڈن سمجھوں؟"

ہادی کی بات پر وہ غصے سے ہادی کو دیکھنے لگی۔

"اووبے بی تمہارے پاس نہ کا آپشن میں نے جھوڑاہی نہیں ہے تواس لئے جواب ہاں ہی ہو گا۔"

ہادی نے مسکراتے ہوئے فتح کا جشن منایا تھا۔ وہ واقعی بازی کو پلٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔

"جلد ملیں گے لیز ا۔"

ہادی ہے بول کر اٹھااور وہاں سے جاچکا تھا جبکہ حمنہ نے بے بسی سے اپناسر تھام کر ٹیبل پر گرادیا تھا۔

وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ میجر تھا آئی ایس آئی آفیسر جسے جج کرنامشکل تھا۔ وہ کوبراکو بکڑنے آیا تھامطلب صاف تھا کہ پاکستان کی ایجنسی کا بہترین سپائی تھا۔ حمنہ صدیقی کو صحیح معنوں میں پاکستان کامطلب سمجھ آیا تھا۔

\_\_\_\_\_

"باہاہا۔۔ہاہاہافشم سے کیاسین ہو گاریہ؟"

نائل نے ہنتے ہوئے حمین سے کہاجو اسے گھور رہاتھا۔ حمین نے دونوں کو کل کی کال کے بارے میں بتایا تھااس لئے نائل اور رومان دونوں اس کامذاق بنارہے تھے۔

"ویسے انکل نے کیا کہا پھریا اپنادس نمبر کاجو تا چلایاتم پر؟"

رومان کی بات پر اس نے دانت پیسے تھے۔

" آج پیشی ہونی ہے یار دعا کرو کیونکہ آج موم نے بی جے کے ساتھ کسی سیمینار میں جانا ہے اور پھر ڈیڈنے گھر پر ہونا ہے اور بس میں نے ہونا ہے۔"

حمین کے جذباتی انداز پر دونوں کا قہقہ نکلاتھا۔

## " آج کل حمین بابا کے ستارے گر دش میں ہیں اس لئے توبے عزتی عروح پر جا کر ہوتی ہے تمہاری۔"

" کمینوں کوئی مشورہ دو۔ کیسے دوست ہوتم لوگ میر اباپ مجھے پھانسی پر چڑھانے والا ہے اور تم لوگ بجائے مجھے کوئی بچنے کی ترغیب دینے کے میری حالت پر ہنس رہے ہو۔"

" ہنی تم سال میں ایک بار ہی شاید انگل کے قابو میں آتے ہواس لئے بھگتواب اور ہاں مجھے بتا دو کل سرعقیل کے ٹیسٹ میں کیا بہانہ بنانا ہے کیونکہ بیہ تو کنفرم ہے آج جو توں کے سیز فائر بلاکسی رکاوٹ کے جاری رہنے والے ہیں۔"

نائل کے تفصیلی تبصرے پر وہ گھور کر رہ گیا تھا جبکہ رومان مہنتے ہوئے لوٹ بوٹ ہو گیا تھا۔

" ہنی تم ایک کیمرہ فٹ کرلینا کمرے میں اور پھر تمہاری درگت والی ویڈیو بناکر ہمیں دکھانا ہم دونوں وہ دیکھتے ہوئے ہوئے پاپ کارن اور کول ڈرنگ سے بھر پور انجوائے کریں گے۔" رومان کی بات پر حمین نے ایک تھیڑاس کے دائیں کندھے پر مارا تھا۔

" کمینوں مروتم لوگ دیکھ لینامیر اتوایک دن ہے تم لوگوں کی چھترول کے لئے ہفتہ بھی کم ہو گاتیار رہو کیونکہ اب وہ ایلفی تم لوگوں سے چپکائوں گااور وہ بھی پر مانینٹ۔"

حمین بیر بول کران دونوں کو گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کیفے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ رومان اور نائل ہنتے ہوئے اس کی پیشت کو دیکھ رہے تھے۔

\_\_\_\_\_

" ہاہا ہاہا۔۔ ڈیوس قشم سے اس لو مڑی کی شکل دیکھنے والی تھی۔"

احان بنتے ہوئے ڈیوس کو بتار ہاتھا جبکہ ہادی ان سب سے بے نیاز کھانا کھانے میں مصروف تھا۔

"ویسے ہادی سرآپ نے اسے ٹریپ کیسے کیا؟"

## ڈیوس نے سنجید گی سے بوچھاتوہادی مسکرایا تھاڈمپلز نے بھرپور انداز میں اس کی مسکراہٹ کاساتھ دیا تھا۔

" ڈیوس میں نے پاکستان میں ہی اس مشن کی بلینگ کی ہے اور سارا ہوم ورک کرکے آیا ہوں۔ اس لیزہ کے متعلق جتنی معلومات تم نے مجھے دی ہیں ہی سب میں پہلے سے جانتا تھا اور دوسری بات میں جانتا تھا کہ وہ کو برا کے ساتھ ہے تو پہلی ملا قات کے بعد ہی مجھ پر اندھالیقین نہیں کرے گی۔ شک کا کیڑا اس کے دماغ میں ہر صورت موجو درہے گا اس لئے جو آدمی اس نے میرے پیچے لگا یا اور جتنی معلومات ضروری تھی اتنی اس کے لئے اتنی اسے پہنچادی۔ اس کے آدمی نے میرے کمرے سے میری پر سنل انفار میشن والی فائل چرائی تھی جس لئے اتنی اسے پہنچادی۔ اس کے آدمی نے میرے کمرے سے میری پر سنل انفار میشن والی فائل چرائی تھی جس میں میرے نام کے سواسب کچھ تھا۔ کیونکہ نام میں نے وہاں بھی غلط ہی مینشن کیا ہو اتھا۔ اب اس کو یقین میں میرے نام کے سواسب بچھ تھا۔ کیونکہ نام میں اور احمان کافی عرصے سے ڈھونڈر ہے تھے لیکن اس دن اس کے گھر سے واپی پر مجھے وہ ویڈیوا کی آفیسر نے ہمیں سینڈ کی تھی۔ اور اس کی تمام معلومات بھی کہ وہ عورت اس وقت کہاں ہے اور کیا کرتی ہے۔ بس انہی معلومات کی بنیاد پر آجے وہ حمنہ صدیقی ہے بس ہوگئے۔ "

ہادی نے سنجید گی سے اسے ساری بات واضح کی تھی۔

"سرایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ آپ سے ہی نکاح کیوں کرناچاہتی ہے یہ کام تواحان بھی کر سکتا ہے؟"

ڈیوس کی بات پر احان نے بتیس دانتوں کی نمائش کی تھی۔

"ویسے بیہ سوال توشدت سے میرے ذہن میں بھی گردش کر رہاتھا کہ سر خود ہی کیوں نکاح کرناچاہتے ہیں ڈاکٹر بھا بھی کے ہوتے ہوئے۔"

احان کی بات پر ہادی نے اسے گھوراتھا۔

"احان کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتی اور اگر احان سامنے آیا تو وہ بنائسی تاخیر کے سر شفاعت تک پہنچیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ احان آئی ایس آئی آفیسر ہے۔" ہادی نے ڈیوس کو جو اب دیا تو احان نے ناسمجھی سے ہادی کو دیکھا تھا۔

"میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھاسر۔"

" آفیسر احان اگرتم اس لیزه کے سامنے ہوتے تو یقینااب تک وہ تمہیں اوپر پہنچا چکی ہوتی کیونکہ وہ صرف پاکستان ہی نہیں جانا چاہتی کسی آئی ایس آئی آفیسر کی بیوی بن کر ہماری ایجنسی میں گھنے کی ناکام کوشش کرنا چاہتی ہے اور میری جگہ اگریقیناتم ہوئے تووہ دس منٹ میں اپنی ادائوں سے تم سے سب راز اگلوا چکی ہوتی۔"

ہادی کی بات پر ڈیوس نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کورو کا تھا جبکہ احان کا منہ صدمے سے کھلاتھا۔

"سر میں خو د اس چڑیل کو منہ نہیں لگانا چاہتا کیو نکہ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔"

احان کی غیر سنجیدہ بات پر ڈیوس کا قہقہ گو نجا تھا کمرے میں جبکہ ہادی نے اسے گھورا تھا۔

"ا چھاویسے عزت بیاری تھی تومشن شروع ہونے سے پہلے تم نے کیوں سرواحدسے کہاتھا کہ تمہارے باپ کو کہیں اگر اس لڑکی کوزندہ سلامت یہاں لانا چاہتے ہیں تو تمہارا اس سے زکاح کروائیں بجائے ہادی شاہ کے کیونکہ یہ بیت تو طے تھی وہ لڑکی ہمیں ہر صورت میں زندہ سلامت پاکستان لے کر جانی ہے۔"

ہادی کی بات پر وہ ڈھیٹ بن سے مسکر ایا تھا۔

"وه تومذاق تھاسر آپ توسریس ہی ہو گئے۔"

احان نے مسکراتے ہوئے کہا توہادی نے اپناسر نفی میں ہلایا۔

"ہادی شاہ کے لئے پاکستان کا کونا کو نابہت اہمیت کا حامل ہے اس کے لئے مجھے اس لیز اسے نکاح کرنا پڑے یااس قتل کرنا پڑے میں ہر صورت کروں گااور اپنے ملک کو ہز اروں کوبر اجیسے لو گوں سے محفوظ ہر صورت میں رکھوں گا۔" "ویسے سر آپ بھا بھی سے عشق کرتے ہیں ہے بات مجھی نہیں بتائی آپ نے ؟ اور ہاں اس عشق میں جب وہ آپ کے ساتھ آپکی دو سری بیوی کو دیکھیں گی تو آپ کی مر مت بند کمرے میں نہیں ہو گی۔"

احان کی بات پر وہ سنجیدہ نظر وں سے اسے دیکھنے لگا۔

"ہادی شاہ کاغر ورہے وہ اس کی امید کانسلسل جڑاہے اس کے ساتھ وہ تبھی میرے یقین کو نہیں توڑے گی اور نہ ہی میں اس کے یقین کوٹوٹنے دوں گا۔"

ہادی کی آئکھوں میں ایک الگ جنون تھاجواحان کو مسکرانے پر مجبور گیا تھا۔

" بیہ تو گمان بھی ہو سکتا کے آپکا کہ وہ آپ کے ساتھ اس حمنہ کو دیکھ کر کوئی رد عمل نہیں دیں گی؟"

احان نے جان بوجھ کر کہا۔

"عشق میں گمان نہیں یقین ہو تاہے اور یقین بھی وہ جو کامل ہو۔ مجھے اس سے نہیں بلکہ اس کی یقین سے عشق ہے جو وہ مجھ پر کرتی ہے۔"

ہادی پیہ بول کر مسکر ایا اور کمرے سے باہر نکل گیا یقیناوہ احان کو لاجو اب کر چکا تھا۔ احان نے منہ کھول کر اس کی پیثت کو دیکھا جبکہ ڈیوس نے اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا تھا۔

\_\_\_\_\_

جب سے وہ شاپنگ سے آئی تھی کمرے میں بند تھی دو پہر سے شام ہو چکی تھی لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نگلی تھی صاد ہیر بھی سنڈ سے ہونے کی وجہ سے گھر پر تھا۔ آ منہ شاہ نے بھی شاکل کواس حال پر چھوڑ دیا تھا کم از کم صاد ہیر کو یہی لگ رہاتھا۔ وہ لاکونج میں بیٹھاایل ای ڈی پر چینل سرچ کر رہاتھا جب آ منہ شاہ اس کے پاس آکر بیٹھیں اور اسے مخاطب کیا۔

"گھر پر کال کرومجھے عشال سے پچھ بات کرنی ہے۔"

ھادہیر نے ایک نظر ان کے سنجیدہ چیرے کو دیکھااور پھر موبائل نکال کر گھر کانمبر ڈائل کرنے لگا۔

"السلام عليكم حجوث يا ياكسي بين آپ؟"

حازم شاہ کی آواز سنتے ہی ھاد ہیر نے سلام کیا اور حال احوال ہو چھاتھا۔

" میں بالکل ٹھیک ہوں ھاد بچے تم سنائو اور گھر میں سب کیسے ہیں؟"

"الحمد الله جيوٹے پاياسب ٹھيك ہيں جيوٹی ماما كہاں ہے اماں سائيں نے ان سے بات كرنی تھی۔"

" میں لان میں ہوں اور انجی تمہاری حجبوٹی ماماکے پاس جار ہاہوں۔"

حازم شاه کی مسکراتی آواز پروه بھی مسکرایاتھا۔

" يه لين امال سائين بات كرلين حجول له يا ياسه-"

ھادہیر نے موبائل آمنہ شاہ کو دیااور خو دان کی گو دمیں سر رکھ کرلیٹ گیا۔ آمنہ شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔

"السلام عليكم حازم كيسے ہوميري جان؟"

"وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں ماما آپ کیسی ہیں؟ پایااور ہماری گڑیا کیسی ہے؟"

"الحمد الله میں بالکل ٹھیک اور تمہارے یا یا بھی بالکل ٹھیک ہیں لیکن مانو ٹھیک نہیں ہے۔"

آمنہ شاہ کی بات پر حازم جو مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہواتھاان کی بات پر ٹھٹکا تھا۔

"ماماوہ ٹھیک توہے؟ کیا ہواہے اسے؟"

حازم کی پریشان کن آواز پر آمنہ شاہ نے ھادہیر کو دیکھا تھاجو مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہاتھااور غالباشا پنگ مال والاساراواقعہ ان کے گوش گزار کرچکا تھا۔

"عشال سے بات کر وائومیر ی پہلے۔"

"ماماوہ مجھے یاد آیاوہ توسمینار پر گئی ہے عارو کے ساتھ اب بتائیں پلیز مانوٹھیک ہے؟"

حازم شاہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے بولے۔

" حازم وہ اپنے پاسٹ سے نکل نہیں رہی ہے وہ ابھی بھی ان د نوں کو یاد کر کے خو فز دہ ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت بگڑر ہی ہے یہاں۔"

"ماما میں کیا کروں ایسا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور ان بھیانک دنوں کو بھول جائے۔"

حازم شاہ بے بسی سے بولے تھے۔

ھادہیر خاموشی سے آمنہ شاہ کو دیکھ رہاتھا۔

" حازم مجھے لگتاہے اس کا ایک ہی حل ہے اور بیہ حل میں عشال سے ڈسکس کرنے کے بعد بتائوں گی کیو نکہ میں ایک سائیکٹریس سے یہاں ملی ہوں اور ان سے شائل کی حالت کو ڈسکس کرکے ایک ہی سولیوشن ملاہے جو میں پہلے عشال سے ڈسکس کروں گی پھرتم سے۔"

آ منہ شاہ کی آدھی ادھوری بات پر حازم شاہ نے گہری سانس فضامیں خارج کی تھی جبکہ ھادہیر نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا تھا۔

"اوکے ماماوہ آتی ہے تو میں آپ کی بات کروا تاہوں۔خیال رکھئے گاسب کا اور اپنا بھی فی امان اللہ۔"

حازم شاہ نے بیہ بول کر کال ڈراپ کر دی تھی جبکہ آمنہ شاہ نے مسکر اکر حازم شاہ کی ناراضگی کو دیکھا تھا۔

" بچہ ہے ابھی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بیہ تین بچوں کا باپ ہے۔"

آمنه شاه کی بات پرهاد هیر تھی مسکر ایا تھا۔

"جھوٹے پاپاناراض ہو گئے کیا آپ سے؟"

" ہاں اس کی بیوی سے بات کرنی پہلے اس لئے اسے ہضم نہیں ہور ہا۔"

آمنہ شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔

"ا چھااماں سائیں آپ کی مانو کے ساتھ مسکلہ کیاہے ویسے؟"

ھادہیرنے سراٹھاکران سے یو چھاتھا۔

"--09"

"آمنه میری چائے بنادو کب سے کمرے میں انتظار کر رہاہوں۔"

اس سے پہلے آمنہ شاہ کچھ بولتیں علی شاہ نے ان کی بات در میان میں ہی کاٹ کر کمرے کے دروازے سے آواز لگائی تھی۔ آمنہ شاہ نے مسکر اکر صاد ہیر کو دیکھاجو سوالیہ نظریں لیے ان کو دیکھ رہاتھا۔

"میں چائے بنالوں پھر بات کرتے ہیں۔"

آ منہ شاہ یہ بول کر کیجن کی طرف جا چکی تھیں جبکہ ھاد ہیر شائل کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔

......

حمین دیے قد مول گھر میں داخل ہور ہاتھا جب لائونج کی کسی نے لائیٹ آن کی بنامڑے وہ سمجھ گیاتھا کہ اس کا ہٹلر باپ جاگ رہائے دالی تھی بغیر کسی رکاوٹ ہٹلر باپ جاگ رہائے دالی تھی بغیر کسی رکاوٹ کے۔ آئکھیں بند کروہ کچھ بڑبڑانے لگاتھا۔ لیکن ان کی آواز پر پلٹ کر دیکھا تووہ بازو باند ھے پیشانی پر شکنیں لئے اسے گھور رہے تھے۔

"وقت تویقیناتم دیکھ کر نہیں آئے ہوئے گھر میں؟"

حازم شاه کی سخت اور طنزیه آواز پروه مڑ اتھا۔

" ڈیڈوہ کمبائن سٹری کررہے تھے ہم لوگ تواسی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔"

حمین چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے بولا۔

" میں جانتا ہوں جو سٹڑی تم کر کے آرہے ہواس نے صرف تمہیں نیچے سے ہی ٹاپ کروانا ہے۔"

حازم شاہ کی بات پر اس نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کورو کا تھا۔

" ڈیڈٹاپ توٹاپ ہو تاہے اب چاہے اوپر سے ہویا نیچے سے کیا فرق پڑتا ہے۔"

حمین نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے حازم شاہ کولاجواب کرناچاہاتھا مگر مقابل اسکاباپ تھاجواس کی ہر حرکت سے واقف تھا۔

" کون تھی وہ لڑ کی جس کی کل کال آئی تھی؟"

حازم شاہ کی بات پر اس نے اپناگلاتر کیا اور حازم شاہ کو دیکھا جن کے چہرے پر صرف اس وقت سنجید گی تھی۔

"ڈیڈوہ دوستوں نے ایک پرینک کیا تھامیر ہے ساتھ ورنہ آپ جانتے ہیں میر اابیا کوئی سین نہیں ہے۔"

" حمین شاہ ایسا کوئی سین نہ ہی ہو تو بہتر ہو گاتمہارے لئے ورنہ اگلی رات سڑک پر گزار وگے اور ہاں جاننے کی بات تومت ہی کروتم کیونکہ تمہیں تو تمہاری ماں بھی صحیح سے نہیں جانتی تومیں کیا جانوں گا؟"

حازم شاہ کی بات پر اس کا قہقہ بے ساختہ تھا۔

"ہاہاہا۔۔ ڈیڈ قسم سے کیالائن بولی ہے آپ نے آپکو تورائٹر ہوناچاہیے تھا۔"

حمین ہنتے ہوئے بولا تو حازم شاہ نے اپنی چپل اتار کر اس کا نشانہ لیا حمین کی کے کندھے پر جو تالگاتواس کی ہنسی کو بے ساختہ بریک لگی تھی۔

" ڈیڈ آپ نے اپنی جوان اولا دیر ہاتھ اٹھایا؟"

حمین نے صدمے سے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔

"جوان اولا دپھر اپنے کر توت اچھے کرلے تا کہ بیہ نوبت ہی نہ آئے اور بیہ ہاتھ نہیں جو تا تھا تھیج کرلو۔"

" ڈیڈویسے اگر نوبت آگئی تو پھر کیا ہو گا؟"

"بیٹاوہ تونوبت آنے پر بتائوں گالیکن فلحال جواس دن میرے اسی ہز ار لئے تھے ٹور پر جانے کے لیے انہیں واپس کروا بنی مال کے آنے سے پہلے ورنہ تمہاراسر ہو گااور میر اجو تاہو گا۔"

حازم شاہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے توحمین کا صدے سے منہ کھلاتھا۔

"ویڈیہ چیٹنگ ہے۔"

حمین کے احتجاج پر حازم شاہ مسکرائے تھے۔

"بیٹاجی بیرتو آپ کے ہٹلر باپ کی محبت ہے اب نکالو گے یامیں جو تا اتاروں؟"

"ڈیڈ میں آپ کامعصوم ساجھوٹاسابیٹاہوں کوئی ترس ہوتاہے کوئی رحم ہوتاہے۔"

حمین شاہ نے بھر پور جذبات سے کہاتھا۔

"وہ تمہارے معاملے میں بالکل نہیں ہو تا۔"

" ڈیڈ پلیز نا آئندہ کوئی شکایت کامو قع نہیں دوں گا آپکو پلیز اس بار حجوڑ دیں۔ "

"اسی ہزار حمین شاہ۔"

حازم شاہ مسکر اہٹ کو ضبط کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے جو معصومیت کی انتہائوں کو حجور ہاتھا۔

"موم آپ لوگ کب آئے؟"

حمین شاہ کی آواز پر حازم شاہ سپر نگ کی طرح صوفے سے اچھلے تھے اور پلٹ کر لائونج کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھااور جیسے ہی انہوں نے سڑھیوں کی طرف دیکھا حمین ہنتے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا۔

"سوری ڈیڈبٹ بیے ضروری تھا کیونکہ آپ صرف موم سے ڈرتے ہیں۔"

حمین یہ بول کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا جبکہ حازم شاہ نے مصنوعی غصے سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔

" پیتہ نہیں کیا کھا کرعشال نے اسے پیدا کیا تھا۔"

حازم شاہ بڑبڑاتے ہوئے صوفے پر بیٹھے اور لائونج میں موجو دایل سی ڈی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔

\_\_\_\_\_

ھاد ہیر کافی دیر تک آمنہ شاہ کالا کونج میں انتظار کرتار ہاتھالیکن آمنہ شاہ چائے دے کرواپس نہیں آئی تھیں وہ تھک ہار کر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیالیکن شاکل کے بند کمرے کو دیکھ کروہ رکااور مسکراتے ہوئے دروازے پر دستک دینے لگا۔ دو تین بار کوشش کے بعد وہ پلٹنے لگالیکن دروازہ کھلنے کی آواز پروہ مسکراتے ہوئے پلٹاتھا۔ سامنے شاکل کاحلیہ دیکھ کراسکی مسکراہٹ ایک بل میں سمٹی تھی۔ بالوں کوجوڑے میں قید کئے ، سرخ آئیسیں لئے وہ ھاد ہیر کو دیکھ رہی تھی۔

"بيه كياحليه بنايا هواہے تم نے؟"

ھاد ہیر اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ شائل زخمی سی مسکر ائی اور دروازہ لاک کیے بغیر ہی پلٹ گئی۔ھاد ہیر اندر داخل ہوا تھا کمرے کی حالت دیکھ کروہ ٹھٹکا تھاسب چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔

"يقييناتم يا گل خانے سے ہو کر آئی ہو۔"

ھاد ہیر کمرے کی حالت دیکھ کر صدمے سے بولا تھا۔

"كيوں آپ وہاں سے ہوكر آئے ہيں جو آپ كو معلوم ہے كہ ميں پاگل خانے سے آنے كے بعد ہى ہيہ حركت كر سكتى ہوں۔"

شائل نے سنجیر گی سے ھادہیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"تمہیں ہواکیاہے؟"

" کچھ نہیں ہوا آپ بتائیں کیاکام تھا آپ کو جس نے اتنی رات کومیرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور کر دیا۔"

شائل کی سنجید گی پر وہ مسکر ایا تھا۔

"مجھے یقین ہے تم یا گل ہو شائل شاہ۔"

" توکس نے کہاہے اتنی رات کو ایک پاگل سے بات کرنے کو جائیں اپنے کمرے میں۔"

شائل نے سیاٹ چہرے سے جواب دیا تھا۔

"ا چھابیہ سب چھوڑواور بتائوتم اتنی عجیب کیوں ہو؟"

ھادہیرنے نرمی سے پوچھا۔

"كيونكه آپ عجيب بين اس لئے آپ كوميں عجيب لگ رہى ہول۔"

"مطلب تم نہیں بتائو گی کی کیابات ہے؟"

ھادہیر نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔

" آپ اس وقت مجھے اکیلا حجبور ڈیس پلیز۔"

شائل اس کی بڑھتے قد موں کو دیکھ کر بولی تھی۔ھادہیر نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور سے اپنی طرف کھینچا۔ شائل ہڑ بڑاتے ہوئے بچھ کمحوں میں اس کے نزدیک آگئی تھی۔ دھڑ کنوں کا شور کمرے میں گو نجا تو سانسوں نے روائگی چھوڑ دی تھی۔ لرزش کی وجہ سے کیکیاہٹ بھی شائل کے جسم میں آگئی تھی۔ وہ پلکیں اٹھا کر اسے دیھنا چاہتی تھی لیکن ایسا کرنے کی ہمت خو دمیں مفقو دیار ہی تھی۔ اس سے پہلے ھادہیر اس کی پلکوں کو چھونے کی جسارت کرتا کمرے کا دروازہ کھلاتھا دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔

ایک سفیدرنگ کی بلی کو د مکیھ کر صاد ہیر مسکر ایا تھا جبکہ شائل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ صاد ہیر نے شائل سے چند قدم دور ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ جو بلی کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔

"بلی ہے یہ یقینااس کا فوبیانہیں ہو گاشہیں؟"

ھادہیر کی مسکراتی آواز پر وہ ھادہیر کو دیکھنے لگی تھی۔

"رات کافی ہو گئی ہے آپ کو اپنے کمرے میں جاناچا ہیے۔"

شائل کی سنجید گی پر صاد ہیر اسے دیکھ کررہ گیا تھا۔

" مجھے وجہ جاننی ہے شائل شاہ کہ تم اچانک سے عجیب رویہ اختیار کیوں کر لیتی ہو؟"

ھاد ہیر اس کے کمرے میں موجو د صوفے پر آرام سے بیٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا جو بیڈ پر اپنا کمبل درست کر رہی تھی اس کی بات پر پلٹی تھی۔

" مجھے آپ سے کچھ شئیر نہیں کرنا۔ "

"کیوں شئیر نہیں کرنامیرے لئے جانناضر وری ہے شائل کہ تمہارے پاسٹ میں ہوا کیاہے جو تم اس قدر عجیب ہوگئی ہو؟"

ھاد ہیر نے سنجیر گی سے کہا تھا۔

"نہ تو آپ میرے بھائی ہیں اور نہ ہی ہز بینڈ۔۔ تو آپ کو جاننے کانہ کوئی حق ہے اور نہ ہی کوئی ضرورت اب مہر بانی کرکے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیجئے گا۔"

شائل سپاٹ چہرے سے ھادہیر کوجواب دے کربیڈ پر بیٹھ گئ تھی جبکہ اس کی بات ھادہیر کی پیشانی پر لا تعداد شکنوں کوبروقت نمودار کر گئی تھی۔

" جان تومیں لوں گاشائل شاہ لیکن یادر کھنا اپنے لفظوں کو۔ "

ھاد ہیر اسے گھورتے ہوئے اٹھااور کمرے کے دروازے کے پاس پہنچاجب شائل کی آواز اسے پلٹنے پر مجبور کر گئی تھی۔

" میں خود کو دوبارہ سے بے لباس نہیں کر سکتی ھاد۔ مجھے وحشت ہوتی ہے اپنے ماضی سے خدا کا واسطہ ہے آپ اسے جاننے کی کوشش نہ کریں۔"

شائل کارو تاہوا چہرہ اور کیکیاتے لب ھادہیر کولبوں کو پیوست کرنے پر مجبور کرگئے تھے۔ ھادہیر آہتہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور ہیڈپر قدرے فاصلے پر بیٹھ کر اس کوروتے ہوئے دیکھنے لگا۔

"ماضی تب تک ساتھ رہتا ہے جب تک ہم اس کے بارے میں سوچنے رہتے ہیں جس دن ہم ماضی کو سوچناختم کر دیتے ہیں ہماراماضی خو د بخو د اند ھیروں میں غائب ہو جاتا ہے۔لیکن اسے ختم کرنے سے پہلے ہمیں اس کو اپنی سوچ پر حاوی ہونے سے رو کناہو تاہے۔"

## ھادہیر کی نرم آواز پر شائل روتے ہوئے مسکرائی تھی۔

"پانچ سال کی تھی میں ھاد ہیر شاہ جب مجھے کچھ لوگوں نے سکول سے آتے ہوئے کڈنیپ کر لیا تھا۔ میں ڈیڈ کے ساتھ واپس آتی تھی سکول سے لیکن اس دن ڈیڈ کی کوئی ضروری میٹنگ تھی اس لئے انہوں نے ڈرائیور کو بھیجا تھا۔ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئ توڈرائیور انکل وہی دیکھنے کے لئے باہر نکلے تھے کچھ لوگوں نے ان کو گولیوں سے زخمی کرکے مجھے اغوا کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ "

شائل بولتے ہوئے رکی تھی جبکہ ھاد ہیر اس کے چہرے پر درد ، تکلیف اور اذیت کے تاثر ات بیک وقت دیکھر ہا تھا۔

" میں بہت روئی چیخی لیکن کوئی نہیں تھا بچانے والا۔وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ ایک پر انی بلڈنگ میں لے گئے تھے اور مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کیا ہو رہاہے بس اس وفت میں ماما اور ڈیڈ کو آوازیں دے رہی تھی۔

میں نہیں جانتی کب میں آوازیں دیتے ہوئے اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ جانتی ہوں توبس اتنا کہ جب ہوش آیاتو رات ہو چکی تھی اور تین لوگ وہاں کمرے میں موجو داپنی آئکھوں میں عجیب ساتا ٹر لئے گھور رہے تھے۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے لیکن وہ سب ہنتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص اٹھااور میری طرف بڑھااور۔۔۔۔۔"

شائل کامزید بولنامحال ہور ہاتھالیکن ھاد ہیر اسے سنناچا ہتا تھا۔

"اور\_"

ھاد ہیر کی نرم آواز پروہ تلخی سے مسکرائی تھی۔

"اوراس نے مجھے اٹھایااور ایک کمرے میں لے گیاجہاں ایک پنجرہ تھا مجھے اس پنجرے میں ڈال کروہ چلا گیااور پھر کچھ دیر بعد وہاں دس گیارہ شکاری کئے داخل ہوئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بھو نکنا نثر وع کر چکے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ان کتوں کی وجہ سے میں نے ساری رات چینئے اور روتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح تک میں ڈر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ لیکن میری تکلیف یہاں کم نہیں ہوئی مجھے دو دن تک انسانی کتوں کی ہوس کا شکار بھی بنایا گیا تھا۔ چار دن بعد اس جگہ پر میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا یو لیس کے ساتھ اور اس کے بعد سے خو د سے لڑتے

ہوئے اور گھر والوں کی ہمت سے اپنی زندگی کاسب سے بھیانک خواب سمجھ کر ان دنوں کو بھولنے کی کوشش کی لیکن کچھ خوف شاید زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں۔"

شائل کے چپ ہونے پر ھاد ہیرنے ذور سے آئکھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔

"وه لوگ کون تھے؟"

کافی دیر خاموشی کے بعد ھاد ہیرنے یو چھاتھا۔

"ڈیڈے کوئی دشمن تھے شاید۔۔ جو کاروبار میں لاس کی وجہ ڈیڈ کو کھہر اکر مجھ سے قیمت وصول کر چکے تھے۔ دس دن زندگی اور موت کی کشکش میں رہنے کے بعد زندگی کو چن کر اپنے گھر والوں کے چہروں پر اپنے لئے محبت دیکھی تھی۔ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے لیکن میر اماننا ہے کہ وقت کچھ زخم بھر تا نہیں ناسور بنادیتا ہے۔" شائل کی بات پر صاد ہیر نے اسے دیکھا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ اس کے ضبط کے آخری مراحل طے کر رہاتھا۔ شائل بنااس کی طرف دیکھے اٹھی تھی اور کمرے کے واش روم میں بند ہو چکی تھی جبکہ صاد ہیر نے تاسف سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اور پھر پچھ سوچتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں جاچکا تھا یہ تو طے تھاھاد ہیر اور شائل دونوں میں سے کوئی سونے والا نہیں تھا۔ پچھ دکھ واقعی انسان کو اس کی ہر داشت سے ذیادہ آزمالیتے ہیں شاید۔ قسمت اب کیا کرنے والی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھالیکن وقت اس بار ان دکھوں کا شاید مداوا کرنے والا تھا۔

\_\_\_\_\_

"تم چلومیں کال کرکے آتا ہوں۔"

ہادی اور احان اس وقت ایک ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے تھے جبہادی نے کہاتواحان مسکراتے ہوئے اندر چلا گیا جبکہ ہادی نے گھر کانمبر ملایا تھا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کی گئی تھی اور اس کی امید کے عین مطابق آئر نے کال ریسیو کی تھی۔

"السلام عليكم مسزكيسي ہو؟"

ہادی نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔

"وعليكم السلام مين بالكل شيك هول ميجر آپ كيسے ہيں؟"

آئرہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔

"میں ٹھیک ہوں بڑی ماماکیسی ہیں؟"

"جیسے آپ جھوڑ کر گئے تھے ویسی ہی ہیں۔"

آئرہ نے سنجید گی سے جواب دیا تھا۔

"مطلب تم ان كاخيال نهيس ركور بهي كيادٌ يل كينسل سمجھوں؟"

ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔

" آپ کی بڑی مامامیری بھی ماں ہیں اور مجھے ان کو ہمارے رشتے میں نہیں لانا سمجھے آپ۔"

"مسزایک بات کہوں اگر ذراسی بھی لاپر واہی ہوئی تومیں واقعی ان کے لئے اپنی دوسری بیوی لے آئوں گا۔"

ہادی نے ایک کمچے سے پہلے اس کے دل کوز خمی کیا تھا۔

" آپ کولگتاہے آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں؟"

آئرہ کے الٹاسوال کرنے پر ہادی کے ڈمپلزنے بھر پور اس کے لبوں پر کھلنے والے تنبسم کاساتھ دیا تھا۔

" میں تو کر سکتا ہوں شادی تم بتائورہ لو گی سوتن کے ساتھ۔"

ہادی کا ارادہ اب اسے ننگ کرنے کا تھا۔

"جہاں تک مجھے لگتاہے آپ کی دوسری شادی ہوگی نہیں اور اگر بالفر ض ایسا ہوا بھی تو میں آپ کی دوسری شادی سے پہلے طلاق لینا پیند کروں گی کیونکہ مجھے سوتن کسی بھی حال میں نا قابل قبول ہے۔"

آئرہ نے سنجید گی سے جواب دیا توہادی نے گہری سانس فضامیں خارج کی تھی۔ یہ مرحلہ واقعی اس کے لئے مشکلات لانے والا تھا۔

"مسز مجھے لگتاہے میری دوری تمہارے پرول کابڑا کرتی جارہی ہے اور طلاق کی بات تو کرنامت مجھ سے ورنہ تہمیں زندہ زمین میں گاڑنے سے پہلے لمحہ نہیں لگائوں گا۔" ہادی کالہجہ ایک کمبحے میں سخت ہوا تھا۔ آئرہ نے ریسیور ہٹا کر کان سے اسے گھورا تھا۔

"ماماشا پنگ پر گئی ہیں، ہنی یو نیور سٹی ہے اور بابا آفس میں تو آپ رات کو فون کر کے ان سے بات کر لیجئے گا۔ " آئرہ کی خفگی بھری آواز پر وہ مسکرایا تھا۔

"مجھے مسز ہادی شاہ سے بات کرنی ہے آئرہ شاہ۔"

ہادی کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔

"مسز ہادی شاہ مصروف ہیں اس وقت۔"

" اجپھاتو پھر میں یہاں کوئی دوسری مسز ہادی شاہ ڈھونڈ لیتا ہوں تا کہ میں کھل کر ان سے بات کر سکوں۔"

"میجر ایساسوچیے گابھی مت میں اپنی ڈیل باخو بی انجام دے ہی ہوں تو آپ بھی اس سے مکر نہیں سکتے۔"

آئرہ کی بات پر ہادی نے ارد گر دو یکھا تھا۔

" اچھامیں بعد میں بات کروں گاسب کو سلام کہنا اور میری مسز کو بولنا کم مصروف رہا کریں۔ فی امان اللّٰد۔ "

ہادی نے بیہ بول کر کال ڈراپ کر دی تھی جبکہ آئرہ نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پرر کھااور گنگناتے ہوئے آز فیہ شاہ کے کمرے کی طرف دیکھاایک ہوئے آز فیہ شاہ کے کمرے کی طرف دیکھاایک چیخ نکلی تھی اس نے بیڈ کی طرف دیکھاایک چیخ نکلی تھی اس کے منہ ہے۔

"\_66"

آئرہ کی چیخ پر گھر میں داخل ہو تیں عشال شاہ بھی ٹھٹک کر لائونج کے دروازے پر رکی تھیں۔

\_\_\_\_\_\_

ناشتے کی میز پر جیسے ہی وہ آیاسامنے اس کی غیر موجو دگی دیکھ کروہ پلٹا تھااور اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا تھا۔ علی شاہ اور آمنہ شاہ کو سلام کرتے ہوئے وہ علی شاہ کے دائیں طرف والی کرسی پر بر اجمان ہو چکا تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ بلآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آمنہ شاہ سے مخاطب ہوا تھا۔

"امال سائیں آپی مانو نظر نہیں آرہی کیااس نے ناشتہ نہیں کرنا؟"

ھادہیر کی مسکراتی آواز پر آمنہ شاہ بھی مسکرائی تھیں۔

"وہ بس تیار ہور ہی تھی یونیور سٹی کے لئے آ جاتی ہے ابھی تم ناشتہ شروع کرو۔"

"السلام عليكم\_"

اس سے پہلے ھاد ہیر کوئی جواب دیتا شائل کی مسکر اتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔وہ مسکراتے ہوئے دائیں طرف بیٹے علی شاہ کو دیکھنے لگااور پھر ناشتہ کرنے لگا۔

"وعليكم السلام \_\_\_ مانو جلدى سے بيبطو اور ناشتہ ختم كرو\_"

آ منہ شاہ نے مسکراتے ہوئے شائل کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ شائل نے ایک نظر صاد ہیر کے جھکے سر کو دیکھااور پھر بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔

"باباسائیں مجھے ڈیڈ اور ماما کی بہت یاد آرہی ہے مجھے پاکستان واپس جانا ہے۔"

شاکل کی بات پر صاد ہیر کے ناشتہ کرتے ہاتھ رکے تھے جبکہ علی شاہ اور آمنہ شاہ نے اس کی بات کو نار مل انداز میں ہی لیا تھا۔

"میں تمہارے ڈیڈسے بات کروں گی اور کہوں گی کہ ہماری مانوسے ملنے جلدی آئیں۔"

آمنہ شاہ نے اس کے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے اطمینان دلایا تھا۔

" اماں سائیں میر اناشتہ ہو گیاہے آ کپی مانو کا ہو جائے تو باہر پار کنگ میں جھیج دیجئے گامیں منتظر ہوں وہاں۔"

ھادہیریہ بول کراٹھااور علی شاہ اور آمنہ شاہ کی پیشانی پر بوسہ دے کرلائونج میں موجود صوفے پر پڑے بیگ کو اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شائل نے سنجید گی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔

"ہاں بول رہاہوں نا کہ مجھے وہ اس کے آس پاس بھی نہیں چاہیے۔اچھاٹھیک ہے میں خود ڈیل کرلوں گا۔او کے اللّٰہ حافظ۔"

شائل گاڑی میں آکر ببیٹی توھاد ہیر کو کسی سے محو گفتگو پایا۔اس نے اپنی نظروں کو باہر کے نظاروں میں الجھادیا تھالیکن تمام حسیات ھاد ہیر کی جانب ہی تھیں۔ھاد ہیر نے ایک نظر اس کی لا تعلقی کو دیکھااور پھر مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ "كياباهركى د نيابهت حسين مو گئى ہے امال سائيں كى مانوجو نظروں كازاويد بدل مى نہيں رہا۔"

ھاد ہیر مسلسل اس کی خاموشی سے اکتاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تواس کو بولتے دیکھنے کا عادی تھا۔

"حیسن توواقعی ہے بیہ د نیالیکن صرف خود فریبی کے عالم تک باقی بات ہے نظروں کے زاویے کے بدلنے کی تو میر انہیں خیال کہ بیہ بدلتا ہے۔"

شائل کی سنجیدگی پر هاد ہمیر نے اسے بیک مر رہے دیکھا تھا جو اسے دیکھنے سے مکمل گریز برت رہی تھی۔ ھاد ہمیر نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی کیونکہ شائل کی سنجیدگی اسے سنجیدہ ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی شائل گاڑی سے اتری لیکن اس کا سربے ساختہ کسی سے ظرایا تھادیکھا توسامنے رونل رائے کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا ھاد ہمیر رونل کو دیکھ کر جلدی سے باہر آیا تھا۔

"سورى بيوشيفل-"

رونل ھادہیر کو دیکھ کر جلدی سے بولا۔

"اٹس مائے میسٹک رونل سوڈونٹ فیل سوری۔"

شائل نے مسکراتے ہوئے کہاتو ھادہیر کی پیشانی پر لا تعداد شکنوں نے اپنی جگہ بنائی تھی۔غصے سے اس نے رونل کو گھورا تھا۔

"یونی کے اندر جائوشائل ابھی۔"

ھاد ہیر کی آواز پر شائل نے اسے دیکھاجو غصے سے اسے گھور رہاتھا۔ شائل اپناسر اثبات میں ہلا کر وہاں سے یونیورسٹی کے اندر چلی گئی تھی۔

"سے آئوٹ آف ہر رونل رائے ادر وائز آئی ایم ناٹ رسپونسیبل فارپورلاس۔"

) اس سے دور رہورونل ورنہ تمہارے نقصان کاذمے دار میں نہیں ہوں گا۔ (

ھاد ہیر رونل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگا تورونل مسکرا دیا۔

"چل ڈیوڈ۔"

رونل مسکراتے ہوئے بولا اور یونیورسٹی کے اندر کی جانب چلا گیا جبکہ ھاد ہیر نے ذور سے اپنایائوں گاڑی کے ٹائزیر مارا تھا۔

"ھادہیر شاہ یہ کیا کر دیااس پر کیسے آشکار کر دیا کہ وہ تمہاری کمزوری بن چکی ہے۔"

ھادہ بیر خودسے بڑبڑایااور پھر گاڑی کو پارک کرے خود یونیورسٹی کے اندر چلا گیا۔

تعریف ممکن ہوجس اذیت کی جاناں!لوگ اسے عشق کہتے ہیں ۔ (کرن رفیق (

\_\_\_\_\_

"ویڈریہ توغلطہے نااب۔"

حمین شاہ اور حازم شاہ اس وقت ایک گاڑی میں تھے۔ حازم شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر اور حمین فرنٹ سیٹ پر حازم شاہ کی طرف رخ کئے بیٹھاتھا۔

" کچھ غلط نہیں ہے۔ کس نے کہا تھا کہ اپنی ماں کو در میان میں لائو؟"

حازم شاہ اسے اس کی رات والی حرکت یاد دلاتے ہوئے بولے۔

"ڈیڈ میں کہاں سے لائوں اب اسی ہز اروہ تو اکائونٹ میں ہیں اور اکائونٹ سے پیسے نکالنے کو میر ادل نہیں کرتا۔"

حمین کی بات پر حازم شاہ نے رخ موڑ کر اسے گھورا۔

"اپنے باپ کو گدھاسمجھا ہواہے تم نے جسے کچھ معلوم نہیں ہے۔"

حازم شاہ کی بات پر حمین نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کورو کا تھا۔

" نهیں شاہ میں توباپ ہی سمجھتا ہوں۔"

حمین عشال کی طرح مخاطب کر کے بولا تو حازم شاہ نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کورو کا تھا۔

"اجھاآج مجھے واپسی پر پک کرنے آئے آپ خیریت نہیں لگتی مجھے اب بتائیں کیابات ہے؟"

حمین کے صحیح اندازے پر حازم شاہ مسکرائے تھے۔

"تم سے اپنے سی ہز ارواپس لینے تھے اسی لئے ہم سیدھااب بینک جارہے ہیں تا کہ تم کوئی بہانہ نہ کر سکو۔"

حازم شاہ کی بات پر حمین کا صدے سے منہ کھلاتھا۔

"ویڈریہ چیٹنگ ہے۔"

حمین کی صدماتی آواز پر وہ مسکرائے تھے۔

"كوئى چيٹنگ نہيں بيٹاجی يہ بس تمہارے باپ كاخالص بيار ہے۔"

حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ڈیڈ یہ پاکستان ہے بہاں خالص انسان نہ ملے اور آپ خالص بیار کی بات کررہے ہیں۔"

"ا چھاجی اپنے باپ کی محبت پر شک ہور ہاہے؟"

حازم شاہ نے بایاں آبر واچکا کر حمین کو دیکھاجو معصومیت چہرے پر طاری کر کے ان کو دیکھ رہاتھا۔

"شک کیسامجھے یقین ہے آپ کی اس خالص محبت پر جوموم کی غیر موجود گی میں ہی جاگتی ہے۔"

حمین کے طنزیہ انداز پر حازم شاہ کا قہقہ گاڑی میں گو نجاتھا۔

"تمهاری موم کی موجودگی میں بیر محبت جنا کر مرنانہیں مجھے۔"

## حازم شاہ کی بات پر وہ بھی مسکر ایا تھااس سے پہلے وہ کچھ کہتااس کا دھیان سامنے کی جانب اٹھا تھا۔

## "ڈیڈبریک۔"

حمین چیخا تھا جبکہ اسکی چیخ سے حازم شاہ کا دھیان بٹااور گاڑی سامنے کھڑے نفوس سے جا ٹکر ائی تھی۔ حمین اور حازم نے اور حازم شاہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلے تھے اور حمین بھی ان کے نقش قدم پر تھا۔ حازم شاہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلے تھے اور حمین بھی ان کے نقش قدم پر تھا۔

"ياالله مدور"

سامنے پڑے نفوس کو دیکھ کر حمین کے منہ سے بے ساختہ نکلاتھا۔

-----

جیسے ہی حازم شاہ نے اس نفوس کو سیرھا کیا بلیک کلر کے کپڑوں میں خون میں لت بت یقیناوہ عابیہ ملک تھی۔ حمین شاہ کو ایک لمحہ لگاتھا پہچاننے میں۔خون پیشانی سے ہوتے ہوئے تقریباسارے چہرے کو سرخ کرتا جارہاتھا جبکہ عابیہ غنودگی میں جارہی تھی۔حازم شاہ نے جلدی سے اسے اٹھا یا اور گاڑی کی پیچھلی سیٹ پر لٹایا۔

"حمين جلدي گاڙي ميں بيھو۔"

حازم شاہ کی پریشان کن آواز پر وہ ہوش میں آیا تھااور جلدی سے فرنٹ سیٹ پر ببیٹا تھا۔ بیک مررسے وہ بار بار عابیہ کو دیکھ رہاتھا۔ جبکہ حازم شاہ جلدی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ حمین کی مد دسے انہوں نے عابیہ کو باہر نکالا اور اسے اپنے دوست کے ہاسپٹل میں لے گئے۔ عابیہ کاخون دیکھ کرڈاکٹر زجلدی سے اسے ایمر جنسی وارڈ میں لے گئے۔ عابیہ کاخون دیکھ کرڈاکٹر زجلدی سے اسے ایمر جنسی وارڈ میں لے گئے تھے جبکہ حازم اور حمین باہر انتظار کررہے تھے۔

" بيەسب تمهارى وجەسے ہواہے۔ كياضر ورت تقى لڑكيوں كى طرح جيخنے كى؟"

حازم شاہ نے غصے سے حمین کو گھوراتھاجو سر جھکائے کھڑا تھا۔

"سورى ڈیڈ۔"

حمین کی منه ناتی آواز پر حازم شاہ بینچ پر بیٹھ گئے تھے جبکہ حمین آئی سی یو کے درواز سے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ تقریبا آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا تھاجو حازم شاہ کا دوست تھا۔

"حازم شی از فائن بس پیشانی پر چوٹ زیادہ آئی ہے اور پانچ سٹیچرز لگے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گاویسے یہ ہے کون؟"

ڈاکٹرنے حازم شاہ کومطمئن کرتے ہوئے آخر میں پوچھاتھا۔

" ببتہ نہیں یار کون ہے بس اچانک سے گاڑی کے سامنے آگئی تھی۔"

حازم شاہ نے سنجید گی سے بتایا تھا۔

" چلومیں کچھ میڈ سنز لکھ دیتا ہوں در دے لئے باقی اس کو ہوش آتا ہے تواسے ڈسچارج کر دوں گامیں۔ پھر اس کواس کے گھر حفاظت سے پہنچادینا۔"

ڈاکٹریہ بول کر جاچکا تھا جبکہ حازم بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے اس کے کیبن کی طرف چلے گئے تھے۔ حمین شاہ نے گہری سانس فضامیں خارج کی تھی۔

"اس لومڑی کو ہوش آگیا تواسے لگے گامیرے باپ نے جان بوجھ کر اس کا ایکسٹرنٹ کیاہے پھر میرے ڈیڈ اور میں جیل میں ہوں گے مطلب میری آزادی ختم اب سے۔ نہیں حمین شاہ کچھ سوچو ورنہ بیہ لڑکی تو تنہیں جیل مجیجوا کررہے گی۔"

حمین خودسے بڑبڑا یااور وہیں بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ مختلف سوچوں میں گراوہ آس پاس سے مکمل لا تعلق ہو چکا تھا۔

\_\_\_\_\_

"مبارك ہوسر۔"

ہادی اور احان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے سامنے ڈیوس بیٹھالیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کررہاتھاان کو آتے د کیھ کر مسکر ایا تھا جبکہ احان نے اونچی آواز میں ہادی کومبارک دی تھی۔

"كس بات كى مبارك با د احان تهميں تھى بتائو ہم تھى ديں ہادى سر كو مبارك ـ "

ڈیوس مسکراتے ہوئے بولا تواحان نے شر ارت سے ہادی کو دیکھا تھا۔

"سر کا نکاح ہو گیا آج حمنہ سے تو بھئی مبارک تو بنتی ہے۔"

احان بہ بول کر کمرے میں موجو د صوفے پر بیٹھا جبکہ ہادی نے اسے گھورا تھا۔

" تجھی تو فالتو بکواس بند کیا کرو۔"

ہادی نے سنجید گی سے احان کو گھورتے ہوئے کہا۔

" لے اس میں کیافضول ہے بھئ نکاح ہواہے آج آپ کا توپارٹی تو بنتی ہے کیوں ڈیوس؟"

احان نے ڈیوس سے کہاجو مسکراتے ہوئے کبھی ہادی اور کبھی احان کو دیکھ رہاتھا۔

" یو نواحان تم مجھے پاگل خانے سے بھاگے کوئی شخص لگتے ہو اور میر ایقین مانو یہاں سے جاتے ہی میں تمہیں پاگل خانے داخل کروانے والا ہوں۔"

"ہاہاہا۔۔سرویسے کتنی پیاری لگ رہی تھی بھا بھی نمبر ٹولیکن مجال ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی ہو۔"

احان کی بات پر ہادی کا چہرہ ایک دم سیاٹ ہوا تھا۔

"مسکر اہٹ ہر کسی کے لئے نہیں ہوتی۔"

ہادی نے گویابات ہی ختم کی تھی۔

"ویسے سر آپ لوگ کیااہے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟"

ڈیوس نے ہادی سے پوچھاتوا حان بھی ہادی کا چہرہ دیکھنے لگا۔

" یہاں چھوڑنے کا سوال ہی پیدانہیں ہو تاوہ ہمارے ساتھ جائے گی۔"

"لیکن آپ توایلیگل ہیں یہاں تو واپس بائے ائیر تو نہیں جاسکتے پھر کیسے اسے ساتھ لے کر جائیں گے آپ؟"

ڈیوس کی بات پر ہادی اور احان دونوں مسکر ائے تھے۔

" ڈیوس وہ ہمارے ساتھ جائے گی لیکن بائے ائیر نہیں بائے ٹرین خیرتم یہ بتائو جو انفار میشن ہمیں ملی ہے کوبر ا کے بارے میں وہ صحیح ہے کیا؟"

ہادی نے ڈبوس سے پوچھاتھا۔

"سر کوبرا آج رات نوبج گولڈ سٹار ہوٹل میں فینج نامی بندے سے ملنے والا ہے اور جو انفار میشن اس لیز انے دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔"

ڈیوس نے سنجید گی سے جواب دیا تھا۔

" ڈیوس لیز انہیں بھا بھی جان بولو سر کوبر الگ سکتاہے۔"

احان کی زبان کے جو ہر پر ہادی نے اسے گھوراتھا۔

"تمہاری صرف ایک ہی بھا بھی ہے اور وہ ہے آئرہ شاہ باقی کسی لڑکی کو بھا بھی بولا توزبان کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔"

ہادی غصے سے بولا تواحان نے منہ بسوراتھا۔

"مجال ہے جو سر یل مذاق بر داشت کر لے۔"

احان خو دسے بربر ایا توہادی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔

"كيا بولا اب؟"

" کچھ نہیں سر میں تو بول رہاتھا کہ بھا بھی کو پاکستان جاکر میں نے سب سے پہلے آپی لوسٹوری کے بارے میں بتانا ہے اور پھر آپی مرمت دیکھنی ہے۔"

احان کی بات پر ڈیوس کا قہقہ کمرے میں گو نجا تھا جبکہ ہادی نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔

"بصدق شوق لیکن اگر میرے ہاتھوں سے زندہ نیج گئے تو۔"

ہادی دانت پیس کر بولا۔

" چلیں سر میں بتائوں گانہیں بھا بھی کولیکن ان کو د کھاضر ور دوں گا آپکی لوسٹوری کی جھلکیاں کچھ ویڈیوز کی صورت میں اور کچھ تصاویر کی صورت میں۔"

احان کی بات پر ہادی نے اسے دیکھاتھا۔

" ڈونٹ ٹیل میں احان کہ تم نے میرے آج کے نکاح کی ویڈیواور تصاویر بنائی ہیں۔"

"ہاہاہاہ۔۔سر آج کی تھوڑی آپ کی لوسٹوری کی شروع سے آخر تک ویڈیو بنائی ہیں۔"

احان کی بات پر ہادی اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھا تواحان صوفے سے بھاگ کر کمرے کا دروازہ کھول کر ہادی کے خود تک پہنچنے سے پہلے باہر چلا گیا تھا۔

"خبيث انسان \_ واپس آئو توڙ تا هو سال تمهاري \_"

ہادی برٹر اتے ہوئے ڈیوس کی طرف متوجہ ہو گیاجولیپ ٹاپ پر اب ہادی کو کچھ د کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔

.....

سامنے آز فیہ بیڑسے بنیچے گری ہوئی تھیں۔ آئرہ جلدی سے آگے بڑھی اور آز فیہ شاہ کے پاس پہنچی تھی۔

آئرہ نے جلدی سے ان کوسید ھاکیا تھا آز فہ شاہ نے آہتہ سے آئکھیں کھولی تھیں اور خود پر جھی آئرہ کو دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں تھوڑی سی حرکت ہوئی تھی اور لبوں میں کپکیاہٹ جو آئرہ کو نم آئکھوں سمیت مسکر انے پر مجبور کرگئی تھی اسے میں عشال شاہ بھی کمرے میں پہنچ چکی تھیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھیں تو آئرہ نے ان کی مد د سے آز فہ شاہ کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ عشال شاہ نے مسکر اتے ہوئے آز فہ شاہ کو دیکھا تھا۔ آئکھیں جھیے وہ چھوم اٹھا تھا۔ سامنے ہی آز فہ شاہ کی آئکھیں حرکت کر رہی تھیں جیسے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔

"ماما آپ نے دیکھامام کو۔"

آئرہ نم آئکھوں سے مسکراتے ہوئے آز فہ شاہ کو دیکھ رہی تھی جبکہ مخاطب وہ عشال شاہ سے تھی۔

"عاروتم ڈاکٹر کو فون کر واور میں تمہارے یا یا کو فون کرتی ہوں۔"

عشال شاہ آز فیہ شاہ کے ہاتھوں کی حرکت دیکھتے ہوئے آئرہ سے بولی تھیں۔

"مامامیں کرتی ہوں کال ڈاکٹر کو آپ مام کے پاس ہی رکیے گا۔"

آئرہ خوشی سے بولتے ہوئے باہر کی جانب تقریبابھا گی تھی جبکہ عشال شاہ نے بے ساختہ آز فیہ شاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔

"اس دن كاشدت سے انتظار تھا مجھے آزی۔"

عشال کے آنسو آز فہ شاہ کے چہرے پر گرے تھے۔

آز فہ شاہ نے لبوں کو جنبش دیتے ہوئے اپنی ساری قوت کا استعمال کر کے آئرہ کا نام پکارا تھاعشال شاہ نے خوشی سے آز فہ شاہ کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔

"آزفہ آئرہ یہی ہے بس ابھی آجاتی ہے۔"

عشال شاہ کی بات پر آز فہ شاہ کی آئکھوں میں حرکت ہوئی تھی اور بے ساختہ ان کی بلکوں پر نمی نے جگہ بناتے ہوئے ان کورونے پر مجبور کیا تھا۔

"عــشــى --ى-----

آز فیہ شاہ کے ٹوٹے الفاظ بھی عشال شاہ کے لئے خوشی کے باعث تھے بیس سال بعد وہ اپنی بہن، دوست کی آواز سن رہی تھی۔ " آز فه تم طهیک ہو گئی مجھے یقین نہیں آر ہااللہ نے ہماری دعائیں سن لیں۔ تم اب بالکل طهیک ہو جائو گی۔"

عشال شاہ آز فیہ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تھیں۔خوشی کا اندازہ ان کے چہرے سے باخو بی ہور ہا تھا۔ آز فیہ شاہ نے لبوں کو مسکر اہٹ میں ڈھالنے کی کوشش کی لیکن ان کی بیہ کوشش ناکام ہو گئی اور وہ آئکھیں موند کر ہوش وحواس سے برگانہ ہو چکی تھیں۔

" آزی۔۔ آئرہ دیکھو تمہاری ماں کو کیا ہواہے؟"

عشال شاہ نے تقریبا چیختے ہوئے آئرہ کو بلایا تھا۔ آئرہ جو کمرے کی طرف ہی آرہی تھی جلدی سے اندر آئی اور آز فہ شاہ کی پلس چیک کی تھی۔

"ماما مجھے لگتاہے مام ویکنٹیس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہیں خیر ڈاکٹر کو کال نہیں کی میں نے ہم مام کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں آپ ڈرائیور کو بولیس گاڑی نکالے اور مام کو گاڑی تک لے جائے۔اور ہاں پایا کو کال کر دیجئے گا۔"

## آئرہ یہ بول کر آز فہ شاہ کو دیکھنے لگی اور پھر ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے مسکر ائی تھی۔

"مسڈیوسومچے۔"

ایک سر گوشی کرکے وہ سید تھی ہوئی اور مسکراتے ہوئے کمرے میں موجو داپنے ماں باپ کی شادی کی تصویر کو دیکھنے لگی۔وقت اس بار واقعی اس کی خوشیاں لوٹار ہاتھالیکن قسمت اپنی من مانی کرنے سے باز کہاں آنے والی تھی اسی لئے توجو ہونا تھاوہ کسی کے گمان میں نہیں تھا۔

\_\_\_\_\_

"آهـ آهـ آهـ ياالله مدد"

عابیہ ہوش میں آتے ہی سر کو تھامتے ہوئے بولی تھی۔ایک نرس جو پاس کھڑی عابیہ کو کوئی انجیکشن لگانے آئی تھی مسکرائی تھی۔

" آپ کو ہوش آگیا۔ کب سے آپ کے پایااور بھائی آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔"

نرس نے مسکراتے ہوئے کہاتوعا ہیہ کے ذہن میں سڑک والاا یکسیڈنٹ گھوم گیا۔

"يايابھائی۔"

عابيه خو د سے بر برا ائی تھی۔

"لیکن سسٹر میر اتو کوئی بھائی نہیں ہے اور۔"

ابھی عاہیہ کے الفاظ منہ میں تھے جب حازم شاہ اندر داخل ہوئے۔ عاہیہ کو ایک لمحہ لگاتھا حازم شاہ کو پہچاننے میں۔

" یہ تواس چھچیوندر کے ڈیڈہیں۔"

عابیہ سر تھامتے ہوئے خو دسے برٹر ائی۔

"بیٹااب کیسافیل کررہی ہیں آپ؟"

حازم شاہ کانرم رویہ عابیہ کوان کے چہرے کو دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔

" میں ٹھیک ہوں انکل بس تھوڑاساسر در دہے۔"

عابية بمشكل مسكرائي تقي\_

"ایم سوسوری بیٹا کہ میری لا پرواہی کی وجہ سے آپ کواتنی پریشانی اور چوٹ کاسامنا کرنا پڑا۔ میں بہت شر مندہ ہوں اب آپ مجھے اپنے گھر کا یا اپنے پاپا کا نمبر بتائیں تا کہ میں ان سے رابطہ کرکے آپ کے بارے میں بتاسکوں اور ان سے معذرت کر سکوں۔"

حازم شاہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے عابیہ کو دیکھ کر کہا۔

"میر ااس د نیامیں کوئی نہیں ہے مر چکے ہیں سب۔"

عابیہ نے سیاٹ چہرے سے جواب دیا تھا۔

"میں سمجھانہیں آپ کا مطلب کیا آپ یتیم ہیں؟"

حازم شاہ نے سنجید گی سے پوچھا۔

"میرے پاس میر ابیگ تھاوہ کہاں گیا؟"

عابیہ حازم شاہ کی بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے نرس کو دیکھ کریو چھنے لگی۔

"وہ آپ کو چوٹ اتنی ذیادہ آئی تھی کہ ہم لوگ آپ کو ہاسپٹل لے آئے اور بیگ کا دھیان ہی نہیں رہا۔"

حازم شاہ کی بات پر عابیہ کی آئکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔

"مطلب میں واقعی کھو چکی ہوں سب۔"

عابیہ روتے ہوئے بولی توحازم شاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ لیکن اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتے ان کے موبائل پر عشال کالنگ دیکھ کرلبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔

"سسٹران کا دھیان رکھیے گااور میر ابیٹا باہر ہی ہے تو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتادیجئے گااسے میں کال سن کر آتا ہوں۔"

حازم شاہ مسکراتے ہوئے بول کر کمرے سے جاچکے تھے جبکہ عابیہ نے روناشر وع کر دیا تھا۔

"میں کیسے آپ تک پہنچوں گی اب؟"

عابیہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر شدت سے رودی تھی جبکہ نرس اسے روتے دیکھ کر آگے بڑھی اور اسے دلاسہ دیتے ہوئے اسے پر سکون کرنے کے لئے انجیکشن لگا دیا جس سے وہ جلد ہی بڑ بڑاتے ہوئے غنو دگی میں چلی گئی تھی۔

......

"السلام علیم کیسی ہو بیگم ؟ خیریت آج اتنی جلدی میری یاد آگئی ویسے تو تبھی کال کرکے نہیں یو چھااور آج۔۔۔" حازم شاہ ہاسپٹل کے گارڈن میں بیٹھے عشال کی کال سن رہے تھے جبعشال کی لرزتی آواز پروہ ایک دم خاموش ہوئے تھے۔

"شاه آز فه کوهوش آگیاہے اور اس وقت ہم لوگ ہاسپٹل میں ہیں۔"

حازم شاہ نے حیرانگی سے موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔

"عشال جومیں نے ابھی سنا کیاوہ سے ہے مطلب آزی کو ہوش آگیا ہے۔"

حازم شاہ کی بے یقینی پرعشال شاہ مسکرائی تھیں۔

"ہاں میرے بچوں کے اباوہ ہوش میں آچکی ہے۔"

عشال شاہ کے جواب پر حازم شاہ نے بے ساختہ آسان کو دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔

"ا چھاتم لوگ کس ہاسپٹل میں ہو میں ابھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔"

جواب میں عشال شاہ نے ہاسپٹل کانام بتاکر کال ڈراپ کر دی تھی۔ جازم شاہ مسکراتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر کی جانب بڑھے تھے جہاں حمین شاہ کو اس خوشنجری کے بارے میں بتاناوہ اپنافرض سمجھ رہے تھے۔ ہر بڑھتے قدم پر وہ خداکے شکر گزار ہورہے تھے جبکہ قسمت دور کھڑی ان کی شکر گزاری پر مسکرار ہی تھی۔

\_\_\_\_\_

"كهال تصے دير آپ ميں كب سے آپ كاويك كرر ما تفامجھے آپ سے يجھ بات كرنى ہے۔"

حمین ان کو ہاسپٹل کے کوریڈور میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر بولا جن کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ "ڈیڈ میں آپ سے مخاطب ہوں ویسے کیاکسی ڈاکٹر کے ساتھ سیٹنگ ہوگئی آپ کہ جو آپ مسکراتے جارہے ہیں۔"

حمین ان کے مسکراتے چہرے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔

حازم شاہ نے اسے مصنوعی رعب سے دیکھا تھا۔

"تم سد هرنے والی مخلوق نہیں ہو خیر میرے پاس تمہارے لئے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے۔"

حازم شاہ کی خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔

" ڈیڈ ڈونٹ ٹیل می کہ میری کوئی دوسری ماما بھی ہیں اور آج میر اکوئی بھائی دنیامیں آیاہے۔"

حمین صدمے سے بولا تھا جبکہ حازم شاہ نے اسے گھور کر ایک تھپڑاس کے بائیں کندھے پر رسید کیا تھا۔

"شٹ اپ ہنی۔۔ بکواس کیا کر وبس تم۔"

"ا چھا بتائیں پھر کیا بات ہے؟"

حمین سریس ہوتے ہوئے بولا۔

"تمہاری بڑی ماں کو ہوش آگیاہے۔"

"اوا چھامیں سمجھا پیتہ نہیں کیا ہو گیاہے۔۔۔بری ماں کو ہوش ڈیڈسچ میں کیا؟"

حمین حازم کے الفاظ سمجھتے ہوئے تقریبا چیخاتھا۔

" آہستہ بولواور ہاں میں ہاسپٹل جار ہاہوں تمہاری بی جے اور موم وہاں ہیں تم یہاں رک کر اس لڑکی کے گھر والوں کا پہتہ کرو پھر میں شام تک اس لڑکی کو اس کے گھر حچھوڑ دوں گا۔"

حازم کی بات پر حمین نے منہ بسوراتھا۔

" ڈیڈریہ چیٹنگ ہے مجھے بھی بڑی ماں سے ملنا ہے۔"

حمین کی خفگی پر وہ مسکرائے تھے۔

" يہاں بھی کسی کو ہونا چاہيے ويسے بھی کچھ گھنٹوں کی بات ہے پھرتم مل لينا اپنی بڑی ماں سے۔"

حازم شاہ کی بات پروہ مسکر اتے ہوئے اپناسر اثبات میں ہلا گیا تھا۔

"ڈیڈوس ہزار نکالیں تب تک میں کچھ کھا پی لوں گا۔ بھوکے بیٹ مجھ سے چو کیداری نہیں ہوتی۔"

حمین کی بات پر حازم شاہ نے گہری سانس فضامیں خارج کی تھی۔

"يقيناتم مجھے ابھی بليک ميل کررہے ہو تا کہ بيرا يکسيّدنٹ والی بات عشال تک نہ پہنچ جائے۔"

حازم شاہ کے صحیح اندازے پر اس نے بتیس دانتوں کی نمائش کی تھی۔

"ویسے آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں ایساہی ہے۔"

حازم شاہ نے اس کے جواب پر اسے گھورا تھااور بٹوے سے دس ہز ار روپے نکال کر اسے دیئے اور کچھ ہدایات کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے جبکہ حمین منہ بسورتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔

\_\_\_\_\_

ھاد ہمیر کب سے شائل کا انتظار کر رہاتھا جب اسے شائل پار کنگ میں آتے ہوئے دکھائی دی۔وہ سنجیدہ ساچہرہ لئے پار کنگ میں ھاد ہمیر کی گاڑی کی جانب آئی تھی۔وہ بچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے لئے دروازے کھولنے ہی لگی تھی کہ ھاد ہمیر کی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔

" آگے آکر بیٹھو۔"

شائل اس کی بات سنی ان سنی کر کے پیچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔اس کی سنجید گی پر وہ لب جھینچ گیا تھا۔

"كياتم اونجياسنناشر وع ہو گئي ہو؟"

ھادہیر کالہجہ مل میں سخت ہوا تھا۔

"مجھے کچھ سنائی نہیں دیااور نہ ہی میں نے سنناہے اس لئے آپ جلدی چلیں مجھے گھر پہنچناہے۔"

شائل کے جواب پر ھادہیرنے بیک مررسے سے گھورا تھا۔

"مسکله کیاہے تمہارے ساتھ؟"

ھاد ہیرنے غراکر کہاتو شائل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔

"میر امسئلہ بیہ کہ مجھے آپ کے وجو د سے وحشت ہور ہی ہے۔ مجھے شر مندگی ہور ہی ہے آپ کواپنے سامنے دیکھ کر۔ آپ سے نظریں ملاتے ہوئے مجھے خو د سے نفرت سی ہور ہی ہے اس لئے اب پلیز دور رہیں مجھ سے اور مت مخاطب کریں مجھے۔"

شائل کے لفظوں پر صاد ہیر کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اور پھر کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی کی سپیڈ اس کے غصے کے بارے میں مقابل تک واضح اثرات مرتب کررہی تھی۔ شائل نے بھیگے رخساروں سمیت سرجھ کا یا اور لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہمچکیوں کورو کا تھا۔

" آئوك\_"

گاڑی فلیٹ کی پار کنگ میں روک کروہ غرایا تھا۔ شائل نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا جس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔

"سوري وه\_\_\_"

" آئی سیڈ آئوٹ آف مائے کارشائل شاہ۔"

ھاد ہیر شائل کی بات در میان میں کاٹ کر غصے سے بولا تو شائل نے نم آئکھوں سے اسے دیکھااور گاڑی سے اتر گئی۔ جیسے ہی وہ اتری ھاد ہیر گاڑی کوٹرن کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔

"ایم سوری لیکن آپ کی آئکھوں میں اپنے لئے ہمدر دی نہیں دیکھنی مجھے کسی صورت میں۔"

شائل خودسے بولتے ہوئے اپنے آنسوصاف کرکے فلیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔

دوريال مجبوريال ہيں صاحب

ورنه عشق میں ہجر کون چتاہے؟

)كرن رفيق (

\_\_\_\_\_

رات کااند ھیر اہر سوچھایا ہوا تھا۔ تاریکی گہری سے گہری ہوتی جار ہی تھی۔موبائل کی آواز پروہ اٹھی تھی۔ سائیڈٹیبل سے موبائل اٹھاکر دیکھا تومیجر کالنگ دیکھ کر حمنہ کے لبوں پر مسکر اہٹ آئی تھی۔کال ریسیو کر کے وہ بیڈ کرائون سے ٹیک لگاگئ تھی۔

"کمال اے میجر ابھی نکاح کو چند گھنٹے نہیں ہوئے اور تم مجھے یاد بھی کرنے لگ گئے اتنی محبت ہو گئی ہے مجھ سے کیا؟"

"حمنه کی آوازیر ہادی نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا تھا۔

"مجھے اس پاکستانی آفیسر سے ملناہے جو اس وقت تمہارے گھر میں ہے۔"

ہادی نے بلاتمہید اپناکال کرنے کاجواز پیش کیا۔

"اور تمہیں لگتاہے کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟"

حمنه کی بات پروه مسکرایا تھا۔

"بے بی نکاح نامہ میرے پاس ہے توسوچ لومانتی ہے یا نہیں۔"

"میرے پایاگھر پر ہیں اور سیکیورٹی اتنی سخت ہے میں کیسے تمہیں اس سے ملواسکتی ہوں؟"

## حمنہ نے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔

" یہ تمہارامسکلہ ہے سویٹ ہارٹ اب اگلے دس منٹ میں مجھے کلیئرنس چاہیے کیونکہ میں تمہارے گھر کے باہر ہی موجو دہوں توجلدی کرو۔"

ہادی ہے بول کر کال ڈراپ کر گیا تھا جبکہ حمنہ نے غصے سے موبائل کو گھورا تھا۔ پھر کمرے میں موجو د گھڑی کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھی اور اپنے گھر میں لگے کنٹر ول روم میں گئی تھی جہاں اس کو تمام کیمرے آف کرنے تھے۔ ہادی کال ڈراپ کرکے سڑک پر ٹہلنے لگا اور احان جو مسکر اتے ہوئے اس کی بے چینی د بکھ رہا تھا نثر ارت سے اس کے ہم قدم ہوا تھا۔

"سرویسے کی بات بیے بے چینی حاطب سرسے ملنے کی ہے کیونکہ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہاہے؟"

احان کی بات پر ہادی کے قد موں کو ہریک لگی تھی اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔

"سراب ایسے ایکسپریش نہیں دیں کیونکہ میں جانتاہوں کہ بات تو آپ سمجھ گئے ہیں۔"

"تم التاسيد هاما نكنے كى بجائے تو دى بوائن ابت كرو۔"

ہادی واقعی اس کی بات سمجھ نہیں یار ہاتھا۔

"سر آج آپ کا نکاح ہواہے اور آپ کی ویڈنگ نائٹ۔۔۔"

احان ہادی کی گھوری پر بات کو جان بو جھ کر اد ھوراجھوڑ گیا تھا۔

"يقييناتم چاہتے ہو میں تمہارا قتل عام کروں احان۔"

ہادی دانت پیس کر بولا۔

"اب غصہ کرکے بات کو پلٹ تو نہیں سکتے آپ میں جانتا ہوں حاطب سر کا توبس بہانہ ہے اصل میں آپ کا دل بھا بھی نمبر ٹوکے بغیر لگ نہیں رہااور۔۔۔"

احان کے چلتی ہوئی زبان کوبریک ہادی کے پنچ نے لگائی تھی جو سید ھااس کے بائیں جبڑے پر لگا تھا۔احان لڑ کھڑاتے ہوئے سڑک پر گرا تھا۔

"يقييناب يجھ افاقه ہو گاتمهاري فالتو بکواس ميں۔"

ہادی بولتے ہوئے گھڑی کو دیکھنے لگا جبکہ احان منہ بسورتے ہوئے ہادی کو دیکھنے لگا۔ ہادی اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے موبائل کی طرف متوجہ ہوا جہاں حمنہ کااوکے کا میسج تھا۔ ہادی احان کو گھورتے ہوئے حمنہ کے گھر کی دیوار بچلانگ کر اندر چلا گیا جبکہ احان منہ بسورتے ہوئے وہیں سڑک کے ایک کنارے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔

## "د مکھ لیجئے گاسر گن گن کر بدلے لوں گامیں آپ ہے۔"

احان اپنے بائیں جبڑے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے خو دسے برابرایا تھا۔

-----

ہادی حمنہ کے ہمراہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے جارہا تھا۔ جب حمنہ اسے ایک کمرے میں لے گئ اور وہاں جاکر اس نے دیوار سے ایک تصویر ہٹائی۔ تصویر کے ہٹتے ہی کافی سارے بٹن وہاں نمایاں ہوئے تھے ہادی نے غور سے سب بٹز کو دیکھا تھا پھر حمنہ نے ان بٹنوں میں سے چندایک کو پریس کیا جس سے ایک دروازہ کھلا تھا جو غالبادیوار کی دو سری جانب تھا جبکہ آگے دیوار تھی۔ دیوار کے ہٹتے ہی دروازہ کھلا اور حمنہ نے ہادی کو اشارہ کیا اپنے پیچھے آنے کا۔ ہادی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔

"اب بہاں سے میں تنہا جائوں گاحمنہ صدیقی اور ہاں جب تک میں باہر نہ آ جائوں کیمرے بندر ہیں گے۔"

ہادی کی بات پر حمنہ نے اسے گھورا تھا سوائے اس کی بات مانے کے حمنہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہادی اس کے تا ترات کی پر واہ کئے بغیر اس در واز ہے سے اندر داخل ہوا تھا جہال سفید بلب کی روشنی میں حاطب حمدان شاہ کا وجو د سانسیں لے رہا تھا۔ زنجیریں انجی بھی ان کے بازوں اور پاکوں میں موجود تھیں۔ سر ایک طرف تھا اور آئکھیں بند تھیں۔ ہادی کو حاطب حمدان شاہ کو ایسے دیکھ کر انتہا کا غصہ حمنہ پر آیا تھا۔ وہ آہتہ سے چلتے ہوئے ان کے حالت پر نم ہوئی تھیں۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا لیکن اس ہوئے ان کے قریب بعیٹا تھا۔ آئکھیں ہے ساختہ ان کی حالت پر نم ہوئی تھیں۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی مضبو طی حاطب شاہ کے آگے ختم ہو جاتی تھی۔ حاطب شاہ کے لئے وہ ایک بچہ بن جاتا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے حاطب شاہ کی پلکوں کو چھوا تھا جو اس وقت سایہ قکن تھی۔ آئکھوں کے نیچے چہرے پر سیاہ حلقے دیکھ کر وہ شختی سے ابوں کو آپس میں پیوست کر گیا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر حاطب شاہ کے زنجیروں میں قید ہاتھوں پر اتھا۔

"-إإ

ہادی نے آہتہ سے روتے ہوئے حاطب کو پکارا تھا۔ حاطب شاہ کے وجو دمیں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ہادی نے جھک کران کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور ان کے وجو دکوخو دمیں جھینچ لیا تھا۔ حاطب شاہ نے اس افتاد پر آہتہ سے آئکھیں کھولی تھیں۔ ہادی دیوانہ وار ان کے چہرے پر بوسے لے رہا تھا۔ ان کو آئکھیں کھولتے دکھ کرہادی نم آئکھوں سے مسکرایا تھا۔ حاطب نا سمجھی سے ہادی کو دکھے رہا تھا۔

"ياياميس آپ كامادى ـ "

ہادی حاطب شاہ کی نظروں کامطلب سمجھ کر دھیمی آواز میں ان سے بولا۔

"كون بادى؟"

الفاظ تھے یا کوئی بم جوہادی شاہ کو اپنی ساعتوں پر گرتا محسوس ہوا تھا۔ مطلب اس کا اندازہ صحیح تھا حاطب حمد ان شاہ سب بھول چکے تھے۔

ان کے ناپیجانے پر ہادی کادل خون کے آنسورویا تھا۔

"يانى-"

ہادی ان کے ہاتھوں کو دیکھر ہاتھاجب حاطب شاہ کی آواز پر وہ ارد گر د دیکھنے لگا۔ ایک گھڑ ایانی سے بھر اتھاجس کے اوپر ایک مٹی کا پیالہ تھا۔ ہادی نے جلدی سے یانی اس پیالے میں ڈال کر انہیں پلایا تھا۔

" پایا آئی سویران لوگوں کا حال بہت براہو گا۔ آپ کے ہر کمھے کا حساب میں ان سے سود سمیت وصول کروں گا۔"

ہادی ان کے پائوں اور ہاتھوں کو زنجیروں سے آزاد کرواتے ہوئے بولا۔ زنجیروں پرجو تالالگاہوا تھاہادی نے اپنی سلنسر نما پسٹل سے اسے توڑااور حاطب حمد ان کو قید سے رہا کروایا تھا۔

"ایک سینڈ مزید آپ یہاں نہیں رہیں گے۔اب سے آپ کابیٹا آپ کاخیال خودر کھے گا۔"

ہادی نے ایک کمیح میں فیصلہ کیا تھا۔ حاطب کی حالت پر ہادی کا دل دنیا کو تباہ کرنے کا کر رہا تھا۔ وہ حاطب کے کمزور وجو دکواپنے سہارے کھڑے کرکے باہر تک لایا جہاں حمنہ صدیقی اس کی منتظر تھی حاطب شاہ کو ہادی کے ہمراہ دیکھ کروہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔

"تم اسے باہر کیوں کے آئے واپس بھیجواس کواندر۔"

حمنہ دھیمی آواز میں سختی سے ہادی کو دیکھ کر بولی تھی۔ ہادی نے بمشکل خو دیر ضبط کیا تھا۔

"انہیں میں یہاں سے لے کر جارہا ہوں مسز اور ہاں کیسے ہینڈل کرنا بیچھے سب یہ سوچو کیو نکہ میں اب ان کو یہاں ایک سینڈ کے لئے بھی نہیں چھوڑ سکتا سمجھی تم۔"

ہادی بیہ بول کر حاطب شاہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر باہر کی جانب چلا گیا تھا جبکہ حمنہ صدیقی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے اپناپسینہ خشک کر رہی تھی۔مطلب کو بر ااسے زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔

"اب میں کیا کروں گی وہ کوبراتو مجھے جان سے مار دے گااور پایا بھی نہیں چھوڑیں گے۔"

حمنہ خو د سے بڑبڑائی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔

\_\_\_\_\_

ہادی جیسے ہی حمنہ کے گھرسے نکلاروڈ پر ٹہلتا احان اس کی طرف مڑ الیکن اس کے ساتھ حاطب شاہ کو دیکھ کروہ جلدی سے آگے بڑھا تھا۔

"سرحاطب سرکوآپ لے کرکیوں آگئے؟"

احان نے ہادی کو دیکھ کر بوچھاجس کی آئکھوں کی سرخی اس کے ضبط کو واضع کر رہی تھی۔

" میں اپنے باپ کو وہاں زنجیروں میں قید کسی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا اسی لئے لے آیا۔"

ہادی کی آواز پر احان نے مسکر اکر ہادی کو دیکھا تھا۔

" آپ جانتے ہیں سر آپ لا کھ کوشش کر لیں خو د کو مضبوط ظاہر کرنے کی یاا پنے جذبات کوسب سے چھپانے کی لیکن تبھی کبھار آپ کی بیہ کوشش بریار ہو جاتی ہے۔"

احان کی بات کوہادی نے سنی ان سنی کر کے حاطب کو گاڑی کی پیچیلی سیٹ پر لٹایا اور ان کے چہرے کو دیکھا تھا جس پر ٹار چرکے واضح نشانات تھے۔ہادی کا آنسو پھر سے ان کے چہرے پر گر اتھا۔

" میں بہت جلد آپ کے گنہگاروں کو انجام تک پہنچائوں گااور آج سے اس کوبر اکی الٹی گنتی شر وع ہو چکی ہے۔"

ہادی حاطب شاہ کے چہرے پر موجو دنشانات کو انگلی کی پوروں سے چھوتے ہوئے بولا۔احان نے ہادی کو حاطب کے ساتھ مصروف دیکھا توڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر خو دبیٹھ کر ڈرائیو کرنے لگا۔

"سرآپ ماطب سرسے بہت محبت کرتے ہیں نا؟"

احان ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہادی کو مخاطب کرنے لگاجو مسلسل حاطب شاہ کا چہرہ اپنی گو دمیں رکھے دیکھے رہا تھا۔

"اس د نیامیں سب سے ذیادہ محبت کر تاہوں میں پاپاسے میرے لئے میرے والدین سے پہلے میرے پاپاہیں۔ جانتے ہو کیوں میں ان سے اتنی محبت کر تاہوں؟"

ہادی کی بات پر احان مسکر ایا تھا۔

"كيونكه انهول نے آپ كوا پنى بيٹى دى شادى كے لئے۔"

اتنے سنجیدہ موقعہ پر ہادی احان کی بات سن کرنم آئکھوں سے مسکر ایا تھا۔

"ہاں یہ توہے لیکن یایا کی وجہ سے میں نے د نیامیں محبت کو پہلی بار محسوس کیا تھا۔"

ہادی نے مسکراتے ہوئے کہاتواحان بھی مسکرادیا تھا۔

"سراب میرے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈلیں تاکہ میں بھی اپنے سسر کاشکریہ اداکر سکوں۔"

"میں کسی لڑکی کی زندگی برباد کیوں کروں؟"

ہادی نے مسکراہٹ کولبوں پر روک کر احان سے کہا تواحان کا بورامنہ کھل گیا۔

"سرخود تودودوکے مزے لے رہے ہیں اور میرے لئے ایک بھی نہیں۔"

"سٹاپ اٹ احان اور پاپا کے سامنے اس نکاح کاذ کر نہیں ہوناچا ہیے۔"

ہادی نے اسے گھورا تھا۔

## "باہاہاسر کیا آپ شر مارہے ہیں؟"

احان کی بات پر ہادی نے اسے گھورااور اپناسر نفی میں ہلایا تھا۔احان کو چپ کرواناوا قعی ہادی کے لیے ناممکن کام تھا۔اس لئے وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آئکھیں موند گیا جبکہ احان کی باتیں ابھی بھی جاری تھیں۔ایک نیا امتحان ان کا منتظر تھایا شاید قسمت اب ان کو صحیح معنوں میں خوشیاں لوٹانے والی تھی۔

\_\_\_\_\_

ماضى:

" آپی مجھے اس نفسیاتی انسان سے نکاح نہیں کرنا پلیز کچھ کریں آپ ابوسے بات کریں نا کہ وہ کچھ بھی کر کے مجھے بچالیں۔" عابیہ کاکل مبح ارحم سے نکاح تھااور عابیہ مسلسل روتے ہوئے ادبیہ کے گلے لگی بول رہی تھی۔اس سے پہلے ادبیہ کچھ بولتی کمرے میں شہر وز ملک داخل ہوئے۔ادبیہ جوان کو دیکھ کر ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی اب سر جھکائے کھڑی ہوگئی تھی جبکہ عابیہ نے اپناڈو پڑھ صحیح کیااور اپنے رخساروں پر بہنے والے آنسو کوں کو غصے سے صاف کیا تھا۔

"ادی۔۔۔ جائو تمہیں تمہاری امی بلار ہی ہیں مجھے عابیہ سے کچھ بات کرنی ہے۔"

شہر وز ملک کی آواز پر ادیبہ نے ایک نظر عابیہ کے جھکے سر کو دیکھااور پھر کمرے سے چلی گئ۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔

"کیوں رور ہی تھی تم اور کیا بول رہی تھی ادی ہے؟"

شہر وزملک کے لہجے کی نرمی عابیہ کو دوبارہ رونے پر مجبور کر گئی تھی۔

"ابومجھ ارحم سے نکاح نہیں کرنا۔"

عابیہ شہر وز ملک کے دونوں ہاتھ تھام کرروتے ہوئے بولی۔

"تم جانتی ہواب بیہ ناممکن ہے۔"

شہر وز ملک کالہجہ ایک بل میں سخت ہوا تھا۔ عابیہ جو امید کا دامن لئے شہر وز ملک سے بات کر رہی تھی اب سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کر گئی تھی۔

" بچپن سے لے کراب تک میں اس امید پر زندہ تھی ابو کہ مجھی نہ مجھی تو آپ بھی مجھ سے محبت کو جتلائیں گے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تحفظ کا احساس دلائیں گے لیکن میں غلط تھی آپ کا پیار ، محبت ، شفقت ، فکر سب ادی آپی کی لئے تھی میں تو بچپن سے ہی خالی دامن رہی ہوں اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے اب آگے بھی میری زندگی میں ذلت اور رسوائی ہی ہے۔"

عابیہ کے لفظ شہر وز ملک کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔

"عاب تم غلط سمجھ رہی ہوایسا کچھ نہیں ہے۔"

شہر وز ملک نے اسے اپنے حصار میں لے کر تڑپ کر کہا تھا۔ عابیہ نے شدت سے رونا شر وع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چپ ہوئی تو شہر وز ملک نے اسے خو د سے الگ کیا تھا۔

"خدامجھے کبھی معاف نہیں کرے گاعابیہ اگر میں نے تنہیں آج بھی سچ نہ بتایااور یہاں سے جانے نہ دیا۔"

شہر وزملک کے لفظوں پر عابیہ نے حیر انگی سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔

"كىساسى ابواور آپ كىيابول رہے ہيں؟"

"تم ميري بيٹي نہيں ہو۔"

شہر وزملک نے شکست ذرہ کہجے میں کہا تھا۔ عابیہ نے شاکڈ کی کیفیت میں شہر وزملک کو دیکھا تھا۔

"ابویه کیسامداق ہے؟"

عابیہ نے خود کو بمشکل ان کے لفظوں پر سنجالا تھا۔

"مذاق نہیں ہے عاب تم میری بیٹی نہیں ہو۔ میرے پاپانے اپنے ایک دشمن سے بدلہ لینے کے لئے تہ ہیں اس سے الگ کیا تھا۔ تم ان کے دشمن کی بیٹی ہو جس کو انہوں نے کسی بدلے کے تحت یہاں رکھا ہو اہے تا کہ وہ تمہارے باپ کو تڑپتا ہوئے دیکھیں اور قسمت کی ستم ظریفی ہے یہ کہ میں تمہیں نہ خو دسے دورر کھ سکتا تھا اور نہ ہی میں پاس آنے دے سکتا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں کبھی تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں نہیں بتاکوں گا اور آج بھی میں اس وعدے پر قائم ہوں۔"

شہر وز ملک کے لفظوں پر عابیہ کو اپنے قد موں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی بے ساختہ اس نے بیڈ کر ائون کو تھاما تھا۔ "ا تنا پھر دل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے باپ کو تڑیانے کے لئے اتنی بڑی سزا؟" عابیہ کافی دیر سکتے میں رہنے کے بعد بولی تھی۔

" مجھے معاف کر دوعا ہیں۔"

شہر وزملک نثر مندگی کے گہرے سمندر میں تھے۔

" مجھے یہ سب بتانے کا مقصد بھی بتائیں آپ شہر وز ملک کیونکہ اتناتو میں جانتی ہوں بغیر وجہ کہ اب مجھے آپ بیہ بھی نہیں بتانے آئے۔"

عابیہ کے لفظوں پر شہر وز ملک نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔

"میں ارحم سے تمہارا نکاح کروا کر مزید گنهگار نہیں ہوناچا ہتا تھااس لئے بیہ سب تمہیں بتا کر تمہیں تمہاری اصل جگہ پرواپس بھیجناچا ہتا ہوں۔"

"كمال ہے ناویسے كہ آپ كو پچھ ذیادہ ہى جلدى احساس ہو گیا خیر مجھے بتائیں كہ میر اباپ كون ہے اور كہاں ہے؟"

" میں تنہیں نام نہیں بتاسکتا کیو نکہ پاپاسے کیاوعدہ توڑ نہیں سکتا میں لیکن میں تنہہیں ان کے گھر کا ایڈریس دے سکتا ہوں اور ہاں کل سحری میں تین بجے تم تیار رہنا میں تنہہیں یہاں سے نکلوادوں گا۔"

شہر وزملک کی بات پر عابیہ نے تاسف سے انہیں دیکھا تھا۔

"جاسكتے ہیں آپ۔"

عابیہ کالہجہ ایک بل میں سخت ہوا تھاشہر وز ملک نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا۔ پچھ کہنے کو واقعی نہیں تھاان کے پاس اس لئے وہ سر جھکائے وہاں سے چلے گئے تھے جبکہ عابیہ اتنی بڑی سچائی جاننے کے بعد کانچ کی طرح توٹے ہوئے وہیں ڈے گئی تھی۔ قسمت کیسے اتنے بڑے امتحان میں اسے ڈال سکتی تھی وہ شدت سے اس بات پر گریہ وزاری کررہی تھی۔

-----

مير ادل ہار گياتھا

کچھ کمحوں کے کھیل پر

فقط مسكراهث ہى تو تھى

اور میں حیران تھااپنی

نگاہوں کی جیت پر

اک چیجن ہو ئی تھی دل میں

ان کی نظروں کے بدلنے پر

چند موتی ٹوٹ کر بکھرے تھے

جب بککوں کی حجمالر پر میں سرعام مجرم تھہرایا گیا بھری محفل میں ایک نادان سی بھول سر زد ہونے پر میں بے بس ہواتھااپنے تمام دلائل ختم ہونے پر ہر آنکھ اشکبار ہوئی تھی پھر میر ی حالت پر مجھے معتبر کرے گاوہ زخمى سامسكراديا تفامين اپنے اس آخری گمان پر رسوائی کوایسے گلے لگایاتھا

که د نیاحیر ان ره گئی تھی میری نظیف محبت پر )کرن رفیق (

قلم کوڈائری کے صفحے پرر کھ کروہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گئی تھی ایک آنسوٹوٹ کر اس کے دائیں گال سے ہوتے ہوئے زمین بوس ہوا تھا۔ سختی سے آئکھوں کو بند کر کے وہ مزید اپنے آنسوئوں کو بے مول ہونے سے روک گئی تھی۔

"کاش میں اتنی بااختیار ہوتی کہ آپ سے دوری کو اپنی زندگی سے نکال دیتی۔"

آئرہ خو دسے بولی اور پھر آئکھیں کھول کراپنے سٹڈی ٹیبل پر موجو دہادی کی تصویر کو دیکھے کر مسکرانے لگی۔

" آپ کی دیوانی ہوں میں میجر آپ کی توجہ کی ذراسی تقسیم بھی بر داشت نہیں کر سکتی پلیز اب واپس آ جائیں چاہے ہے۔" چاہے بے رخی برت لیجئے گالیکن پلیز اب واپس آ جائیں مزید انتظار کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔" آئرہ مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کی تصویر سے مخاطب تھی۔ کمرے کی کھلی کھڑ کی سے ہوا کا تیز جھو نکا آیا تھااور آئرہ کے ہاتھ سے تصویر بھسل کرنچے گر گئی تھی آئرہ نے چونک کر تصویر کو دیکھا تھا جس پر اب کا پنج ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ اچانک سے گرنے پر وہ بے ساختہ دل کو تھام گئی تھی۔

" یااللّٰد حفاظت فرماہم سب کی اور خاص کر کے میجر کی کیو نکہ میں ان کو بتاناچاہتی ہوں میں اپنے قول میں سر خرو ہو چکی ہوں۔"

آئرہ نے بولتے ہوئے نیچے جھی اور تصویر کواٹھا کر کانچ کواختیاط سے اٹھاتے ہوئے کمرے میں موجو د باسکٹ میں بچینک کر تصویر کو دوبارہ اپنے سٹڑی ٹیبل پرر کھ کر مسکرائی تھی۔

" دْ يَسِيرُ يَتْلَى وَثِينَكَ فَارِيوِ مِيجِرِ۔"

ایک سر گوشی کرکے وہ اپنے کمرے میں موجو دواش روم کی طرف چلی گئی تھی۔

\_\_\_\_\_

"مانوبیٹے ذراھاد کو کال کر ورات ہونے کو ہے لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔"

شائل اپنے کمرے میں بیڈیر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب آمنہ شاہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھیں۔

"ھادانجى تك نہيں آئے كيا؟"

شائل نے متفکر انہ انداز میں بوچھاتو آمنہ شاہ نے اپناسر نفی میں ہلایا۔

"میں کرتی ہوں کال۔"

شائل بیر بول کراٹھی تھی اور اپناموبائل جو کمرے میں موجو د ڈریسنگ ٹیبل پرر کھاتھا کو اٹھایا اور ڈرتے ہوئے صاد ہیر کانمبر ڈائل کیا۔ نمبر بند آرہاتھا۔

"اماں سائیں ان کانمبر بند آر ہاہے آپ پریشان نہیں ہوں۔ ہو سکتا بیٹری کامسکہ ہو گیا ہو کیو نکہ صبح ہی وہ بتا رہے تھے کہ ان کے موبائل کی بیٹری مسکلہ کرر ہی ہے۔"

شائل نے ان کا پر شان چہرہ دیکھ کر جھوٹ گھڑ اتھا۔

"ياالله مير بي بي كى حفاظت كرنال"

آمنه شاہ پریشانی سے بولیں توشائل نے بے ساختہ دل میں آمین کہاتھا۔

" اچھا آپ آرام کریں وہ آتے ہیں تومیں ان کو کھانا گرم کرکے دیے دول گی۔"

شائل بمشکل اینالہجہ نار مل کئے ہوئے تھی۔ آ منہ شاہ ایناسر اثبات میں ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھیں۔

" ياالله بيه كھڑوس كہاں چلے گئے مانتى ہوں كه كچھ ذيادہ ہى بول گئى ليكن سورى بھى تو بولا تھانا۔ "

شائل موبائل پر دوبارہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے خو دسے بڑبڑائی تھی۔کافی دیرٹرائی کرنے کے بعد بھی جب ھاد کانمبر نہ ملاتو شائل کچھ سوچتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئ اور خو د کوریلکیس کرنے کے لئے اپنا قلم اٹھا کر اپنی کتاب پر اپنی کیفیت کو لفظوں کوروپ دینے لگی تھی۔

گزارش ہے استخارہ

دوباره ليجئ

بے و فانکلے ہم تو

شوق سے کنارہ سیجئے

د نیافقط تماشا

دیکھتی ہے تو پھر

آپ اس ہجر کو

صرف ہمارا کیجئے

فراق کی اذیت کو

جان سکیس کے ہم

ہمیں اس عشق سے

بے سہارا کیجئے

اذیت انتہا پرہے آج اس روح عشق کی

خداراه ایک بار

تونظاره يجيئ

)كرن رفيق (

\_\_\_\_\_

"کیاہے؟"

عابیہ ہاسپٹل کے بیڈ پر ببیٹی سوپ پی رہی تھی جو حمین گھرسے بنواکر لایا تھا جازم کی ہدایت پر۔حمین مسلسل عابیہ کو گھور رہاتھا جو سوپ پی رہی تھی عابیہ اس کی نظروں کی تپش سے تنگ آکر بولی تھی۔

"ا تنی تمہیں چوٹ نہیں آئی جتنے تم ڈرامے کر رہی ہو کل سے خوا مخواہ میں میری رات برباد کی اب اپناایڈریس بتا کو ور نہ میں ارحم کو کال کر کے بولتا ہوں تمہیں یہاں سے لے جائے۔"

حمین نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ عابیہ نے ایک نظر اسے دیکھااور مسکراتے ہوئے بولی۔

"كون ارحم؟"

عابیہ کے لفظوں پر حمین جو صوفے پر بیٹھا تھا اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔

"تمهارابھائی۔"

حمین جل کر بولا تھاعا ہیہ نے بے ساختہ قہقہ لگا یا تھا۔

"ہاہاہا۔۔لیکن میر اتو کوئی بھائی نہیں ہے چیھچھوندر۔"

عابیہ بنتے ہوئے اسے مزید زج کر رہی تھی جبکہ حمین اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔

"يقينااب تم ياداشت جانے كانائك كرنے والى ہومس ملك."

حمین اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔

" میں مس ملک نہیں ہوں سمجھے تم اور آئندہ مجھے اس نام سے مخاطب مت کرنا۔"

عابیہ ملک کے نام پر جلدی سے سنجیدہ ہوئی تھی اور اسے ٹوک گئی تھی۔ حمین مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب لے قریب آیااور ایک بازواس کی دائیں طرف اور دوسر ابائیں طرف ٹکاکر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ چندانج کے فاصلے پر وہ رک کر مقابل کی دھڑ کنیں منتشر کرتے ہوئے اسے سانسیں روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ عابیہ نے بیچھچے ہٹناچاہالیکن دیوار کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہوسکا۔ حمین نے اپناعکس واضح اس کی آئکھوں میں دیکھاتھا۔

"مس ملک میں تواسی نام سے بلائوں گانتمہیں جوا کھاڑ سکتی ہوا کھاڑلو۔"

حمین کے لفظوں پروہ غور کرنے سے اس وفت خو د کو قاصر سمجھ رہی تھی مقابل کی قربت ہی اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔وہ نظریں جھکا گئی تھی اور لبوں کی کپکیاہٹ روکنے کے لئے ان کو سختی سے آپس میں پیوست کر گئی تھی۔

حمین نے حیر انگی سے اس کا نظریں چرانادیکھا تھا۔ مقابل کے چہرے پر بکھرتی سرخی حمین کوچند بل کے لئے مہبوت کر گئی تھی۔

"ایڈریس بتائواب۔"

حمین جلدی سے خو دیر قابویاتے ہوئے بیچھے ہٹاتھااور اس سے نظریں چراتے ہوئے بولاتھا۔

"میر اکوئی گھر نہیں ہے اور ملک فیملی سے میر اکوئی تعلق نہیں ہے۔" عاہیہ کی لرزتی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہواتھا۔

"اب يه كونسانيامذاق هے؟"

حمین نے اسے گھورا تھا۔

" مٰداق توزندگی میر ابناچکی ہے حمین شاہ۔ میں تو بچین سے ہی اس دھوکے باز دنیا کے رنگوں کو سمجھنے سے قاصر رہی ہوں۔"

عابیہ اب با قاعدہ آنسو بہاتے ہوئے بولی توخمین ایک کھیے میں سنجیدہ ہوا تھا۔

"تمہاری باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہی اور پلیز مجھے کھل کر بتائو کہ تم وہاں روڈ پر اکیلی کیا کر رہی تھی حالا نکہ وہ روڈ سنسان ہی رہتا ہے اور پھر تمہاری وہاں موجو دگی کچھ عجیب تھی۔"

" میں ملک ہائوس کی بیٹی نہیں ہوں۔۔۔۔اور اس طرح سے انہوں نے مجھے بس سٹاپ پر چھوڑااور واپس چلے گئے وہاں سے پیدل ہی میں ایک نئی منزل کہ طرف جار ہی تھی کہ تم لو گوں کی گاڑی سے ٹکر اکر میں نے اپنے باپ کو اپنی فیملی کو کھو دیا۔" عابیہ روتے ہوئے اسے اپنی الف سے لے کریے تک ساری روداد سناگئی تھی۔ حمین نے دایاں آبر واچکا کر اسے دیکھا تھا۔

"سٹوری اچھی تھی اور ایکٹنگ بھی کمال تھی لیکن مجھے یقین بالکل نہیں آیا اب ایڈریس بتائوتم۔"

حمین کے لفظوں پر عابیہ نے تاسف سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔

"تم مجھے کسی بھی گر لز ہاسٹل میں جھوڑ دو یا دارالامان میں جھوڑ آ کو پلیز۔"

عابیہ نے اپنے آنسوئوں کو سختی سے رخساروں سے صاف کر کے حمین سے کہا تھااس سے پہلے حمین کچھ بولتا حازم شاہ کی آوازیر دونوں متوجہ ہوئے تھے۔ "بیٹا آپ دارالامان یا گرلز ہاسٹل تب تک نہیں جاسکتی جب تک مکمل صحت یاب نہ ہو جائیں اور دو سری بات کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر جار ہی ہیں ابھی۔"

حازم شاہ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور عابیہ کے سرپر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ یقیناوہ حمین اور عابیہ کے مابین ہونے والی گفتگو سن چکے تھے۔ حمین نے شاکڈ کیفیت میں حازم شاہ کو دیکھا تھا۔

"ڈیڈیدلڑی ڈرامے بازہے آپ میر ایقین کریں یہ تو۔۔۔"

"سٹاپ اٹ حمین شاہ ایک لفظ مزید نہیں۔"

حمین بول رہاتھا جب حازم شاہ نے غصے سے اسے گھور کر خاموش کروایا تھا۔ حمین عابیہ کو گھورتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ "اس کی فکر نہیں کروبس تھوڑاسا بجیناہے اس میں اب آپ دس منٹ میر اانتظاریہاں کریں میں ڈسچارج ہیپر سائن کرکے آیااور آپ فکر نہیں کرومیں آپکی مد د کروں گا آپکی فیملی اور باپ کوڈھونڈنے میں۔"

حازم شاہ مسکراتے ہوئے بولے توعابیہ نم آئکھوں سے مسکرائی تھی۔

"شكرىيرانكل\_"

"میری بیٹیوں کی طرح ہوتم توشکریہ نہیں بولنا آئندہ او کے۔"

حازم شاہ عابیہ کا گال تھپتھیا کر ہاہر کی جانب چلے گئے جبکہ عابیہ ایک بارپھر رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔

,\_\_\_\_

"هاد ہیر کہاں تھے کل رات تم اور کب واپس آئے تم؟"

ھادہیر ناشتے کی ٹیبل پر آیاجہاں شائل اور علی شاہ کے ساتھ آمنہ شاہ بھی براجمان تھیں۔ علی شاہ ھادہیر کو دیکھ کرسخت انداز میں بازپرس کرنے گئے تھے۔ھادہیر ان کے اندازپر مسکرایا تھا۔

"باباسائیں ایک دوست کا ایکسٹرنٹ ہو گیا تھا تواسی کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا۔"

ھادہیر کے انداز سے جھوٹ کااندازہ لگانامشکل تھالیکن شائل کواس کے جھوٹ کا باخو بی اندازہ ہورہا تھا۔

"تمهاراموبائل آف كيون تفا؟"

آمنه شاہ نے اسے خفگی سے دیکھا کر یو چھاتھا۔

"اماں سائیں بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی موبائل کی۔"

ھاد ہیر ان کی بیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ آ منہ شاہ کی خفگی کو وہ ایک بل میں ختم کر گیا تھا۔

"ا چھاناشتہ کرواور آئندہ ایسا کچھ ہو تو بتادیناکسی اور کاموبائل لے کر او کے۔"

علی شاہ نے مسکر اکر اس کی توجہ ناشتے کی طرف دلائی تھی۔

"اوكے باباسائيں جو حكم آپ كا۔"

ھادہیر مسکراتے ہوئے بول کرناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھااس دوران اس نے شائل کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔

" اچھااماں سائیس میر اناشتہ ہو گیامیں چلتا ہوں یو نیور سٹی کے لئے دیر ہور ہی ہے۔"

ھادہیر اپن جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔

"ا چھادومنٹ رک جائومانو کوناشتہ ختم کر لینے دو۔"

آمنه شاه کی بات پروه ر کا تھا۔

"امال سائیں مجھے پہلے ہاسپٹل جانا ہے پھر یونیورسٹی تو آ پکی مانولیٹ ہو جائے گی اس لئے میں نے صارم کو کال کی ہے وہ لے جائے گا اسے یونیورسٹی۔"

ھادہ بیریہ بول کرلائونج کی طرف بڑھ گیا تھا شائل نے حیر انگی سے اسے دیکھا تھاوہ کیسے کسی انجان آدمی کے ساتھ اسے بھیج سکتا تھا۔

" مجھے کسی انجان آدمی کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جانا۔"

شائل نے ہمت کر کے کہاتو ھاد ہیر نے پلٹ کر اسے دیکھاتھا آ منہ شاہ اور علی شاہ نے شائل کو دیکھاتھا۔

"امال سائیں آپکی مانوسے بحث کرنے کاوقت نہیں ہے میرے پاس میں چلتا ہوں۔"

ھاد ہیریہ بول کر مسکراتے ہوئے آمنہ شاہ کو دیکھ کر وہاں سے باہر کی جانب چلا گیا تھا جبکہ شائل نے اس کے رویے پر بمشکل اپنے آنسوئوں کو کنٹر ول کیا تھا۔

"صارم بچین کا دوست ہے اس کا اور شادی شدہ ہے وہ بس جب سے تم یہاں آئی ہووہ نہیں آیاور نہ وہ ہر روز
یہاں پایاجا تا ہے اور سب ہے بڑی بات وہ تہہیں بہن ہی سمجھتا ہے اور قابل یقین ہے۔ ھاد ہیر اگر اس د نیامیں
کسی پر اندھایقین کرتا ہے تو وہ صارم اور علی ہیں۔ اور میری بات پریقین رکھووہ ایسے ہی تمہیں کسی کے ساتھ
نہیں بھیجے گا سے واقعی کام ہو گا۔ "

آ منہ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا تو وہ اپناسر اثبات میں ہلا گئی تھی۔اتنے میں ڈوربیل کی آواز انہیں سنائی دی تھی۔

"لگتاہے صارم آگیاہے تم فکر نہیں کرووہ باحفاظت لے کر جائے گا۔"

آ منه شاہ نے مسکرا کراس کا گال تھیتھیا یا تھا تووہ بھی بمشکل مسکراتے ہوئے اپناسر اثبات میں ہلا گئی تھی۔

"السلام عليكم مهيندٌ سم دادوايندٌ بيو ميفل ليدى"

صارم کی مسکراتی آواز پر آمنه شاه بھی مسکرائی تھیں۔

"اتنے د نوں بعد تمہیں یاد آگیا یہاں کوئی رہتاہے؟"

علی شاہ کے شکوے پر وہ مسکر ایا تھا۔

"دادووہ بس بیوی نے بھلادیا کچھ دن اب اس کو گھر پر قید کر کے یہاں ہوں۔"

"شرم کرو۔"

آمنہ شاہ کی بات پر اس نے بتیس دانتوں کی نمائش کی تھی۔

" به گریا جیسی لرکی کون ہے؟"

صارم شائل کو کھڑے دیکھ کر بولا۔

"بيشائل ہے۔"

آمنه شاه بولی تھیں۔

"اوه حازم انکل کی بیٹی اور ہادی بھائی کی بہن۔"

## صارم کی بات پر شائل بھی مسکرائی تھی۔

" چلیں گڑیاویسے آج سے تم میری بھی بہن ہو جیسے ہادی بھائی کی بہن ہو۔" صارم شائل کے سریر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تووہ مسکر ادی۔

"ا چھادادو آج رات شطرنج کی بازی لگانے آئوں گا آپکی بہو کو ساتھ لے کر اور آمنہ میری جان کچھ اچھاسا بنالینا پلیز۔"

صارم یہ بول کر باہر کی جانب بھا گا تھا کیو نکہ علی شاہ اسے گھور رہے تھے۔ شائل بھی مسکر اتے ہوئے ان دونوں کو اللّٰہ حافظ کرتے ہوئے صارم کے بیجھے گئ تھی۔

-----

صبح کا اجالا ایک نیا پیغام لا یا تھا۔ اند ھیروں میں روشنی کی لکیر جب ابھری تو کمرے میں موجود شخص نے اپنی آئھوں پر اپناہاتھ رکھ لیا تھا۔ سانسوں کا شور کمرے میں گو نجاتو آ ہستہ سے وہ شخص آئکھیں کھولنے پر مجبور ہوا تھا۔ کھڑکی سے آتی روشنی اس کی آئکھوں میں چین کا کام کر رہی تھی۔ وہ شخص اٹھنا چا ہتا تھالیکن اتنی ہمت خود میں مفقود یار ہاتھا۔

"مجھی تومیرے اٹھائے بغیر بھی اٹھ جایا کریں حاطب۔"

ماضی کی ایک آواز پران کاذبهن بیدار ہوا تھا۔ خود کو بیڈ پر دیکھ کروہ جیرا نگی کے گہر ہے سمندر میں غرق ہو چکے تھے۔ کمرے میں موجود صوفے پر لیٹا ہادی آئکھیں موندیں شاید سور ہاتھا۔ حاطب شاہ نے اپنی آئکھوں کا زاویہ اس پر مرکوز کر دیا تھا۔ کون تھا یہ شخص یہ سوال ان کے ذبهن کے پر دے پر لہرایا تھا مگر پھر بھارتی فوج کے ظلم یاد کرکے وہ ہادی کو بھی انہی میں سے کوئی شخص سمجھ گئے تھے۔ ہادی نے کروٹ بدل کر آئکھیں کھولی تو حاطب شاہ کو خود کو دکو دکھتایا یا۔ وہ مسکر ایا اور اٹھ کر حاطب شاہ کے پاس آیا۔

"کیسے ہیں آپ؟"

ہادی کانرم لہجہ حاطب شاہ کے ذہن میں سوال کھڑے کرنے لگا تھا۔

"تم كون مواور مجھے كہاں لائے مو؟"

حاطب شاہ نے ہادی کو دیکھ کر کمزور آواز میں پوچھاتھا۔ ہادی کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی آئی تھی دل تھا کہ شدت نکلیف سے پھٹ رہاتھا۔ لیکن وہ خو دیر ضبط کے کڑے پہرے لگاتے ہوئے بولاتھا۔

"آپ کاہادی ہوں پایا۔"

ہادی کے لفظوں پر حاطب شاہ کی ویران آ تکھوں میں ایک چیک ابھری تھی جسے ہادی نے بغور دیکھا تھا۔

"مير اہادي؟"

حاطب شاہ خو دیسے برٹر ائے تھے۔

"جی آپ کابیٹاہادی خیر آپ بیہ باتیں چھوڑیں اور جلدی سے منہ دھولیں میں آپ کوناشتہ کروا تاہوں۔"

ہادی ان کو ہیڈ سے سہارادے کر اٹھاتے ہوئے بولا اور پھر انہیں کمرے میں موجو دواش روم کی طرف لے گیا۔ ان کامنہ دھلا کروہ واپس ان کو ہیڈیر بٹھا کر ان کو دیکھنے لگا تھا۔

" ميں ناشتہ لا تاہوں۔"

ہادی مسکراتے ہوئے بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ حاطب شاہ اپنے ذہن میں موجو در ھندلی یادوں کوصاف کرنے کی کوشش کرہے تھے۔ہادی تقریبادس منٹ بعد واپس آیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں دو پراٹھے انڈ ااور چائے تھی۔ہادی نے وہ ٹرے ان کے سامنے رکھی اور اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر انہیں کھلانے لگا۔

" مجھے یا کتنان جانا ہے اپنے وطن مجھے وہاں جا کر مرنا ہے یہاں نہیں۔"

حاطب کے لفظوں پر ہادی کاناشتہ کروا تاہاتھ رکا تھاایک آنسوٹوٹ کر اس کے دائیں گال پر پیسلا تھا۔

"پایا آئی پرامس کے صرف ایک ویک بعد آپ پاکستان میں ہوں گے۔"

وہ جلدی سے اپنا آنسو صاف کر کے بولا تھا۔

"تم رو کیوں رہے ہو؟"

حاطب شاہ نے ہادی کے چہرے پر اپناہاتھ رکھ کر بوچھاتھا۔ ہادی ان کی گو دمیں سر رکھ کر رونا شروع ہو چکا تھا۔ حاطب نے ناسمجھی سے اسے دیکھاتھا۔

" آئی نیڈ یو پایا۔"

ہادی بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا توحاطب کا ذہن ایک لیمجے میں ماضی کی یادوں کوصاف کر گیاتھا۔ بچین سے ہی ہادی کی عادت تھی کہ جب بھی وہ اداس ہوتا تھا حاطب کو کال کر کے یہی الفاظ بولتا تھا۔ حاطب نے اپنالرزتا ہاتھ اس کے سرپرر کھاتھا۔

"ہادی۔"

حاطب کی نقاہت ذرہ آواز پر ہادی نے اپنی بھوری آئھوں میں نمی لئے انہیں دیکھا تھا۔ حاطب شاہ کے سر میں اچانک در دا ٹھا تھا اس سے پہلے ہادی خوشی منا تاحاطب سر تھامتے ہوئے چیخے تھے۔ اور پانچ سینڈ جیخنے کے بعد بہوش ہو چکے تھے۔

"-إإ

ہادی نے ان کو تھامتے ہوئے ذور سے پکارا تھادو سرے کمرے میں موجو دڈیوس اور احان بھی جلدی سے کمرے میں آئے تھے حاطب شاہ کو بیڈیر بے ہوش دیکھ کروہ جلدی سے اندر آئے جبکہ ہادی مسلسل ان کا سر اپنی گو د میں رکھے پکار رہا تھا۔

"سر کیاہواہے حاطب سر کو؟"

احان نے سنجید گی سے یو چھاتھا۔

"احان مجھے نہیں معلوم ڈیوس پلیز کسی ڈاکٹر کا پنۃ کروجلدی ہم انہیں ہاسپٹل لے کر نہیں جاسکتے۔"

ہادی نے کہا توڈیوس اپناسر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا جبکہ احان حیر انگی سے ہادی کا جنونی اند از دیکھ رہاتھا حاطب کے لئے۔وہ واقعی حاطب حمد ان شاہ سے اس دنیا میں سب سے ذیادہ محبت کرتا تھا۔

\_\_\_\_\_

"کسی طبیعت ہے اب آپ کی؟"

آئرہ نے جیسے ہی آز فیہ شاہ کو اٹھتے ہوئے دیکھا مسکر اکریو چھاتو آز فیہ شاہ بھی مسکر ادیں۔

" میں ٹھیک ہوں۔"

آز فیہ شاہ کل کی نسبت آج بہت بہتر تھیں اس لئے ڈاکٹر زنے انہیں ہاسپٹل میں رکھنے کی بجائے کچھ ہدایات دیتے ہوئے گھر لے جانے کامشورہ دیا تھا۔

"میں آپ کا منہ د صلواتی ہوں بس ذرا آپ کاسوپ دیکھ آگوں۔"

آئرہ یہ بول کر مسکراتے ہوئے باہر کی جانب چلی گئ جبکہ آز فہ شاہ نے نم آنکھوں سے اپنے کمرے میں موجود اپنی اور حاطب شاہ کی شادی کی تصویر کو دیکھا تھا۔

"برطى مال\_"

آز فہ ایک آواز پر دروازے کی طرف دیکھنے لگیں جہاں حمین کھڑاتھا۔ آز فہ شاہ کے چہرے پر بے ساختہ مسکر اہٹ آئی تھی۔

"""

آز فہ شاہ کی دھیمی آواز پر وہ آگے بڑھااور ان کواپنے حصار میں لے کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔

"كتنامس كياميں نے آپ كو؟ اوپرسے آپ كے جلاد بھائى مجال ہے جو مجھے رات كو ہى آپ كے پاس آنے ديے۔" ديتے۔"

حمین کی بات پر آز فیہ مسکرائی تھیں۔

"آپ اب اپنے ہنی کو جھوڑ کر کہیں نہیں جانا پلیز۔"

حمین ان کے سر کا بوسہ لیتے ہوئے بھر ائے کہجے میں بولا تھا۔

"نہیں جائوں گی۔"

آز فہ شاہ نے اپنالرز تاہاتھ اس کے دائیں گال پرر کھا کر کہا۔

" اچھابس کر وڈرامے اب بیچھے ہٹو مجھے مام کامنہ واش کرواناہے۔"

آئره کی فریش آواز پروه مسکر ایاتھا۔

"بی ہے جب آپ کی رخصتی ہو جانی تب میری بڑی ماں کے پاس میں ہی رہوں گا یا در کھنا۔"

حمین آز فہ کو دیکھ کر آئرہ کوچڑاتے ہوئے بولا۔

"کیوں رخصتی کروا کر میں نے لندن چلے جانا ہے یہی رہنا ہے اور میری مام کے پاس میں ہی رہوں گی سمجھے۔"

آئره دونوں ہاتھ کمریر ٹکا کر بولی تھی۔

"لندن سے یاد آیا گڑیا کو بتایابڑی ماں کے بارے میں؟"

حمین کے پوچھنے پر آئرہ نے اپناسر نفی میں ہلایا تھا۔

"چلو پھر آج اسے ویڈیو کال کر کے سرپر ائز دیتے ہیں۔اس کی خوشی دیکھنے لائق ہو گی۔"

حمین به بول کرخوشی سے بیڈ سے اٹھاتھا۔

"ا چهامجھے مام کوناشتہ کروالینے دو پھر کرلیناکال۔"

آئرہ اس کی خوشی کو دیکھ کر بولی جبکہ آز فیہ ان دونوں کے چہروں کو مسکر اکر دیکھ رہی تھیں۔ صرف ایک کمی تھی ان کی زندگی میں وہ تھی حاطب شاہ کی کمی جو شاید وقت بوری کرنے والا تھایا قسمت تاعمریہ خمیازہ ان کا مقدر بنانے والی تھی۔

......

جیسے ہی وہ عاہیہ کولے کر گھر میں داخل ہوئے ان کاسامنالا نُونج میں ملاز مہ کوہدایت دیتیں عشال شاہ پر پڑا تھا۔ وہ مسکر ائے تھے جبکہ عاہیہ ان کے نقش قدم پر جھجکتے ہوئے داخل ہور ہی تھی۔

" آبال بھئی کیا کہنے ہیں۔ آج ہماری بیگم توضیح رعب سے کام کروار ہی ہیں۔"

حازم شاه کی مسکراتی آواز پرعشال شاه جو ملازمه کو کچھ ہدایت دے رہی تھیں پلٹ کر انہیں دیکھنے گی لیکن جیسے ہی ان کا دھیان پیشانی پریٹی بندھی عاہیہ پر پڑاوہ ناسمجھی سے حازم شاہ کو دیکھنے گئی تھیں۔ایک لمجے سے پہلے انہیں مال والا واقعہ یاد آیا تھا۔ان کی پیشانی پر لا تعداد شکنیں نمو دار ہوئی تھیں۔

"اس کانام عابیہ ہے۔ اس کا کل ہماری گاڑی سے ایکسٹرنٹ ہو گیا تھااور اسی کا نتیجہ بیہ سرپر بند تھی پٹی ہے۔ آج سے یہ یہاں رہے گی جب تک اس کا فیملی کا پیتہ نہیں چل جاتا۔" حازم شاہ کی نرم آواز پرعشال بمشکل مسکر ائی تھیں جبکہ عابیہ نے عشال شاہ کی آئکھوں میں ناپیندیدگی واضح دیھی تھی۔

"السلام عليكم آنتي-"

عابیه کی آواز پرعشال نے خاموشی سے اپناسر اثبات میں ہلایا تھااور پھر ملازمہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔

"شمیم گیسٹ روم کی صفائی کرے اس لڑکی کو وہاں لے جائو۔"

"ا چھابیٹاکسی چیز کہ ضرورت ہوئی توبلا جھجک آپ نے مجھے یا اپنی عشال آنٹی کو بتانا ہے اب آپ یہاں رکو تھوڑی دیر آنٹی کے پاس میں ذرا چینج کر لوں۔"

حازم شاہ عابیہ کے سرپر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکر اکر بولے تھے جبکہ عشال شاہ نے سنجید گی سے عابیہ کو دیکھا تھا جو خوا مخواہ شر مندہ ہور ہی تھی۔حازم شاہ کے جاتے ہی عشال شاہ نے عابیہ کو دیکھا تھا۔ " يہاں سے سيدها جانا اور پھر دائيں جانب تيسر اکمرہ ہے جو اب سے تمہاراہے۔"

عشال شاہ اس کی نروسنیس کو دیکھ کر نرمی سے بولی تھیں۔

عابیہ نے مسکرا کرعشال کو دیکھااور اپناسر اثبات میں ہلا کرعشال کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔

" یااللہ بیہ حازم کو بھی پہتہ نہیں اتنی ہمدر دی کیوں ہوتی ہے لو گوں سے۔اب معلوم نہیں کہ بیہ ہمدر دی کیار نگ د کھائے گی۔"

عشال شاہ خو د سے بولتے ہوئے کیجن کی جانب چلی گئی تھیں جہاں ان کو کنچ کی تیاری کرنی تھی۔

-----

"كين آئى سٹ ہير؟"

) كيامين يهان بيڻه سكتا هون(

شائل کیفے میں بیٹھی نوٹس پر کچھ لکھ رہی تھی جب اس کے کانوں میں ایک آواز سنائی دی تھی شائل نے سر اٹھا کر دیکھاتورونل کھڑ امسکر ارہا تھا۔ شائل نے ناگواری سے رونل کو دیکھا تھا۔

"كيون سارى دنيامين جگه ختم مو چكى ہے جوتم نے يہاں بير شناہے؟"

شائل ار دومیں بولی تھی رونل ہو نقوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھنے لگا تھا۔

"واك؟"

رونل ناسمجھی سے اتناہی بولا تھا۔

"ليس بوكين سط بير-"

) ہاں بالکل آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں (

شائل مروت میں مسکرا کر بولی تھی۔

رونل مسکراکر حجاب میں مقید شائل کو دیکھنے لگاتھا۔ شائل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھاتھا۔ شائل کے دیکھنے پر وہ مسکراکر نظروں کازاویہ بدل گیاتھا۔

"بونوبو آرسوبيو شيفل-"

رونل کی آواز پر شائل نے سختی سے پین کو پکڑا تھا۔اس سے پہلے وہ کو ئی جواب دیتی کیفے میں ھاد ہمیر داخل ہوا جس کی نظر شائل اور اس کے ساتھ بیٹھے رونل پر پڑی تھی۔غصے سے اس کی پیشانی پر ابھرتی واضح ککیروں کو شائل نے دیکھا تھا۔

" آئی نورونل اینڈ تھینکس۔"

شائل ھادہیر کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے رونل سے بولی تھی۔

" آئی وانٹ ٹو بی یور فرینڈ شپ۔"

) میں آپ سے دوستی کرناچاہتا ہوں (

رونل نے مسکرا کر اپناہاتھ آگے بڑھا یا تھا۔ شائل نے ایک نظر ھاد ہمیر کو دیکھا جس نے ان دونوں کو مکمل نظر انداز کر کے وہاں کونے میں موجو دایک ٹیبل کے قریب پڑی خالی کرسی پر اپنی جگہ بنائی تھی۔

شائل نے مسکر اکر رونل کا بڑھا ہو اہاتھ تھا ماتھا۔

"ليس\_"

شائل کا ہاتھ رونل کے ہاتھ میں دیکھ کر صاد ہمیر کا طیش مزید بڑھا تھا۔ اس لئے وہ وہاں کرسی کو تھو کر مار کر کیفے سے نکاتا چلا گیا تھا۔ شائل بھی رونل کو بائے بولتی اس کے بیچھے بھا گی تھی جو پار کنگ میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ شائل اس کے بیچھے گئی تھی۔ صاد ہمیر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بمیٹھا تو شائل بھی جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ صاد ہمیر نے سرخ آئکھوں سے اسے گھورا تھا۔

"ھاد\_\_"

" آئوٹ آف مائے کاررائٹ نائو۔ "

ھاد ہیر شائل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی غصے سے دھاڑا تھا۔ شائل ڈر کر دروازے کی سیٹ کے ساتھ لگی تھی۔ ھاد ہیر کاسرخ چہرہ شائل کو اس وقت خوف کے گہرے سمندر میں غرق کر چکا تھا۔

"سورى وەبس مذاق\_\_\_"

شائل نے ہمت کر کے بولناچاہاتو ھادہ ہیر اس کا دایاں بازو پکڑاسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ شائل نے خوف سے اپنی آئکھیں بند کی تھیں۔ھادہ ہیر نے سرخ آئکھوں سے اس کے چہرے پر خوف کی لکیروں کو دیکھا تھا۔لبوں کی کیکپاہٹ اور جسم کی لرزش اس کے ڈر کو مقابل پر واضح کرتی جارہی تھی۔

" دور رہو مجھ سے شائل شاہ ورنہ انجام بہت خطرناک ہو گا۔"

هادهیر دهیمی آواز مگر سخت کهیج میں بولا تھا۔

"اب نکلو گاڑی سے تہہیں صارم ہی گھر ڈراپ کرے گا۔"

ھادہ ہیر کی بات پر اس نے آئکھیں کھولی تھیں اور ایک نظر اسے دیکھا تھا جو اسے جھوڑ کر اب اس کے گاڑی سے نکلئے کا منتظر تھا۔ شائل نے نم آئکھوں سے اسے دیکھا تھا اور گاڑی سے نکل کر باہر کھڑی ہوگئی تھی ھادہ ہیر نے بنااس کی طرف دیکھے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا جبکہ شائل کا ایک آنسواس کے دائیں گال سے بھسلتا ہواز مین بوس ہوا تھا۔

قربت مانگ رہاہے دل ان کی اے عشق! اب تو فناہو جا۔ ) کرن رفیق (

\_\_\_\_\_

"آه\_\_ پليز چپوڙ دو مجھ\_"

یہ منظرہے ایک اند هیرے کمرے کا جہاں ایک شخص حمنہ کو بیلٹ سے بری طرح مار رہاتھا۔ اور حمنہ جیج جیج کر بول رہی تھی کہ وہ اسے جھوڑ دے لیکن مقابل سرخ چہرہ لئے اسے کسی قشم کی رعایت نہیں دے رہاتھا۔

"وه تمهاری نگرانی میں بھاگ کیسے گیا؟"

اس شخص كالهجه حمنه كو مزيد خو فزده كرر ہاتھا۔

" مجھے نہیں معلوم میں سوئی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میں کیسے اتنی گہری نیند سوگئی تھی۔"

حمنہ کی بات پر وہ نیچے اس کے پاس بیٹھا تھا۔

"کوبرانام ہے میر ااور مجھ سے ہوشیاری مت کرنالیز اور نہ ایسی موت دوں گا کہ دنیاخوف کھائے گی۔"

وہ پینتالیس سالہ شخص چہرے پرزخم کے نشان لئے سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہاتھا۔ حمنہ نے ایک نظر اسے دیکھااور روتے ہوئے بولی۔

" پلیز سر مجھے معاف کر دیں میں نہیں جانتی ہے سب کیسے ہوا؟"

کوبرانے حمنہ کامنہ دبوجاتھا۔ جبڑے پر گرفت سخت کرتے ہوئے وہ غرایا تھا۔

" تتہمیں معلوم نہ ہی ہولیز اتواچھاہے اور ایک بات تتہمیں زندہ اس لئے چھوڑ رہاہوں کیونکہ تم صدیقی کی بیٹی ہو ورنہ تم جانتی ہو کہ اب تک تم اپنی سانسیں چھوڑ چکی ہوتی۔"

کوبراکی گرفت پراس کی چینیں نکلی تھیں۔

" آجرات تیار رہنامیرے موڈ کو صحیح کرنے کے لئے اور ہاں اب طبیعت خرابی کا بہانہ مت کرنا کیو نکہ تمہارا باپ بھی تمہیں آج رات میرے پاس بھیجنا چاہتاہے تا کہ میر اقہراس پرنہ نازل ہوسی یوان نائٹ بے بی۔"

کوبراحمنه کامنه جیموڑتے ہوئے اٹھا تھا اور پلٹ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچیے حمنہ اپنی قسمت پر روتے ہوئے ماتم کرر ہی تھی۔

-----

ا پنی آنکھوں کو آہتہ سے کھولتے ہوئے وہ ذہن کو بیدار کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ہادی اور احان لیپ ٹاپ کھولے کوبراکے اڈے پر ریڈ کرنے کی تیاری کررہے تھے کیو نکہ حمنہ کے اس لاکٹ سے وہ کوبر ااور حمنہ کی ساری گفتگوس چکے تھے اس لئے اب وہ اپنا پلین ڈسکس کر رہے تھے جب بیڈ پر لیٹا وجو د مسکر اتے ہوئے ہادی کو دیکھنے لگا تھا۔وہ احان کو سنجیدگی سے کچھ سمجھانے میں مصروف تھا۔

"ہادی\_"

حاطب شاہ کی نقامت ذرہ آواز پروہ حاطب شاہ کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا۔ ڈاکٹر نے پچھ انجیکشنز لکھ کر دیئے تھے اور ادویات دی تھیں حاطب شاہ کے لئے۔ چو نکہ ڈاکٹر ڈیوس کا جاننے والا تھااس لئے بچھ پیسوں پر وہ حاطب کے وجو دسے انجان بن گیا تھا۔ ہادی مسکراتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔

"-[["

ہادی کالہجہ ایک لمحے میں نم ہوا تھا آئکھول کے خالی گوشے بھی نمی سے تر ہونے لگے تھے۔حاطب مسکر اکر ہادی کو دیکھنے لگا تھا۔

"مير ابيڻاتو کافي بڙاهو گياہے۔"

حاطب شاہ نے ہادی کا دایاں ہاتھ پکڑ کر کہاتوہادی مسکر ادیا۔

"ہاں بڑا ہو گیا ہوں لیکن آپ کے لئے ابھی بھی بچہ ہوں۔"

ہادی کی بات پر احان مسکر ایا تھا۔

"سر ہادی سر واقعی بچے ہیں اس لئے تو ابھی تک انہوں نے رخصتی نہیں کروائی بھا بھی گی۔"

احان کی بات پر ہادی نے سے گھورا تھا جبکہ حاطب نے سوالیہ نظروں سے احان کو دیکھا تھا۔

"بيركون ہے؟"

حاطب شاہ نے احان کو دیکھ کر ہو چھاتھا۔

"میں آپ کے بیندیدہ ترین استاد کا اکلو تابیٹا ہوں۔"

احان کے تعارف پر ہادی مسکر ایا تھا جبکہ حاطب شاہ نے ابھی بھی سوالیہ نظریں ان دونوں پر گاڑھی ہوئی تھیں۔

"سرشفاعت كابياہے بير-"

ہادی نے مسکر اکر کہاتو حاطب کے لبوں پر جاند ار مسکر اہٹ آئی تھی۔

"سرنے شادی کیسے کرلی؟"

حاطب شاہ کے انداز پر احان اور ہادی دونوں نے قہقہ لگایا تھا۔

"یہ سوال تومیں بھی اپنے پاپاسے اکثر پوچھتا ہوں سر لیکن پھر ان کے جوتے کاسائز مجھے مزید کچھ پوچھنے سے روک دیتا ہے۔"

احان کی ایکٹنگ عروج پر تھی جبکہ ہادی نے اپناسر نفی میں ہلایا تھا۔

" به لاعلاج ہے پایااس کو جھوڑیں آپ اور بہ بتائیں طبعیت کیسی اب آپکی؟ کیسافیل کر رہے ہیں آپ؟"

ہادی کی بات پر حاطب مسکرائے تھے۔

"میر ابیٹامیرے پاس ہے تو مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بتائو گھر میں سب کیسے ہیں؟"

حاطب کی بات پر ہادی مسکر ایا تھا۔

"سب ٹھیک ہیں پاپااور ان شاءاللہ بہت جلد آپ سب کے در میان موجو د ہوں گے یہ آپ کے بیٹے کا وعدہ ہے۔"

ہادی نے ان کے ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا تھا۔

"ہاں سب ٹھیک ہیں سربس آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے ڈاکٹر بھا بھی کے بغیر۔"

احان کی بات پر ہادی نے اسے گھورا تھا جبکہ حاطب شاہ نے ناسمجھی سے ہادی کو دیکھا تھا۔

"سرایسے کیاد کیھرہے ہیں بتائیں سرحاطب کو کہ آپ ان کی بیٹی سے عشق کی پینگیں لڑاتے ہوئے نکاح کر چکے ہیں۔"

احان کی مصنوعی سنجیر گی پر ہادی جہاں اسے مارنے کے لئے اٹھاوہیں حاطب شاہ نے مسکر اکر ہادی کو دیکھا تھا۔

"ا تنی بڑی ہو گئی ہے عارو کہ اس کا نکاح ہو گیاہے۔"

حاطب شاہ کی خوشی نمی کی صورت میں ان کی آئکھوں میں چمکی تھی۔ہادی نے مسکر اکر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔

" کچھ ذیادہ ہی بڑی ہو گئے ہے آپ کی بیٹی اور زبان تو مت ہی پوچھیں آپ پاکستان سے انڈیا کے بارڈر تک کمبی ہے۔" ہے۔"

ہادی مصنوعی تاسف سے بولا توحاطب شاہ نے اسے گھورا تھا۔

"تم میری بیٹی کی برائی میرے سامنے ہی کررہے ہو؟"

" ہاہا ہا نہیں پایا میں آپ کی بہو کی برائی کر رہاہوں۔"

ہادی ان کے ہاتھ پکڑ کر محبت سے بولا تواحان کا قبقہ کمرے میں گو نجا تھا۔

"سرفشم سے آپ کو بہت سیاسی داماد ملاہے۔"

احان بہ بول کر کمرے سے بھا گا تھا جبکہ حاطب شاہ نے مسکر اکر ہادی کو دیکھا تھاجو بار بار ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے رہاتھا۔

.....

رات کا کھاناسب خاموشی سے کھار ہے تھے جب حازم شاہ عابیہ کی غیر موجودگی کونوٹ کرتے ہوئے عشال شاہ سے مخاطب ہوئے تھے۔

"بیگم عابیه کهان ہے؟"

حازم شاہ کی بھاری آواز پر جہاں حمین نے منہ بسور کر حازم شاہ کو دیکھا تھاوہیں آئر ہ ناسمجھی سے حازم شاہ کو دیکھنے گلی تھی۔عشال شاہ نے ایک سنجیدہ نظر حازم شاہ پر ڈالی تھی۔

"وہ گیسٹ روم میں ہے اور میں نے اس کا کھاناوہیں بھجوادیا ہے۔"

عشال شاہ کے لفظوں پر حازم شاہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔

"كيامطلب ہے تمہاراتم اس بكى كو كيا چھوت كى بيارى سمجھ رہى ہو؟"

حازم شاه كالهجه سخت هو گيا تقااور چېره سرخ هو گيا تقاانهيں واقعی عشال شاه كايه قدم پيند نهيں آيا تقا۔

"شاه میں نے توبس اس کے آرام کی خاطر ایسا کیاہے۔"

عشال شاه کی دلیل کمزور تھی۔

"مجھے تم سے بیر تو قع نہیں تھی عشال شاہ۔"

حازم شاہ یہ بول کر اٹھے تھے اور بناکسی کی طرف دیکھے گیسٹ روم کی جانب گئے تھے۔

"ماما كون عابيه اوريايا اتنامائير كيول موره بين؟"

آئرہ نے عشال شاہ کو دیکھ کر پوچھاتھا۔

" بی جے وہ مال والی لڑکی کے بارے میں بتایا تھانا آپ کو وہی ہے کل اس کا ہماری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا توڈیڈ اسے ہمارے گھر لے آئے ہیں۔"

حمین نے سنجید گی سے جواب دیا تھا۔

"اومائے گاڈ مطلب وہ زخمی ہے انجمی؟"

آئرہ نے فکر مندی سے یو چھاتھا۔

"بی ہے وہ زخمی ضرور ہے لیکن قشم لے لیں جواس کی زبان پر کھروچ تک آئی ہو۔"

حمین مصنوعی تاسف سے بولا تھا۔

"ماما آپ کواس بات کو بھول جانا چاہیے کیونکہ آپ کالاڈلااس لڑکی کو بونیورسٹی میں کافی تنگ کر چکاہے۔"

آئرہ نے حمین کو گھور کرعشال شاہ کو بتایا تو وہ شر مندہ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی تھیں۔اس سے پہلے وہ کچھ بولتیں حازم حازم شاہ عابیہ کے ساتھ لائونج میں آئے تھے۔ حمین نے گھور کرعابیہ کو دیکھا تھا۔اسے حازم شاہ کا پیار عابیہ کے لئے ایک آئکھ نہیں بھار ہاتھا۔

"بيٹا آپ بيٹھواورشميم آپ عابيه كو كھاناسروكرو\_"

حازم شاہ عابیہ کو آئرہ کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا کروہ مسکراتے ہوئے ملاز مہسے بولے تھے۔اس دوران وہ عشال شاہ کو مکمل نظر انداز کر گئے تھے۔

"السلام عليكم عابيه ميرانام آئزه ہے۔"

آئرہ شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تھا۔

"وعلیکم السلام میر انام عابیه ہے۔" عابیه جھجک کر بولی تھی۔

"عابیہ بیچے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتادیجئے گاورنہ آئرہ آپ کی بڑی بہنوں کی طرح اسے بتادیناباقی کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔" حازم شاہ نے آخری بات عشال شاہ کے جھکے سر کودیکھ کر کہی تھی۔

"ڈیڈویسے کمال کی مہارت رکھتے ہیں آپ طنز کے تیر چلانے میں۔" حمین جل کر بولا تھا۔

"ہاں تمہاری ماں سے سیکھی ہے بیہ خاصیت۔"

حازم شاہ بول کر کھانے میں مصروف ہو گئے تھے جبکہ عشال شاہ اپنی جگہ سے اٹھی تھیں اور بناکسی کی طرف دیجھے اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ان کے جاتے ہی حازم شاہ نے بھی کھانا کھانا جھوڑ دیا تھا۔

" ہاہاہاہاجب معلوم ہے ان کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہو تا تومت کیا کریں ان کو ناراض۔"

آئرہ مینتے ہوئے بولی تھی۔

"تمہاری ماں شروع سے ہی ضدی رہی ہے۔"

حازم شاہ عشال شاہ کے لئے کھانا ایک ٹرے میں نکالتے ہوئے بولے تھے۔

"ڈیڈمیرے کمرے کا دروازہ گیارہ بجے کے بعد بند ہو گا۔"

حمین کی بات پر حازم شاہ نے اسے گھوراتھا۔

"تمہاراباپ اتنا نکمانہیں ہے کہ ایک عد درو تھی بیوی کو منانہ سکے تم اپنے کمرے کا دروازہ بند ہی رکھنا یہی تمہارے لئے اچھاہو گا۔"

حازم شاہ اسے گھورتے ہوئے ٹرے اٹھائے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔

"بی جے میں تھوڑی دیر تک بڑی ماں کے کمرے میں آتا ہوں شائل کو کال کرنی ہے ہم نے او کے تب تک آپ یہاں موجو دلو گوں کو کمپنی دیں۔"

حمین به بول کر سر هیوں کی طرف چلا گیا تھا جبکہ آئرہ نے مسکر اکر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔

" مھیک سے کھانا کھائو عابیہ۔"

آئرہ محبت سے اسے ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔

"آپ حمين کي بڙي بهن ہيں؟"

عابیہ کے بے تکے سوال پر آئرہ نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ رو کی تھی۔

"اس کی بڑی بہن اور بھا بھی ہوں۔لیکن آج سے تمہاری بھی بڑی بہن ہوں اوکے۔"

آئرہ نے مسکراکراس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ عابیہ کی آئکھوں کے آگے ادیبہ کاسرایالہرایا تھانمی آئکھوں میں آئی تواسے گالوں پر بہنے سے وہ روک نہ سکی عابیہ نے مسکر اکر اسے گلے لگایا تھا اور اس کے آنسو صاف کئے تھے۔

"تم رو کیوں رہی ہو؟"

" مجھے کسی کی یاد آگئی؟"

عابیہ سرجھکائے بولی تھی۔

"اچھا آئندہ نہیں رونا کیونکہ یادیں انسان کو جینے کا ہنر سکھاتی ہیں اس لئے کسی کے یاد آنے پر رونا نہیں چاہیے۔" آئرہ کی بات پروہ نم آئکھوں سے مسکرائی تھی اور اپناسر اثبات میں ہلا گئ۔

"ا چھا جلدی سے کھانا کھائو پھر میں تہہیں اپنی مام سے ملواتی ہوں۔"

آئرہ کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جبکہ آئرہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھے رہی تھی۔

-----

"تم کہاں جارہے ہو ہادی؟"

حاطب شاہ ہیڈ پر بیٹھے بیڈ کر اکون سے ٹیک لگائے ہادی سے مخاطب ہوئے جو اپنی بسٹل کو اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈال رہا تھا۔ ان کی آ واز پر وہ پلٹ کر مسکر ایا تھا۔ "بإياآج آپ كابياا پيغ مشن كوانجام تك يهنچانے والا ہے۔"

ہادی کی بات پر حاطب شاہ نے ناسمجھی سے ہادی کو دیکھا تھا۔

"كونسامشن؟"

"كوبراكو پکڑنے كامشن۔ آپ كى تمام تكليفوں كابدله لينے كامشن۔"

ہادی کی بات پر حاطب شاہ نے سنجیدہ ہو کر اس کا چبرہ دیکھا تھا۔

"ا پناد صیان رکھنا ہادی کیونکہ کوبر انجھی بھی آسانی سے پکڑا جانے والا انسان نہیں ہے۔"

حاطب شاه کی بات پر ہادی مسکر ایا تھا۔

## "مشكليس آپ كے بيٹے كوبہت بسند ہيں پایا۔"

ہادی کی بھوری آئکھوں میں ایک الگ چبک ابھری تھی اسکا جنون اس چبک کو دوبالا کر رہاتھا۔ حاطب شاہ کو اس وقت وہ بالکل اپنا پر تولگہاتھا۔ وہ جنونی تھا اپنے وطن کو لے کریہ بات حاطب شاہ کو سکون دیے گئ تھی لیکن مشن کا اختیام اور ہادی کا جانا ان کے دل کو بے چین کر رہاتھا۔ وہ ایک فوجی کی طرح نہیں بلکہ ایک باپ کی طرح سوچ رہے تھے۔

"الله تنمهاراحامی وناصر هو آمین-"

حاطب شاہ یہ بول کرنم آ تکھوں سے مسکرائے تھے۔

"پاپامیں شہادت چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے خدامیری بیہ خواہش بہت جلد بوری کرے گا۔"

ہادی کی بات پر حاطب شاہ نے لب جینیجے تھے۔

"ا چھامیں ڈیوس کو آپ کے پاس چھوڑ کر جارہا ہوں اگر واپس نہ آسکا تو وہ آپ کو پاکستان باحفاظت پہنچادے گا۔"

ہادی نم آئکھوں سے حاطب شاہ کی پیشانی کو چوم کر بولا تھا۔

"الله تنهارانگهبان مو\_"

حاطب شاہ نے بھی اس کی بیشانی پر بوسہ دیا تھا۔وہ مسکر اکر اٹھااور حاطب شاہ سے اجازت لیتے ہوئے اس سفر پر روانہ ہو گیا جس کی منزل آج ان کو ملنے والی تھی یا شاید ایک بڑا امتحان شاہ ہائوس کے مکینوں کو مسکر اکر دیکھ رہا تھا۔

-----

"مامااس کو بولیں بات نہیں کریے مجھ سے۔"

شائل لائونج میں آمنہ شاہ کے ساتھ بیٹھی ویڈیو کال پر حمین اور باقی گھر والوں سے بات کررہی تھی۔ حمین اسے ننگ کررہا تھاجب شائل عشال کو دیکھے کر بولی۔

"بی ہے یہ چھکلی توبول رہی مجھ سے بات نہیں کر و توجو خوشخبری میں نے اسے دینی تھی وہ اب نہ ہی بتائوں نا اسے ؟"

حمین آئره کو دیکھ کر بولاجو آز فیہ شاہ کوسوپ بلار ہی تھی۔

"كىسى خوشخېرى بندر جلدى بتائوورنه گنجا كر دول گى پاكستان آكر\_"

شائل نے اسے گھورا تھا۔ سب گھر والے ان دونوں کی نوک جھونک پر ہنس رہے تھے۔

"كيول چھكلى تمهارے باپ كاراج ہے كياجو گنجا كر دوگى؟"

حمین نے اسے گھور کر کہالیکن حازم شاہ کی گھوری پر اس نے اپنے لفظوں پر غور کیاتو سمجھ گیا کہ وہ الٹابول چکا ہے جبکہ اس کی بات پر شائل نے قہقہ لگایا تھا جسے لائونج میں داخل ہوتے صاد ہیر نے باخو بی سنا تھا۔

"سوری ڈیڈ لیکن قشم سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی یہاں موجو دہیں۔"

حمین بجائے شر مندہ ہونے کے ڈھٹائی سے بولا تو حازم شاہ نے اپناجو تااس کی طرف بھینکا تھاجو حمین کے کندھے پر لگا تھا۔ شائل اور باقی سب کے قہقوں پر وہ بھی ڈھیپٹوں کی طرح مسکرا دیا تھا۔

"اچھابتائواب کونسی خوشخری کی بات کررہے تھے؟"

شائل نے ایک نظر اپنے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ھاد ہیر کو دیکھا جو اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مجبورا شائل نے بھی سنجیرگی کالبادہ اوڑھ کر حمین سے پوچھا تھا۔

" بتائوں گانہیں بلکہ دیکھائوں گااور بیہ دیکھو کون ہے؟"

حمین آز فہ شاہ کے آگے کیمرہ کرتے ہوئے بولا تو شائل کے ساتھ ساتھ آمنہ شاہ پر بھی سکتہ طاری ہو گیا تھا۔

"بڑی ماما۔"

شائل خود سے بڑبڑائی تو آمنہ شاہ بھی نم آئکھوں سے آز فیہ کو دیکھنے لگی تھیں۔

" گڑیا کیسی ہو اور ماما کیسی ہیں؟"

آز فہ شاہ کی آواز پر ھادہیر کے موبائل پر چلتے ہاتھ رکے تھے وہ جانتا تھا کہ اس کاباپ آز فہ شاہ سے محبت کرتا تھااسی لئے تووہ آز فہ شاہ سے بہت محبت کرتا تھا۔

"بڑی ماما آپ ٹھیک ہو گئیں اوریہ کب ہوامطلب آپ۔۔"

شائل خوشی سے ٹوٹے لفظ بولتے جارہی تھی جبکہ آز فہ شاہ کی آئکھیں بھی اس کو دیکھ کرنم ہو چکی تھیں۔

"آزی میری جان کیسی ہو؟"

آمنه شاه کی نرم آواز پر آز فیه شاه کاضبط ٹوٹا تھاوہ زارو قطار رودی تھیں۔حازم شاہ نے آگے بڑھ کرانہیں اپنے حصار میں لیا تھا۔ماحول پر ایک دم سو گواریت چھاگئی تھی۔سب جانتے تھے اس وقت وہ حاطب شاہ کوہی یاد کر رہی ہوں گی۔

" آزىمىرى پيارى بىڻى پليز چپ کر جائو۔"

آ منہ شاہ خو دیر ضبط کرتے ہوئے بولی تھیں۔ھاد ہیر نے ایک نظر ان کو دیکھا توان کے پاس صوفے پر آگیا۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کروہ ان کو اپنے حصار میں لے گیا تھا۔

"برطی ماماکیسی ہیں آپ؟"

ھادہیر مسکراتے ہوئے بولا تو آز فہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔

"هاد\_"

آز فه شاه کی آوازیروه اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل کر مسکر ایا تھا۔

" بھائی دیکھیں ہماراھاد کتنابڑ اہو گیاہے۔"

آز فه شاه خوشی سے بولی تھیں۔

"ہاں بالکل صاد بھائی بڑے ہو گئے ہیں بڑی ماں اب ان کی شادی کر دینی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے؟"

حمین کی شر ارت پر صاد ہمیر نے اسے گھورا تھا جبکہ باقی گھر والوں نے مسکرا کر صاد ہمیر کی گھوری اور حمین کی معصومیت کو دیکھا تھا جو وہ صاد ہمیر کے دیکھنے پر اپنے اوپر طاری کر گیا تھا۔

"يقيناتم چاہتے ہو کہ تمہاری ہڑیاں ہادی بھائی آکر فکس کریں۔"

ھادہیر دانت پیس کر بولا تھا۔

"كيول بهنى آپ كوہڈياں فكس كرنانہيں آتاكيا؟"

حمین کے جواب پر ھادہیرنے سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کر لیا تھا۔

"وُيدُ مجھے پاکستان آناہے۔"

اس سے پہلے صاد ہیر کچھ بولتا شائل کی سنجیدہ آوازیر حازم شاہ نے اسے دیکھا تھا۔

" يا كستان شائل ليكن تمهاري ساله ي؟"

حازم شاہ کی بات پر وہ مسکر ائی تھی۔

" ڈیڈ مجھے بڑی ماماسے ملنے آنا ہے اور سٹڈی کا کیا ہے؟ پیپر انجمی تین ماہ تک ہیں توایک ماہ کے لئے مجھے آنا ہے پلیز منع نہیں کرنا۔"

شائل بچوں کی طرح ضد کر کے بولی تو آ منہ شاہ مسکرادی تھیں۔

"ماما آپ نہیں آئیں گی صاد کولے کر؟"

آز فه شاه کی آوازیر آمنه شاه نے هاد هیر کاچېره دیکھاجو مسکرادیا تھا۔

"بڑی ماما اماں سائیں، باباسائیں اور شائل اسی ہفتے پاکستان آ جائیں گے لیکن میں دوویک تک آئوں گا آپ سے ملنے۔"

ھادہیر کی آواز پر حازم شاہ سمیت وہاں سب کے چہرے پر بے یقینی تھی۔

"تم سیج بول رہے ہو؟"

حازم شاہ کے چہرے پربے یقینی تھی۔

" جھوٹے پاپامیں سے بول رہاہوں کچھ کام ہے یہاں وہ نبٹ جائے پھر آ جائوں گا۔"

ھاد ہیر کی مسکر اہٹ پر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔

" میں انتظار کروں گی؟"

آز فه شاه کی بات پر وه مسکرایا تھا۔

"ضرور بڑی ماما۔ آپ کا انتظار رائیگاں نہیں جائے گا۔"

ھادہیر کی بات پر وہ مسکرائی تھیں۔

"اجھامیں گلٹس کروا تاہوں باقی تمہاراانتظار رہے گاھاد۔"

حازم شاہ نے یہ بول کر چند باتوں کے بعد اسے اللہ حافظ بول دیا تھا۔ شائل نے ایک نظر اسے دیکھا تھا جو آ منہ شاہ سے مسکر اکر باتیں کر رہاتھا۔ شائل ایک گهری سانس فضامیں خارج شاہ سے مسکر اکر باتیں کر رہاتھا۔ شائل ایک گهری سانس فضامیں خارج کرتے ہوئے موبائل اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ھاد ہیر نے سنجیدگی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔

\_\_\_\_\_

"سر آپکونہیں لگتا کہ اس لیز ابھا بھی نے ہمیں ٹریپ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے"

ہادی گاڑی ڈرائیو کررہاتھا جب احان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کرہادی سے کہاتوہادی مسکر ادیا تھا۔

" نہیں اس باروہ ٹریپ نہیں کر سکے گی کیونکہ اس بار مات لکھ دی گئی ہے اس کی قسمت میں۔"

ہادی کے جواب پراحان مسکر ایا تھا۔

"سر آپ سے ایک بات پوچھوں؟"

احان کے سنجیدہ انداز نے ہادی کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔

"كيامير ى اجازت نه دينے پرتم نہيں پوچھو گے؟"

ہادی کی بات پر احان نے قہقہ لگا یا اور اپناسر نفی میں ہلا یا تھا۔

"وہ پوچھنا یہ تھااگر آپ کو اس مشن میں شہادت مل گئی تو دوبیوہ ہوں گی یاذیادہ کا سین ہے؟"

احان شر ارت سے بول کر ہادی کو دیکھنے لگاجو مسکر ادیا تھا۔

"تم تبھی بھی سدھر نہیں سکتے احان خیر مجھے یہ بتائوحمنہ کی لو کیشن اس وقت کس جگہہ کی ہے؟"

"سربات گھمانا کوئی آپ سے سیکھے۔"

احان منہ بسور کر بولا توہادی نے اسے گھورا تھا۔

"سراس وفت وہ بہاں سے پانچ کلومیٹر دور سرگم ہوٹل کے پاس کلب میں موجو دہے۔"

"تم جانتے ہو احان کوبر اکی بیوی کی کا کیانام ہے؟"

ہادی کی بات پر احان نے ناسمجھی سے ہادی کو دیکھا تھا۔

"سرايسے لو گول کی بيوياں بھی ہوتی ہیں کیا؟"

"ہاہاہایہ تومجھے معلوم نہیں بھئی لیکن کوبرا کی بیوی توہے۔"

ہادی نے بنتے ہوئے احان کوجواب دیا تواحان مسکر ادیا۔

"سربتائيں پھر كون ہے اس كى بيوى؟"

احان نے پر تجسس ہو کر یو چھا۔

" بتائوں گانہیں ڈائریکٹ د کھائوں گابھئی بس کچھ گھنٹے انتظار کرو۔"

ہادی ونڈ سکرین پر نظریں جمائے مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔

"سرویسے سب کی بیوی ہے لیکن ایک مجھ معصوم کی ہی نہیں ہے۔"

"احان پہلی بات تم معصوم نہیں ہو اور دوسری بات سب سے تمہارا کیا مطلب تھا۔"

ہادی نے اسے پلٹ کر گھورا تھا۔

"سر دیکھیں نااب کوبر اجیسے کمینے کی بھی بیوی ہے اور آپ جیسے سڑیل کی تو دو دوہ ہیں۔ اللہ تو کچھ ذیادہ ہی مہر بان ہے آپ پر اور ایک میں ہول جسے ایک کیا آدھی بھی بیوی نہیں ملی۔ ویسے آپس کی بات ہے مجھے لگتاہے سر کہ میرے جھے کی بیوی اللہ نے آپکو دے دی ہے اسی لئے آپ کے پاس دوہیں۔"

احان کی بے تکی باتوں پر ہادی نے بمشکل مسکر اہٹ رو کی تھی۔

"شك اب احان-"

ہادی کے بولنے پر وہ ڈھیٹ بن کر مسکر ایا تھا۔

"سر ویسے المیجن کریں حمنہ اور ڈاکٹر بھا بھی ایک ہی گھر میں رہیں اور آپ کے بارہ بچے ہوں اور۔۔"

"احان بس کرواور کام پر فوکس کرو۔"

ہادی نے اس بار سنجید گی سے اسے ٹو کا تھا۔ احان ہنتے ہوئے لیپ ٹاپ سے پچھ فائلز کو ایک آئی ڈی پر سینڈ کرنا شروع ہو گیا تھا۔

"ویسے تم کر کیارہے ہوتب ہے؟"

ہادی اسے لیپ ٹاپ پر مصروف دیکھ کر بایاں آبرواچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔

"سربس کچھ فائلز سینڈ کرنی تھی امپور ٹنٹ۔"

احان جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے مسکر ایا تھا جبکہ ہادی نے اسے گھورا تھا۔

"تم نے غالبا ابھی میری ہیوی کاجی میل اکائونٹ ٹائپ کیا ہے کی بورڈ پر۔"

ہادی کی بات پر احان نے اپناسر نفی میں ہلایا تھاوہ کیسے بھول سکتا تھا کہ پاس بیٹے شخص عقاب جیسی نظریں رکھتا ہے۔احان زبر دستی مسکر ایا تھا۔

"سر آپ کے بیوی کے جی میل اکائونٹ سے مجھے کیالینا دینامیں تواپنے ایک دوست کو میل سینڈ کررہاتھا۔"

احان کی بات پر ہادی نے اسے دیکھااور اپناسر اثبات میں ہلا دیااور مشن سے متعلق اسے ہدایات دینے لگا تھا۔ جسے احان مسکر اتے ہوئے بغور سن رہاتھا۔

-----

سر هیاں اتر کروہ سیٹی بجاتے ہوئے کیجن کی طرف گیاتھا۔وہ لائیٹ آن کئے بغیر ہی فرت کی جانب بڑھاتھا۔اس سے پہلے وہ فرت کی کہ پہنچاکسی وجو د سے بے ساختہ ٹکر ایاتھا۔اند ھیر اہونے کی وجہ سے جان نہیں سکا کہ کون تھا لیکن چیخیں دونوں کی کافی بلند تھیں۔ حمین نے جی سے اندازہ لگالیا تھا اس وقت مقابل عابیہ ہے اس نے بے ساختہ اسے گرنے سے بیچانے کے لئے کے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گر د حاکل کیا تھا جبکہ دو سرے ہاتھ سے وہ کیجن میں موجود شیلف کو تھام کر دونوں کو متوازن کر گیا تھا۔ کیجن کی کھڑ کی سے آتی چاند کی مد ھم روشنی حمین کو اس وقت تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیونکہ عابیہ کا چبرہ واضح نظر آنے لگا تھا۔ مد ھم روشنی میں چبکتا اس کا چبرہ حمین کے حواس سلب کرنے کی بھر پور کوشش کر رہا تھا۔ دھڑ کنیں ایک الگ تال پر رقص کر ناشر وع ہوچکی تھیں۔ عابیہ کا چبرہ اس کے چبرے سے بمشکل چند اپنچ دور تھا۔ حمین کو اپنی سانسیں رکتی کرتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں اس کی قربت میں۔ وہ اسے بمشکل چند اپنچ دور تھا۔ حمین کو اپنی سانسیں رکتی کرتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں اس کی قربت میں۔ وہ اسے دیکھنا چا ہتا تھا ایسے ہی ایک اچا کہ ابھر نے والی خواہش پر وہ خود بھی جیر ان ہوا تھا۔ عابیہ کا حال بھی مختلف نہ تھا وہ حمین کی منگئی کو محسوس کر کے اپنی رنگ ت کو متغیر کربیکی تھی۔ دود ھیار نگت میں سر خیاں گھل کر مقابل کو مہبوت ہونے پر مجبور کرگئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا کیچن میں موجود خاموشی کو عشال شاہ کی آواز نے قرار اسے تھا۔

"كيا ہور ہاہے يہاں۔"

عشال شاہ نے کیجن کی لائیٹ آن کر کے سخت لہجے میں دونوں کو گھور کر پو چھاتھا۔ حمین نے جلدی سے عابیہ کو حچوڑا تھااور اس سے جار قدم دور ہوا تھا۔

## "موم وہ اند هیرے میں مجھے معلوم نہیں ہو ااور وہ گرنے لگی تھی توبس میں نے اسے پکڑ کر بچالیا۔"

حمین نظریں چراکرعشال سے بول رہاتھا۔عشال نے اس کا نظریں چرانادیکھاتھا جبکہ عابیہ کا سر بھی جھک گیا تھا۔ حمین خود نہیں جاتاتھاوہ اتنا کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہور ہاتھا حالا نکہ بول توسیح ہی رہاتھا۔

## " ہنی اپنے کمرے میں جائو۔"

عشال شاہ کی آواز پر وہ بناکسی طرف دیکھے وہاں سے باہر کی جانب چلا گیا تھا جبکہ عابیہ وہیں انگلیاں چٹخانے میں مصروف تھی۔عشال شاہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں تو دیکھا کہ وہ سر جھکائے رونے میں مصروف ہے۔ عشال شاہ نے اس کا چہرہ بکڑ کر اوپر کیا جو آنسوئوں سے تر تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ "ایم سوری آنٹی میں بس پانی لینے آئی تھی کیو نکہ میرے سر میں کافی پین ہور ہی تھی اور کمرے میں پانی نہیں تھا اور۔۔"

"ششش \_\_ بس کیامیں نے صفائی مانگی تم سے؟"

عشال شاہ نے بے ساختہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر وایا تھا۔

"تم بھلے ہی میری بیٹی نہیں ہولیکن اتناضر ور کہوں گی کہ حمین ایک بالغ لڑکا ہے وہ میر ابیٹاضر ورہے عاہیہ لیکن مر داور عورت کی تنہائی میں شیطان کاور غلانا بھی ہو تاہے۔اتنایقین ہے مجھے کہ وہ میری تربیت پر حرف نہیں آنے دے گالیکن بیٹاوہ جتنا بھی پاک باز ہو بہک سکتا ہے۔امیدہے تم میری بات سمجھ گئی ہو۔اس سے حمین کو کوئی نقصان نہیں ہو گا بلکہ بات تمہارے کر دار پر آئے گی اور جب بات لڑکی کے کر دار پر آتی تو وضاحتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔جب تک یہاں ہو بچھ بھی چا ہیے ہو مجھے بولو اور کوشش کرو کہ حمین سے دور رہو۔تم سمجھد ارگ رہی ہو میری بات یقینا سمجھ گئی ہو۔"

عشال نے نرمی سے عابیہ کے دائیں گال پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تھا۔ عابیہ نے اپناسر اثبات میں ہلایا تھا۔

" چلویہ بات جھوڑواور تم کمرے میں جائو میں آئرہ کو بھیجتی ہوں وہ تمہیں پین کا انجیکشن لگادیتی ہے اگر تمہیں زیادہ در دہور ہاہے تو؟"

" نہیں آنٹی میں بین کلر کھالوں گی انجیکشن نہیں پلیز۔"

عاہیہ کی منمناتی آواز پرعشال شاہ نے اپنے لبوں پر آئی مسکر اہٹ کو بمشکل رو کا تھا۔

"ڈونٹ ٹیل میں تم بھی ہنی کی طرح انجیکشن سے ڈرتی ہو۔ وہ بھی میڈیسنز کے ڈھیر کھا سکتالیکن انجیکشن دیکھ کراس کاخون خشک ہو جاتا ہے۔"

حمین کے ذکر پرعشال کے لبوں پر ایک الگ ہی مسکر اہٹ تھی جسے عابیہ نے بغور دیکھا تھا۔

"ا چھا جائو کمرے میں ریسٹ کرومیں تو تمہاری چیخ سن کر آئی تھی ویسے میں جانتی ہوں حمین سے بول رہا ہے کیونکہ وہ ہر رات کو پاستہ کھانے آتا ہے جو میں نے بنا کر فریج میں رکھا ہوتا ہے۔"

"شكريه آنٹي يقين كرنے كے لئے۔"

عابیہ مشکور ہوئی تھی عشال کی کہ اس نے بجائے جاہل عور توں کی طرح بات کو غلط انداز میں لینے کے حمین کی بات پریقین کرکے عابیہ کو غلط نہیں سمجھا تھا۔

"شکریه کس لئے میری بھی بیٹی ہوتی تمہاری جگہ تومیں یہی کرتی کیونکہ تم لوگ عمر کے جس حصے میں ہو مار دھاڑ یاغصہ کرنے سے بات بگڑتی ہی اس لئے نرمی اور محبت سے بات کی کیونکہ مجھے امید ہے تم بھی گڑیا کی طرح سمجھد ار ہو۔"

عشال شاہ کی بات پر وہ مسکرائی تھی اور پھر ان سے اجازت لے کر کیچن سے چلی گئی تھی حازم شاہ جو عشال شاہ کو کمرے سے نکلتاد بکھ کر ان کے بیچھے آئے تھے اب عشال شاہ کی باتوں پر مطمئن ہو کر مسکرائے تھے۔ان کی بیوی واقعی جیران کر گئی تھی ان کو اس معاملے میں۔وہ مسکراتے ہوئے بلٹ کر کمرے کی جانب چلے گئے بیوی واقعی جیران کر گئی تھی ان کو اس معاملے میں۔وہ مسکراتے ہوئے بلٹ کر کمرے کی جانب چلے گئے

تھے۔عشال شاہ نے فرت کے سے پاستہ نکالا اور اسے اوون میں گرم کر کے حمین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔

حمین جب سے کیچن سے آیا تھا کمرے کے چکر کاٹ رہاتھاوہ چاہ کر بھی عابیہ کو چہرہ جو اس کے اتنے قریب تھا ذہن سے نکال نہیں پارہاتھا۔

" ہنی یار کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیوں اس چڑیل کو سوچے جارہے ہو؟"

حمین خو دسے بڑبڑایا تھااتنے میں کمرے کا دروازہ ناک ہواتو حمین نے جلدی سے خو د کو کمپوز کرکے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے عشال شاہ کے ہاتھوں میں یاستہ دیکھ کروہ مسکر ایا تھا۔

" میں جانتی تھی میر ابدیٹا یہی لینے گیا تھااس وفت کیجن سے اور بنا کھائے ہی آگیا۔ اور اسے کھائے بغیر تمہیں نیند آنی نہیں تھی توسوچاخو د دے آئوں۔"

عشال شاہ حمین کو بائول پکڑاتے ہوئے مسکرا کر بولیں تو حمین بھی مسکرایا تھا۔

"تھینکس موم۔"

حمین نے عشال شاہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا توعشال شاہ نے ایک ہاکاسا تھیڑاس کے دائیں گال پر مارا۔

"ماں کوشکریہ کون بولتاہے؟"

عشال شاه کی مصنوعی خفگی پروه مسکر ایا تھا۔

" آپ کوشکریه تھوڑی بول رہاتھا میں توہٹلر کی بیوی کوشکریہ بول رہاتھا۔"

حمین کی بات پر عشال شاہ نے اسے گھورا تھا۔

"باپ ہیں وہ تمہارے۔"

عشال شاہ نے اسے شرم دلائی تھی لیکن وہ ڈھیٹ بنامسکرادیا تھا۔

"وہ شوہر کے روپ میں اچھے ہیں موم لیکن قشم سے باپ کے روپ میں ہٹلر کو بھی پیچھے جھوڑ جاتے ہیں۔"

حمین کی بات پرعشال بھی مسکرائی تھیں کیونکہ وہ حمین کے معاملے میں واقعی سختی برتے تھے۔

"اچھانہ کھاکر کچھ دیر چہل قدمی کر کے پھر سوناورنہ ہضم نہیں ہو گا۔ شب بخیر۔"

عشال شاہ یہ بول کر وہاں سے پلٹ گئی تھیں۔

"گڈنائٹ موم اینڈلویو مور دین اپنی تھنگ ان داور لڈ۔"

حمین کی بات پرعشال شاہ مسکر ائی تھیں جبکہ حمین بائول اٹھا کر اسے کمرے میں موجود ٹیبل پرر کھ چکا تھا۔ اس کی بھوک واقعی اڑ چکی تھی اور عاہیہ کا چہرہ پھر سے اس کی سوچوں میں گردش کرنا شروع ہو گیا تھا۔

> لا کھوں ہیں دنیامیں حسین لوگ مگر میری حسین دنیاصرف تم ہو ) کرن رفیق (

\_\_\_\_\_

ھاد ہیر اپنے کمرے میں بیٹھالیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہاتھا جب اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ھاد ہیر نے ایک نظر دروازے کو دیکھااور نرمی سے بولا۔

"كُنْكُـد"

شائل دروازہ کھول کر آہتہ سے چلتے ہوئے اندر آئی تھی۔ھادہیر کی اس کی طرف پشت تھی اس لئے وہ دیکھ نہیں سکا تھا کہ کون ہے مگرلیپ ٹاپ پر ابھرتے شائل کے عکس کو دیکھ کروہ جیرانگی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ شائل اس کے دیکھنے پر 'مجیج کا تے ہوئے رکی تھی۔ھادہیر اٹھ کر اس کے قابل آیا تھا۔ماتھے پر شکنیں بے ساختہ ابنی جگہ بناگئی تھیں۔

"تم اس وقت يهال كيا كرر ہى ہو؟"

ھادہیر کی آواز مدھم مگر اہجہ کافی سختی لئے ہوئے تھا۔

"مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔"

شائل خشک لبوں کوزبان سے تر کر کے بولی تھی۔ھاد ہیر نے اسے دیکھا تھاجو مکمل طور پر نروس نظر آر ہی تھی۔

"جوبات کرنی ہے جلدی بولو۔"

ھادہ بیر کا انداز ایساتھا کہ جیسے احسان کر رہاہو۔ شائل کو اس کے رویے پر حدسے ذیادہ دکھ ہورہاتھااور کیوں ہو رہاتھا بیربات وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔

"اس دن جو بھی ہوااس کے لئے سوری مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔"

شائل کی مد هم آواز پر صاد ہیر طنزیہ مسکر ایا تھا یقیناوہ اس کا مذاق بنار ہاتھا شائل نے کم از کم یہی سوچا تھا۔

" مجھے تمہارے لفظوں سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتااس لئے تم ان کوضائع کر رہی ہوبس۔ مجھے نہ اس دن کوئی فرق پڑا تھااور نہ اب تمہارے سوری سے کوئی مطلب ہے۔ اس لئے اب مزید اس دن کے بارے میں بات کرکے خود کو نثر مندہ نہیں کرومس شائل شاہ۔"

ھاد ہیر کے روکھے انداز پر شائل نے بمشکل اپنی آئکھوں میں آئی نمی کورو کا تھا۔

"آپ اسے روڈ کیوں ہورہے ہیں؟ پہلے توایسے نہیں تھے آپ؟"

شائل کاشکوہ لبوں سے آزاد ہواتو صاد ہیر نے حیر انگی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کو اس کی خاموشی کوڑے سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔

"میر اتم سے ناراضگی والا کوئی رشتہ نہیں ہے اور کزن ہو تو کزن کی طرح رہوبس مزید مجھے کوئی بحث نہیں کرنی جاسکتی ہو۔"

ھاد ہیر اپنے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے اسے بولا توشائل کا چہرہ شدت توہین سے سرخ ہو گیا تھا۔

" آپ اچھانہیں کر رہے میرے ساتھ میں بتارہی ہوں آپ کو۔"

شائل بچوں کی طرح اس کا چیرہ دیکھ کر بولی۔

## ھاد ہیر کواس کے انداز پر ہنسی تو بہت آئی تھی مگر وہ لبوں کو آپس میں پیوست کر اسے روک گیا تھا۔

" مجھے ہر پچھتاوا قبول ہو گاشائل شاہ۔"

ھاد ہیر جھک کر بولا تھااس طرح اس کا چہرہ شائل کے چہرے کے کافی قریب آگیا تھا۔ شائل نے بے ساختہ سانسوں میں تیزی محسوس کی تھی۔ دل کی دھڑ کن معمول سے خلاف دھڑ کی تو گھبر اہٹ نے بے ساختہ شائل کے چہرے پر ملکی سی کے چہرے پر ملکی سی کے چہرے پر ملکی سی بھونک مار کراسے مزید نروس کیا تھا۔

"والله بيه لركي كسي كو بهي يا كل كرنے كى صلاحيت ركھتى ہے۔"

ھاد ہیر کے دل نے بے ساختہ یہ بات کی تھی۔وہ جھکا تھااور اس کے دائیں کان میں بولتے ہوئے اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ " پر سول تمہاری اماں سائیں اور باباسائیں کی پاکستان کی عکٹ کنفرم ہے اس لئے تم اب پاکستان جانے کی تیاری کرو۔"

ھاد ہیر کے لفظوں پروہ نم آئکھوں سے مسکرائی تھی۔ یقیناوہ اس سے جان چھڑانا چا ہتا ہے۔

"میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔"

شائل کی بے تکی بات پروہ حیر انگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔

" مجھے فرق نہیں پڑے گا۔"

ھادہیرنے مزیداسے چڑایا تھا۔

شائل یائوں بیٹختے ہوئے وہاں سے گئی تھی جبکہ ھاد ہیر کھل کر مسکر ایا تھا۔

" اماں سائیں اپنی مانو سے میر انکاح کروانے پر تلی ہیں اور بیہ تو مجھے کسی خاطر میں نہیں لار ہی۔"

ھادہیر بڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔

"بيوى بن كريقيناشير ني بنے گي پيه لڙ كي-"

هاد ہیر اپنی سوچ پر خو د ہی لاحول والا قوت پڑھ کر کچھ ٹائپ کرنانٹر وع ہو گیا تھا۔

-----

کلب کی پار کنگ میں گاڑی روک کروہ وہ دونوں گاڑی سے اتر ہے تھے۔ آہت ہسے چلتے ہوئے وہ دونوں کلب کے اندر داخل ہوئے تھے جہاں مختلف روشنیوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ لڑ کیوں اور لڑ کوں کو ناچتے دیکھ کر ہادی کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا اس لئے وہ بیشانی پر شکنیں لئے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ احان ہادی کا ضبط سے لال پڑتا چہرہ دیکھ کر بمشکل اپنے قہقے کا گلا گھونٹ گیا تھا۔

"سر كيامين بهي جائون دانس كرنے؟"

احان نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہاتھا۔ ہادی نے پلٹ کر اسے گھوراتھا۔

" جائو اور پھر واپس میرے ساتھ نہیں جاسکوگے۔"

ہادی کی بات پر وہ مسکر ایا تھا۔

"آپ جانتے ہیں آپ سے بڑا سڑیل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔"

احان کی بات پروہ مسکر ایا تھا۔

"یقیناتم میرے باپ سے نہیں ملے۔"

ہادی منہ میں بڑبڑا یا تھا تواحان میوزک کی وجہ سے اس کے لفظوں کوسن نہ سکا۔

اس سے پہلے احان کچھ بولتاہادی کی نظر سامنے پڑی تھی جہاں کوبرا کچھ لو گوں کے ساتھ بیٹےاہوا تھا۔

"سربيرتو---"

احان کی کوبراکے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر صدمے سے آواز ہی اتنی نکلی تھی۔

"په کوبراکی بیوی ہے۔"

ہادی کالہجہ ایک بل میں سخت ہوا تھا جبکہ احان پر صدمے کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔

\_\_\_\_\_

"سرسچ میں کیایہ کوبراکی بیوی ہے؟"

احان کی صدماتی آواز پر ہادی نے پلٹ کر اسے گھوراتھا۔

"ہاں اسی کی بیوی ہے۔"

"سرمجھے واقعی شاک لگ رہاہے اسے کوبرا کے پہلومیں یوں بیٹے دیکھ کریہ توحمنہ ہے نا؟"

" تہمیں کیوں شاک لگ رہاہے بھئی اور پیے لیز اہے۔"

ہادی کے جواب پر احان مزید الجھاتھا۔

"میں سمجھانہیں حمنہ ہی لیز اہے نا؟"

احان کے سوال پر ہادی مسکر ایا تھا۔

" نہیں دونوں جڑواں ہیں اور بہ بات میں پہلے دن سے جانتا تھا۔ "

"سر ڈونٹ ٹیل می کہ آپ واقعی لیز ااور حمنہ کی اصلیت سے اور ان کے ارادوں سے واقف تھے۔"

"جس لڑکی سے میر انکاح ہواہے اور جواس وقت کوبر اکی قید میں ہے وہ حمنہ ہے جبکہ کوبر اکے پہلو میں ببیٹی لڑکی لیز اہے۔ مطلب ہمیں گمر اہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی بس اور پچھ نہیں۔"

ہادی کے مطمئن انداز پر احان نے گہری سانس فضامیں خارج کی تھی۔ یقیناوہ ہادی کی سوچ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔

" چلو کوبراسے روبر وہونے کاوقت ہو گیاہے۔"

ہادی ایک مخصوص چبک آئکھوں میں لئے احان سے بولا تھا۔ اس سے پہلے احان کچھ بولتا ہادی کے موبائل پر ڈیوس کا نام جگمگایا توہادی پیشانی پر شکنوں کو جال بنا کر کلب کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں میوزک کا شور کم تھا۔

"ہاں ڈیوس بولوسب ٹھیک ہے نا؟"

ہادی نے کال ریسیو کر کے فکر مندی سے بوچھاتھا مگر دو سری طرف سے ڈیوس کی بجائے کسی اور کی آواز سن کر اس کی موبائل پر گرفت مضبوط ہوئی تھی جبکہ جبڑ اغصے سے تن گیاتھا۔

" دُيوس نهيس ميجر صديقي عرف تمهاراسسر-"

صدیقی کی آواز سن کر ہادی نے بمشکل اپناغصہ کنٹر ول کیا تھا۔

"تم وہاں کیا کر رہے ہو اور ڈیوس کہاں ہے صدیقی ؟"

ہادی ضبط کے آخری مراحل میں تھا۔

"ہاہاہا۔۔۔ کمال کرتے ہو میجر جس دو گئے کے فوجی کوتم اس جاسوس کی نگر انی میں چھوڑ کر گئے تھے وہ تو کب کا اپنی سانسیں پوری کر چکا۔"

صدیقی کے لفظوں پر ہادی نے دل میں بے ساختہ حاطب کے صحیح سلامت ہونے کی د عاما تکی تھی۔

" یو باسٹر ڈتم رکو وہیں اگر ہمت ہے تو میں بتائوں گاشہیں کہ مجھ سے ٹکرانے کا انجام کیا ہو تاہے۔" ہادی غراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی غراہٹ میں پہلی د فعہ اس کاڈر واضح ہوا تھا۔

"نه۔۔ میجر۔۔نه۔ چلاتے نہیں ورنه تمهاراباب اپنی سانسیں جھوڑ دے گا۔"

# صدیقی کی دھمکی پر ہادی کا ہاتھ کا نیاتھا۔

"اگر میرے پاپا کوہاتھ بھی لگایاتو یادر کھناصدیقی میں شہبیں ایسی موت دوں گا کہ تمہاری ساری نسلیں پناہ مانگیں گی پاکستانی فوج ہے۔"

"افسوس میجر افسوس رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ ویسے آدھے گھنٹے تک اپنے فلیٹ پر پہنچ جائو ایک منٹ بھی لیٹ ہوئے تو تمہاراباپ واقعی زندہ نہیں بچے گا۔"

صدیقی نے بیہ بول کر کال ڈراپ کر دی تھی جبکہ ہادی نے غصے سے سرخ آ تکھوں سے کلب کے دروازے کو دیکھا تھا۔

"يااللهميري مدد كر\_"

ہادی ہے بول کر اندر کی جانب بڑھا تا کہ احان کو ساتھ لے کر جاسکے مگر احان کو وہاں نہ دیکھ کروہ پہلی بار حواس باختہ ہوا تھا۔ پسینہ بیشانی پر چرکا تو وہ لبوں کو سختی سے پیوست کر کے خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگا۔ احان کو دس منٹ تک کلب میں ڈھونڈنے کے بعد وہ شکستہ حالت میں کلب سے باہر آیا تھا۔

"مطلب مجھے ٹریپ کیا جاچکا ہے۔"

ہادی خو دسے بر برایا۔

"احان کی گھڑی میں ٹریکنگ چیپ تھی ہاں میں اس سے احان کی لو کیشن ٹریس کر سکتا ہوں۔"

ہادی خود سے بول کر جیسے ہی گاڑی کی طرف بڑھااس کے پائوں سے کچھ طکر ایا تھا۔اس نے زمین کی طرف دیکھا تواحان کی گھڑی تھی۔ہادی نے جلدی سے اسے اٹھا یا اور چیک کیا چپ بھی ساتھ ہی تھی مطلب صاف تھا کہ وہ اسے ٹریس کرنے میں ناکام رہے گا۔ہادی نے غصے سے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارا تھا۔ "کیسے میں اتنی بڑی غلطی کر گیا؟ کیسے وہ کوبر ااحان تک پہنچ گیا؟ نہیں ہادی تم کچھ مس کر رہے ہو کچھ ہے جو تم بھول رہے ہویاد کر وجلدی۔"

ہادی روڈ پر ہی چکر کاٹتے ہوئے خو دسے بولا۔

"احان کی گھٹری بہاں ہے مطلب احان اسی دروازے سے باہر گیا ہے۔ اوشٹ یار مطلب جب میں کلب کے اندر تھا تب وہ لوگ احان کو لے کر گئے ہیں اور انہیں معلوم تھا کہ اس گھٹری میں چپ ہے اس لئے یہ یہاں بھینک گئے۔"

ہادی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا تھا۔

اس سے پہلے وہ مزید خود کلامی کرتااس کاموبائل رنگ ہوا تھا میسج ٹیون دیکھ کرہادی رکا تھا۔ ایک انجان نمبر دیکھ کروہ جلدی سے میسج دیکھنے لگا تھا۔

"ميجر احان كو بحيانا چاہتے ہو توا گلے بيس منٹ ميں صديقی پيلس پہنچو۔"

## ہادی میسج کو دیکھ کریریشانی سے سراک کو دیکھنے لگا تھا۔

"يايااحان؟"

ہادی خو دسے بڑبڑایااور پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کرخو د کوپر سکون کرنے لگا۔ یقیناوہ چند سینڈ میں فیصلہ کر چکاتھا۔

" آئی مس بو آئره ہوپ سو آج میں شہادت کو پالوں۔"

ہادی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر پچھلے دس منٹ میں پہلی بار مسکر ایا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرکے وہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا تھاجبکہ قسمت دور کھڑی مسکر اکر بساط کو پلٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔

\_\_\_\_\_

صدیقی پیلس کے آگے گاڑی روک کروہ کیمرے کو دیکھ رہاتھااور جلدی جلدی دیوار کی طرف بڑھاتھا یہ منظر پیلس کے اندر بیٹھے تمام اشخاص محضوظ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ہادی نے بجائے گیٹ کے اندر آنے سے دیوار کوتر جیج دی تھی۔ کوبرانے بنتے ہوئے ہادی کو کیمرے میں دیکھاتھا۔

"يه فوجي تويا گل نڪلا بھئ\_"

کوبرانے بینتے ہوئے کہا تھا جبکہ کمرے میں موجود تمام نفوس کے قبقے وہاں گو نجے تھے۔ ہادی دیوار پھلانگ کر الزر آیااور جیسے ہی کیمر ہ دوسری طرف موہ ہواوہ دوبارہ دیوار پھلانگ کر باہر کی جانب دیوار کے ساتھ ہو کر انزا تھا۔ اند ھیراہونے کی وجہ سے کیمرے میں کچھ واضح نظر نہیں آرہاتھا۔ وہ پیننے سے شر ابور دبے قد موں سے چلتے ہوئے وہاں روڈ کی دوسری جانب موجود فلیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فلیٹ والی بلڈنگ میں بھی وہ پیچھے کی طرف گیا تھا۔ فلیٹ والی بلڈنگ میں بھی وہ پیچھے کی طرف گیا تھا۔ فلیٹ کے ساتھ والے فلیٹ کی بالکنی میں مرک کیا تھا۔ چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے جلد انزر ہی تھی اور اس کے ہاتھ کا فی زخمی ہوگئے تھے مگر وہاں پر واہ کے تھی۔ وہ تقریبا بیس منٹ بعد بالکنی میں پہنچا تھا اور پھر وہاں سے اپنے فلیٹ کی بالکنی میں آہتہ سے جب کر کے کھڑکی کو دیکھنے لگا جو بند تھی۔ ہادی نے اپنے والٹ سے ایک وزئنگ کارڈ ٹکالا اور میں آہتہ سے جب کر کے کھڑکی کو و کیھنے لگا جو بند تھی۔ ہادی نے اپنے والٹ سے ایک وزئنگ کارڈ ٹکالا اور اس کی آواز اندر موجود شخص تک نہ جائے۔ کنڈی کے کھلتے ہی وہ آہتہ سے اندر داخل ہو ااور اپنی پسٹل کولوڈ اس کی آواز اندر موجود شخص تک نہ جائے۔ کنڈی کے کھلتے ہی وہ آہتہ سے اندر داخل ہو ااور اپنی پسٹل کولوڈ اس کی آواز اندر موجود دشخص تک نہ جائے۔ کنڈی کے کھلتے ہی وہ آہتہ سے اندر داخل ہو ااور اپنی پسٹل کولوڈ

کر کے اس کے آگے سلنسر فٹ کرنے لگاتھا۔ کمرے کا دروازہ آہتہ سے کھول کر اس نے لاکونج میں دیکھاتھا جہاں حاطب حمد ان شاہ کو کرسی کے ساتھ باندھا گیاتھا۔ جبکہ پانچ سے چھے شخص لاکونج میں موجود کارڈ کھیلنے میں مصروف تھے۔ ہادی نے حاطب شاہ کو دیکھا تھا جن کے چہرے پر خون جماہو اتھا جو شاید پیشانی سے بہہ کر گال پر جم گیاتھا۔ منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی جبکہ ہاتھوں اور پیروں کو سختی سے رسی کے ساتھ باندھ دیا گیاتھا۔ ہادی کو نئے سرے سے غصہ عود آیاتھا۔

ہادی نے کمرے کا دروازہ آ ہستہ سے کھولا اور ان چھے لوگوں کو موقع دیئے بغیر کیے بعد دیگرے گولیاں چلاکر ان کانام ونشان مٹاچکا تھا۔ ہادی ان چھے لوگوں کو مار کر جلدی سے حاطب کی جانب بڑھا تھا جبکہ حاطب مسلسل نفی میں سر ہلارہے تھے۔ ہادی ان کے اشاروں کو سمجھے بغیر ان کہ طرف بڑھا اور سب سے پہلے ان کے منہ پر گئی ٹیپ ہٹائی تھی اور پھر ان کے ہاتھ پیر کھولنے میں مصروف ہوچکا تھا۔

"ہادی تم جائو یہاں سے ان لو گول نے میر ہے ساتھ ٹائم بم باندھاہے جو کبھی بھی بھٹ سکتا ہے۔ جسٹ گو پلیز۔"

حاطب کے لفظوں پر ہادی کے ہاتھ تھے تھے اس نے ایک نظر حاطب شاہ کے چہرے کو دیکھاجو التجالئے ہوئے تھا۔

## "اپنے بیٹے پریقین رکھیں پایا۔"

ہادی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہااور جلدی سے کیجن کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ کیجن میں داخل ہوا شیف کے قریب پڑی ڈیوس کی لاش کو دیکھ کر اس نے ذور سے آئھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔اور پھر شیف پر پڑاچا قواٹھایااور باہر کی جانب بڑھ گیا۔حاطب شاہ کے جسم پر موجود قمیض کو اوپر کرکے اس نے کا نیتے ہاتھوں اور پسینے سے بھری پیشانی سے اپنی گھبر اہمٹ حاطب شاہ تک پہنچائی تھی۔

"ہادی گوبیک پلیز۔"

حاطب شاہ کا انداز التجالئے ہوئے تھا۔

"ہادی شاہ نے ہار تب تک نہیں ماننی پایا جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔"

ہادی نے حاطب شاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہااور ان کے جسم پر موجو دیم میں سے ایک وائر کو اللہ اکبر بول کر کٹ کیا۔ وائر کے کٹ ہوتے ہی دونوں نے اپنی آنکھیں بند کرلی تھیں۔ بم کی آواز بند ہونے پر ہادی بے ساختہ زمین پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا۔

"الحمد اللهد"

ہادی نے بے ساختہ کہاتھا جبکہ حاطب شاہ نے مسکر اکر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔

"الله تمهاراحامی و ناصر هو بادی \_ "

" پاپا آپ روم میں رہیں گے جب تک میں واپس نہ آئوں اور تمام لا کس آن ہوں گے لیز رسیکیورٹی کے ساتھ اس لئے آپ غلطی سے بھی کمرے سے باہر مت آئیۓ گا۔ میں چلتا ہوں اب اس کوبر اسے حساب کتاب کا وقت ہو گیا ہے۔" ہادی بیہ بول کر اٹھااور اپنی پسٹل میں دوبارہ گولیاں ڈال کر حاطب شاہ کو دیکھنے لگا تھا۔

"ہادی مجھے لگ رہاہے میں تمہیں آخری بار دیکھ رہاہوں۔"

حاطب شاہ نے نم آئکھوں سے کہا تھا۔

" پا پا مجھے بھی یہی لگ رہاہے لیکن اللہ نے جو لکھ دیاہے میری قسمت میں مجھے وہ آج مل کررہے گا۔ فی امان اللہ۔"

ہادی یہ بول کر حاطب شاہ کو سہارا دے کر کمرے میں لایا اور وہاں موجو دبیڈ پر بٹھا کر ایک آخری نظر ان پر ڈال کر مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا تھا کمرہ مختلف روشنیوں سے نہا گیا تھا مطلب وہ سیکیورٹی آن کر گیا تھا جاتے ہوئے بھی۔ حاطب شاہ کی آئکھوں میں آنسو آئے توانہوں نے بے ساختہ ہادی کی زندگی کے لئے دعائیں مانگنا شروع کر دی تھیں۔ اب یہ تو خد ابہتر جانتا تھا کہ ہادی کی قسمت میں آج کیا تھا۔ اس کی خواہش شہادت یوری ہونی تھی یاوہ غازی بن کر لوٹے والا تھا۔

-----

ہادی دوبارہ سے ویسے ہی دیوار بھلانگ کر اندر گیا تھا اور آہتہ سے قدم اٹھاتے ہوئے لائونج کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہاتھ میں پسٹل تھا ہے وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر بڑھااس کا استقبال اند ھیرے نے کیا۔ پسٹل کو بائیں ہاتھ میں پیڑ کر وہ دائیں ہاتھ سے موبائل کی ٹارچ آن کر کے جیسے ہی لائونج میں دیکھنے لگاوہ خالی تھا۔ ہادی کا ماتھا ٹھنے تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا کسی نے اس کے سر پر پسٹل رکھی تھی۔

" ہاتھ او پر کرومیجر اور کوئی ہوشیاری نہیں ورنہ تم تو جان سے جائو گے تمہارا دوست بھی اپنی سانسیں چھوڑ دے گا۔"

صدیقی کی آواز پر ہادی نے سختی سے لبوں کو پیوست کر کے اس کے کہے پر عمل کیا تھا۔ جیسے ہی ہادی نے ہاتھ کھڑے کر کے سرینڈر کیالا کونج کی تمام لا کٹس آن ہو گئی تھیں اور کوبر الیز اکے کندھوں پر ہاتھ رکھے خباثت سے مسکراتے ہوئے لا کونج میں موجو د صوفے کی جانب بڑھا تھا۔

"ويكم ميجرخوشي هوئي تمهيس يهال ديكه كر\_"

کوبراکی بات پر ہادی نے اسے سرخ آئکھوں سے گھورا تھا۔

"کمال ہے کوبر اموت کو اپنے سامنے دیکھ کر تنہیں خوشی ہورہی ہے۔"

ہادی کی بات پر کوبرانے قہقہ لگایا تھا جبکہ لیز انے مسکر اکر کوبراکے بائیں گال پر بوسہ دیا تھا۔اس قدر بے با کی پر ہادی نے بے ساختہ اپنی نظر ول کازاویہ بدلا تھا۔

" کمال تو تم نے کیا میجر اپنے باپ کو بچا کر لیکن وہ کیا ہے نا کو براتم سے ایک قدم آگے کی سوچ رکھتا ہے۔ تم پاکستانی فوجی بیہ سمجھتے ہو کہ تم لو گول کو کو ئی ہر انہیں سکتالیکن تمہاری یہی سوچ تم لو گول کو گھٹے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور پھر تم لوگ ہم جیسول کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہو۔ "

" پاکستانی فوجی کبھی تم لو گوں کے سامنے حجکییں بیہ ناممکن ہے کیونکہ ہم لوگ صرف خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور د نیامیں کسی کے سامنے نہیں جھکے اور نہ کبھی حجکیں گے۔"

#### ہادی نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا۔

"تم جانتے ہو میجریمی تمہارااوور کانفیڈنس تمہیں لے ڈوباہے۔ تمہارادوست اور تمہاراباپ دونوں ہماری قید میں ہیں۔ دیکھناچاہوگے ان کو؟"

کوبرانے مبنتے ہوئے کہاتوہادی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔

"اوصدیقی جائو بھئی ذرامیجر کے باپ اور دوست کولے کر آئے تا کہ اسے یقین آئے کوبرا کچی گولیاں مبھی نہیں کھیلتا۔"

کوبرانے ہادی کی سوالیہ نظروں کو بھانپتے ہوئے کہاتو صدیقی ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ تقریبا پانچ منٹ بعدوہ حاطب شاہ اور احان کولے کرلائونج میں داخل ہوا تھا۔ ہادی نے آگے بڑھناچاہاتو کوبرانے اس کے قدموں میں گولی چلادی۔ ہادی بے ساختہ رکا تھا۔

# "میجرایک قدم آگے مت بڑھاناور نہ اب گولی تمہارے باپ پر چلائوں گا۔"

کوبرا کی دھمکی پرہادی ناچاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ بے بسی سے وہ احان کو دیکھنے لگا جس کے چہرے کوبری طرح مار کر سوجن کا شکار بنادیا گیا تھا۔ احان کے چہرے پر پھر بھی مسکر اہٹ تھی جس سے ہادی کو تھوڑا سکون ہوا تھا جبکہ حاطب شاہ کو یہاں دیکھ کروہ شاکٹہ ہوا تھا۔

"تمہیں کیالگامیجر وہ لیز رسیکیورٹی کوبرا کوتمہارے باپ تک پہنچنے سے روک سکتی تھی؟تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے میجر وہاں سے کوبرا کی سوچ نثر وع ہوتی ہے۔"

کوبر اصوفے سے اٹھتے ہوئے بولا اور آہشہ سے چلتے ہوئے ہادی کے مقابل آیا تھا۔

"تم اینی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی کر چکے ہو کوبر ااور یادر کھنا اب تمہاری موت عبر تناک ہو گی۔"

#### ہادی نے کوبراکی آنکھوں میں دیکھے کراعتماد سے کہاتھا۔

"باہاہا۔۔۔ویسے تہہیں ہیو قوف بنانے کابڑا مزہ آیا مجھے میجر۔۔ایک طرف تمہارا نکا آلیز اکی بہن سے کروادیا جو بیچاری جانتی تک نہیں ہے کہ اس کاشوہر ہے کون اور دوسر امیرے متعلق تمام معلومات بھی تمہیں لیز انے دی تھیں۔اور جب تم اپنے باپ کو یہاں سے لے کر گئے تھے ناتو تم سمجھے کہ تم نے ہمیں ٹریپ کیالیکن پتہ ہے کیا یہ سب کچھ کسے ہونا ہے ؟ کب ہونا ہے ؟ یہ کوبراطے کر چکا تھا۔ اور کب تمہیں اپنے روبر ولانا ہے اس کا فیصلہ بھی کوبرانے ہی کیا ہے۔اور دیکھو جس لا کٹ کو تم نے لیز اکے گلے میں پہنایا اس کی مد دسے تم خود یہاں ہو مطلب میجر تم اپنے یا کوں پر کلہاڑی خود مار چکے ہو۔"

کوبراکی باتوں پر جہاں احان کی سو جھی آئکھیں کھلی تھیں وہیں ہادی اطمینان سے کھڑا تھا۔

"ہو گئی بکواس یابا قی ہے کچھ۔ پہتہ ہے کیا کوبرانمہارانام کوبرانہیں کواہوناچا ہیے تھاجو خود کو سمجھدار تو سمجھتا ہے مگر سوائے بولنے کے وہ کچھ نہیں کرتا؟" ہادی کی بات پر کوبرا کو غصہ آیا تھااور اس نے پلٹ کر ایک پنج ہادی کے دائیں گال پر رسید کیا تھا۔ ہادی لڑ کھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ سے تھوڑاساخون بھی نکلا تھا جسے ہادی نے انگلی پر لگا کر دیکھااور مسکر ایا۔

"ہاہاہاکیاہواکوبراا تنی جلدی غصہ آگیاویسے ایک بات بتائوں تہہیں تم واقعی کتے ہوجوز مین پر سوائے بھو نکنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔"

ہادی اسے مزید غصہ دلانے لگاجس میں وہ کامیاب بھی رہاتھا۔ کوبراطیش میں آکرہادی کومار نانٹر وع کر چکاتھا۔ ہادی کو پٹناد کیھ کراحان نے آگے بڑھناچاہاتو کوبراکے آدمیوں نے اسے پکڑلیا۔ کوبراجب مار مار کرتھک گیاتو پیچھے ہٹااور اپناپسینہ صاف کرنے لگا۔ہادی مسکراتے ہوئے فرش سے اٹھااور اپنی گھڑی کو دیکھاتھاجہاں ایک بیچنے میں دس منٹ تھے۔

"صرف دس منٹ اور کوبر اچھر میں تمہیں بتائوں گا کہ بازی گر کون ہے؟ اور کھیل کو کیسے پلٹتے ہیں؟"

ہادی نے دل میں سوچااور حاطب شاہ کی طرف دیکھاجونم آنکھوں سے ہادی کو دیکھ رہے تھے۔ ہادی نے آنکھوں سے انہیں مطمئن کیااور پھر کوبرا کی طرف متوجہ ہو گیاتھا۔ جوہادی کومسلسل گھور رہاتھا۔

\_\_\_\_\_

"كيامواكوبراتھك گئے كيا؟"

ہادی نے کوبرا کو دیکھ کر کہاجو غصے سے ہادی کو دیکھ رہا تھا۔

" مجھے تم سے کوئی لینادینا نہیں ہے میجر بس اپنے باپ سے کہو مجھے راکے اس ایجنٹ کا پبتہ چاہیے جس کو تمہارے باپ نے بیس سال پہلے پکڑا تھا۔"

کوبراکی بات پر ہادی مسکر ایا تھا۔

" تنہیں لگتاہے کہ میں یامیر اباپ تنہیں ایسی کوئی معلومات دیں گے کوبرا؟"

ہادی کا انداز شمسنحر بھر اتھا۔ کوبرا کوہادی کے لفظوں پر ایک بار پھر سے طیش آیا تھا اور وہ ہادی کومارنے کے لئے آگے بڑھا توہادی نے سنجیدگی سے کوبرا کو دیکھا اور پھر اپنے ساتھ کھڑے صدیقی کو ایک پنچ رسید کیا تھا۔ کوبر ا کے تمام آدمی الرٹ ہو کر ہادی اور حاطب شاہ کی طرف اپنی بند و قوں کارخ موڑ گئے تھے جبکہ کوبرا کے قدم بھی بے ساختہ رکے تھے۔ کوبرا کے ماتھے پر پسینہ چرکا تھا جبکہ صدیقی کے چہرے پر لگاماسک تھوڑاسا دائیں گال سے خراب ہو گیا تھا۔

#### "ٹائمزاپ کوبرا۔"

ہادی گھڑی کی طرف دیکھ کربول کوبراسے رہاتھا مگر دھیان صدیقی کی طرف تھا۔ حاطب اور احان ناسمجھی سے ہادی کو دیکھنے گئے۔ لیکن جلد ہی ہیلی کاپٹر کی آوازوں سے وہ سمجھ گئے تھے کہ ہادی کوبرا کو یہاں کس لئے روک رہاتھا۔ صدیقی اور کوبرانے شاکٹر نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے سمجھنے سے پہلے ہی پچھ لوگ گھریلو کپڑوں میں صدیقی پیلس کو گھیر چکے تھے اور پچھ اندر داخل ہو کر کوبرا کے آدمیوں پر بندوقیں تان چکے شھے۔ ہادی نے مسکرا کروہاں داخل ہوتے سر شفاعت کو دیکھا تھا جبکہ احان کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق آگئی تھی۔ بازی ایک دم سے کیسے پلٹی تھی ؟ پاکستانی فوج یہاں کیسے داخل ہوئی ؟ کوبر ااور صدیقی یہ سب سمجھنے سے قاصر تھے۔ کوبرا نے اپنی پسٹل سے ہادی پر اٹیک کرناچاہا تھا لیکن ہادی نے اس کی دائیں بازو پر گولی چلاکر اس کی یہ کوشش ناکام بنادی تھی۔

" ڈونٹ ڈوڈیٹ کوبر اعرف صدیقی۔"

ہادی آہتہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تھااور سر دلہجے میں بول کر وہاں موجود تمام نفوس کوخو دیر سوالیہ نظریں گاڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔

"کیاہواشاک لگا؟ یہی سوچ رہے ہو کہ اب اپناماسک اتاروں یانہیں؟ چلومیں مشکل آسان کر دیتاہوں تمہاری۔"

ہادی نے بیہ بول کر کوبرائے چہرے سے ماسک ہٹا یا توسب وہاں شاکڈرہ گئے تھے کیونکہ وہ کوبرانہیں بلکہ کوبراکا ماسک لگائے صدیقی تھا۔

"میجراگریه صدیقی ہے تو کوبرا کہاں ہے؟"

کرنل شفاعت کی آواز پر ہادی پلٹ کر مسکر ایا اور پھر کو ہر اجو صدیقی کاماسک چہرے پر لگائے ہوئے تھاوہ ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔

"اطيك\_"

کوبراکاماسک اترتے ہی وہ چلا یا تھا مگر وہاں موجو د کوبراکے تمام آدمیوں کی بندوقیں جام تھیں۔

" ہاہاہاڈونٹ ٹیل میں کوبرا کہ تم ڈر گئے ہو؟"

ہادی نے اس کا مذاق اڑا یا تھا۔ کوبر انے غصے میں ہادی کو مار ناچا ہاتو ہادی نے ایک ذور دار پنج اس کے منہ پر مارا تھا۔

"سو چنا بھی مت کہ اب تم مجھے ہاتھ لگاسکتے ہو۔ تم جانتے ہو کوبر اتمہاری مات کیسے لکھی گئی تھی نہیں جانتے چلو میں بتا تاہوں۔"

ہادی اس کا جبڑ انتخی سے پکڑ کر سرخ آئکھوں سے بولا تھا۔ باقی سب خاموشی سے ہادی کے بولنے کے منتظر تھے۔

"سب کچھ پہلے سے پلین تھااور میں ہر چیز کے لئے تیار تھاسوائے اپنے باپ کے دوبارہ ملنے کے۔ پاکستان سے جب انڈیا آیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ تمہیں ٹریپ کرنامشکل ہو گالیکن میں توغلط نکلا تمہیں پکڑنا تو چوہے سے بھی زیادہ آسان بن گیا تھا۔لیز ااور حمنہ کی گیم جو تم نے تھیلی وہی میں نے تم پر پلٹ دی کوبرا۔۔۔جب میری لیز ا سے پہلی ملا قات ہوئی تھی ریسٹورنٹ میں تب ہی میں جان گیاتھا کہ تم صرف نام کے ہی کوبر اہو۔لیز اکا اعتماد سوری اند صااعتماد خو دیر تنهمیں لے ڈوبا۔ لیز انے مجھے ٹریپ کرناچاہا اور میں نے تم لو گوں کے جال کو مضبوط کرنے کے لئے تم لو گوں کی سوچ کے مطابق ہی اپنے عمل کو کر تار ہا۔ لیز اکا نمبر تم لو گوں نے اس لئے دیا تا کہ تم لوگ مجھے میرے نمبر سے ٹریس کر سکواور مجھ تک پہنچ کر میرے بارے میں تمام معلومات اکھٹی کر سکو۔ کیکن جب میرے نمبر سے بچھ حاصل نہیں ہواتم پھرتم لو گوں نے میرے روم سے وہ فائل چرائی جس میں میری تمام معلومات ہی غلط تھیں۔ یقین مانو کو براجب مجھے میرے باپ کے بارے میں پیتہ چلاتھا کہ وہ زندہ ہے اور تم لو گوں کی قید میں ہے تو میں ہار مان چکا تھا۔ کیو نکہ میرے جذبات میرے مشن پر حاوی ہو چکے تھے۔ کیکن مز ہ پیتہ کب آیاجب مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ ان کے بارے میں صرف اتناجانتے ہو کہ وہ ایک آئی ایس آئی ایجنٹ اور پاکستانی فوج کااہم حصہ ہیں تومیری امیدیں دوبارہ روشن ہوئی تھیں۔ خدامہربان تھامجھ پر جو مجھے تم لو گوں کے بلینز کا پیۃ چلتا گیا۔ میں جانتا تھا کہ تم میر انکاح حمنہ سے کر وائو گے لیز اسے نہیں کیو نکہ تمہاری ہیوی کی لگامیں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔اور نکاح والے دن ہی میں نے حمنہ کو تمام سیائی ثبوتوں کے ساتھ بتا دی تھی پہلے تواسے شاک لگا تھالیکن پھرتم جیسے غداروں کے لئے وہ میر اساتھ دینے پر تیار ہو گئی اور جس نکاح

کی تم بول رہے تھے کہ بہت اہمیت ہے وہ سوائے کاغذ کے کچھ نہیں تھا کیونکہ اس کاغذ پر میں نے شہیر غازی کے نام کے سائن کئے تھے اور مولوی تو کوئی تھاہی نہیں لحاظہ زکاح تو ثام کے سائن کئے تھے اور مولوی تو کوئی تھاہی نہیں لحاظہ زکاح تو شروع سے کینسل تھا۔ اب بات کرتے ہیں حمنہ کی مال کی جو کھیل تم لوگوں نے رچا کے حمنہ پاکستان جانا چاہتی ہے اپنی مال سے ملنے اور اسے نیشنلٹی چاہیے فلال فلال۔"

ہادی کے لفظوں پر وہاں موجو د حاطب شاہ کا سر فخر سے بلند ہو تاجار ہاتھا جبکہ احان کا پورامنہ کھل چکاتھا کیو نکہ وہ بھی ان تمام باتوں سے نا آشاتھا۔

"جس دن لیز انے اس گھر کے گارڈن میں مجھے ٹریپ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اس دن میرے ہاتھ ایک ویڈیو آئی تھی۔ جس میں معلوم ہے کیا تھا تمہاری اور تمہارے پارٹنر ولیم رائے کی وہ گفتگو تھی جس میں تم لوگ لڑکیوں کی سمگانگ کو ڈسکس کر رہے تھے اور ساتھ ہی میرے بڑے پاپاکے قتل کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بنار ہے تھے۔ پیتہ ہے کیا مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ میرے بڑے پاپا کو قتل کیا گیا تھا اور وہ ویڈیو د کھ کم خوشی ذیادہ ہوئی جانتے ہو کیوں؟"

ہادی ایک بل کور کا تھا جبکہ بالاج شاہ کے ذکر پر حاطب شاہ اپنے آنسوئوں کوروکنے کی ناکام کوشش کرنے لگے تھے۔

"کیونکہ مجھے میرے باپ کا قاتل مل گیاتھااور میں اسے موت کے گھاٹ اتار سکتاتھا۔ تمہاراوہ پارٹنر بھی اگلے دود نوں میں تمہارے پاس ہو گالیکن مجھے بس ایک بات جاننی ہے کہ کیوں مارامیرے بڑے پاپا کوتم لوگوں نے ؟ کیا بگاڑا تھاانہوں نے تم لوگوں کا؟"

ہادی نے کوبرا کو گردن سے بکڑ کر تقریبا چیختے ہوئے کہا تھا۔ سر شفاعت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس رہنے کااشارہ دیا تھا۔

"میں نہیں جانتاتم کس کی بات کر رہے ہو؟"

کوبراکی بات پر ہادی نے ایک ذور دار تھیٹر اس کے چہرے پر مارا تھا۔

"بالاج شاہ جن کی گاڑی کے بریک فیل کر کے تم لو گوں نے بے موت مارا تھا۔"

"وہ میرے اور ولیم کے کاروبار کے بارے میں سب جان گیا تھا اور اس دن وہ وہی لندن پولیس کو بتانے جارہا تھا جب ہم لو گوں نے اسے مر وادیا۔"

کوبراکے لفظوں پر وہ سختی سے اپنی آنکھوں کو ہند کر کے ان کی سرخی کو مقابل سے جیمیا گیا تھا۔

"تم جانتے ہو بالاج شاہ کے بیٹے کو اگر معلوم ہو جائے کہ تم نے اور ولیم نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے تووہ کیا کرے گاتم لو گوں کے ساتھ؟"

ہادی کی بات پر کوبرانے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔

"وہ زندہ جلائے گاتم لو گوں کو جیسے تم لو گوں نے اس کے باپ کو جلایا تھاا یکسیڈنٹ کے بعد۔"

ہادی کی اس بات پر حاطب شاہ اپناضبط ہار چکے تھے آنسولڑیوں کی صورت میں بہہ نکلے تھے جبکہ ہادی نے رخ موڑ کر اپنی بھیگی بلکوں کو سختی سے بند کیا تھا۔

" جس لا کٹ سے تم لوگ مجھے بیو قوف بنار ہے تھے دراصل تم لوگ خو د اس سے بیو قوف بنے۔ جانتے ہو کیسے؟ اس لا کٹ میں کیمرے کے ساتھ ساتھ ایکٹریکنگ چیہ بھی تھی جس کی وجہ سے میں ہر اس جگہ تم لو گوں سے پہلے بہنچ جاتا تھا جہاں تم لوگ میٹنگ کرنے والے ہوتے تھے۔ اور وہاں جاکر کیمر ہ فٹ کر دیتا تھا تا کہ تم لو گوں کی ناکام کو ششوں کو دیکھ سکوں۔ تمہارے بارے میں جو انفار میشن مجھے تم نے لیز اکے ذریعے پہنجائی تھی میں جانتا تھاوہ غلط ہے لیکن میں نے تم لو گوں کو شک نہیں ہونے دیااور تم لو گوں کے سامنے خو د کو ہیو قوف ظاہر کر تارہا۔ جس دن یا یا کو قید سے نکالنا تھااس دن میر اسامنامیں جانتا ہوں حمنہ سے ہوا تھا جس کو غالباتم لو گوں نے ڈائیلوگ رٹائے ہوئے تھے۔حمنہ کی حرکتوں پر جب تنہیں شک ہواتو تم نے حمنہ کو قید کر کے لیز ا کے ساتھ مل کر مارپیٹ والاڈرامہ کیا تا کہ مجھے کلب بلاسکواور میرے پیچھے سے میرے پایااور میرے بھائی جیسے دوست کواغوا کر کے مجھے بلیک میل کر سکو۔ لیکن افسوس میں نے عمل تو تمہاری پلینگ کے مطابق کیالیکن یاک آر می سے میر ارابطہ ہر کہمجے تھا۔ کچھ دن پہلے ہی میں نے اپنے ڈیبار ٹمنٹ سے تنہیں مارنے کی اجازت مانگی تھی اور مجھے جازت مل بھی گئی لیکن تمہیں مارنے سے پہلے مجھے اس راکے ایجنٹ کا نام جانناہے جس کی مد دسے تم نے میرے پایا کو یہاں قید کئے رکھا۔اب بتائو کون ہے وہ؟"

ہادی کی باتوں پر احان حیر ان کم شاکٹر ذیادہ تھا۔ مطلب ہادی اگر آئی ایس آئی ایجنٹ تھایا آرمی میں میجر تھاتو واقعی اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ بیر عہدے سنجال سکے۔

"ملك جعفر كابهائي ملك آذر\_"

کوبراکی آواز پرحاطب شاہ کا دماغ بیس سال پہلے والے واقعے کی طرف چلا گیا تھا جہاں ملک آذرنے اسے گولیاں ماری تھیں۔

"زنده زمین میں گاڑھ دوں گامیں ایسے غداروں کو۔"

ہادی کابس نہیں چل رہاتھا کہ وہ ملک آ ذر کو ابھی سرعام پھانسی پر لٹکا دیتا۔

"ویسے کمال کی آرمی ہے تمہارے ملک کی کوبراجنہیں بیہ تک نہیں معلوم کہ ان کی حدود میں غیر ملکی ہیلی کا پٹر ز گھس آئے ہیں۔ویسے پتہ چلے گابھی کیسے کیونکہ ہیلی کا پٹر پر ائیوٹ ہے کوئی لو گونہیں اس پر۔"

ہادی اس بات پر ہلکاسامسکر ایا تھا۔

"تمہارے تمام آدمیوں کی بندوقوں میں ٹریگر پر ایلفی اور کچھ گم ڈال کر انہیں جام کر دیا تھا میں نے۔ پتہ ہے یہ کام کب کیا؟ جب تم لوگوں کولگا تھا کہ میں حاطب شاہ کو بچانے گیا ہوں۔ اپنے باپ کو میں نے صرف چھے منٹ میں بچالیا تھا باقی کے چار منٹ تمہارے گھر میں تمہارے ہی آدمیوں کی گنز کو خراب کر گیا تھا میں۔ ویسے سیانے کہتے ہیں عورت اور ہتھیارسے کبھی بھی لا پر وائی نہیں برتنی چاہیے لیکن تم دونوں میں چوک گئے۔ کیونکہ اس وقت یہ جو تمہارے سامنے ہے یہ حمنہ ہے اور جس کو تم حمنہ سمجھ کر آدھا گھنٹہ پہلے بغیر اس کی سنے کلب میں قبل کر چکے ہووہ لیز انتھی۔ اور ہاں تمام ہتھیار سٹور روم میں رکھوانے کی کیا ضرورت تھی بھئی ہو گئے نا خراب۔ چلودس منٹ دیئے تمہیں تمہاری زندگی کے سوچ لو کیا کیا اور اب کیا ہو گا؟"

ہادی بیہ بول کر سر شفاعت کی طر ف بڑھا تھاجو مسکر اکر اسے دیکھ رہے تھے۔

"مائے مشن از کمیلیٹ سر۔ کوبر آ آپ کی حراست میں ہے وہ بھی وعدے کے مطابق زندہ۔"

ہادی کے لفظوں پر سر شفاعت نے اسے گلے سے لگا یا تھا۔

"ایم پرائوڈ آف یو میجر۔۔ کیپٹن سب کولے جائواور جوٹرک صبح پاکستان جانا ہے ٹماٹروں والا اس کے ذریعے تم انہیں پاکستان لے جائو باقی ان کی خاطر وہاں ہوگی۔"

سر شفاعت نے وہاں موجو دایک کیبیٹن سے کہاتھا۔ کوبراکے تمام آدمیوں کو پکڑا جاچکا تھااب بس حال میں کوبرا صدیقی اور حمنہ تھے۔ہادی چلتے ہوئے حمنہ کے پاس آیاتواس کی پشت کوبرا کی طرف ہو گئی تھی۔

"تھینکس حمنہ تم نے میری بہت مدد کی۔"

ہادی واقعی مشکور ہواتھا۔

" مجھے کھینکس نہیں کچھ اور چاہیے آپ سے میجر؟"

حمنہ کی بات پر ہادی نے سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کیا تھا کیو نکہ وہ جانتا تھا کہ حمنہ اسے بیند کرتی ہے اور اگر ایسا کوئی مطالبہ جو وہ پورانہ کر سکاحمنہ کا تواسے دکھ ہو گا۔ حمنہ اس کے رد عمل پر مسکرائی تھی۔ "میں آپ کے ساتھ پاکستان جاناچاہتی ہوں کیو نکہ مجھے اس ملک میں نہیں رہنااب۔"

حمنہ کی بات پر ہادی نے جیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔

"ليكن حمنه\_"

" ہم دوست ہیں میجر پلیز انکار مت سیجئے گا۔"

ہادی کچھ بولنے ہی لگاتھا کہ حمنہ نے اس کی بات در میان میں سے ہی کاٹ دی تھی۔ہادی مسکر ایا اور اپناسر اثبات میں ہلادیا تھا۔ اس سے پہلے حمنہ مزید کچھ بولتی حال میں فائز نگ کی آواز گو نجی تھی۔ یکے بعد دیگرے فائر کوبر انے ہادی کانشانہ لیتے ہوئے کئے تھے۔

"ہادی۔"

حاطب شاہ اور سر شفاعت ایک ساتھ چیخے تھے۔ ہادی نے پلٹ کر جو نہی کوبر اکو دیکھاسامنے احان کو مسکر اتا دیکھ کر وہ مسکر ایالیکن جیسے ہی اس کا دھیان اس کے بیشت اور سینے سے نگلتے ہوئے خون کی طرف گیا تھا اس کی مسکر اہٹ ایک بل میں سمٹی تھی۔ مطلب ہادی شاہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کوبر اکوزندہ جیجوڑ کر گیا تھا۔

"احال\_"

احان جیسے ہی زمین پر گراہادی کی چیخ سے صدیقی پیلس کے درودیوارہل گئے تھے جبکہ کوبراجو دوبارہادی پرنشانہ لینے لگا تھا جمنہ کے اپنی پسٹل سے اس کے دائیں ہاتھ پر فائز کیا تھا۔ صدیقی نے جمنہ کومار ناچاہاتو ہادی نے یکے بعد دیگر ہے کئی فائر صدیقی پر کئے تھے۔احان کے وجو دکوایک نظر دیکھ کر اس نے کوبراکی دونوں ٹانگوں پر فائر کئے تھے۔احان خون سے لت بت اپنی آخری سانسیں بمشکل لے رہاتھا۔ سر شفاعت نے زمین پر بیٹھ کر اس کا سراینی گود میں رکھا تھا جبکہ ہادی نم آئکھوں سے اسے دیکھ رہاتھا۔

"احان پلیز تھوڑی سی ہمت کرنا ہم ابھی ہاسپٹل جارہے ہیں اور تم بالکل ٹھیک ہو جائو گے۔"

ہادی نہیں جانتا تھا کی وہ اپنے بہتے آنسو نُوں سے کسے تسلی دے رہا تھاخو د کو یااحان کو۔احان نے ایک نظر سر شفاعت کو دیکھاجورور ہے تھے اس نے زندگی میں پہلی بار اور شاید آخری بار اپنے باپ کوروتے دیکھا تھا۔

" پا۔ پا۔ میں۔ نے۔ آپ۔ سے۔۔ کیا۔۔وعدہ۔ پورا۔ کیا۔ میں۔ نے۔ہادی۔ سر۔ کو۔ پچھ۔ نہیں۔ہونے۔ دیا۔ پاپا۔ میں۔ آپ۔ سے۔۔۔۔"

احان نے اسکتے ہوئے یہ الفاظ بولے اور لمبی سانس لی۔ ہادی زار و قطار روناشر وع ہو چکا تھا۔

"احان پلیز تھوڑی سی ہمت کر وہم کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں پلیزیار تھوڑی سے ہمت بس۔"

"ہادی۔۔ سر۔۔ میں۔ آپ۔سب۔سے۔ بہت۔ محبت۔ کرتا۔ ہوں۔ لیکن۔ میرے۔وطن۔ کی۔ محبت۔ اس۔ محبت سے۔ زیادہ۔ہے۔اس۔ لئے۔ خدا۔ نے۔ مجھے۔ شہادت۔ کے۔ لئے۔ چنا۔ ہے۔ میرا۔ جنون۔ آج۔ مکمل۔ ہوا۔ ہے۔" "تم کہیں نہیں جارہے ہواحان سناتم نے۔ ابھی تم نے میرے ساتھ بہت سارے مشن کرنے ہیں ایسے کون ساتھ جچوڑ تاہے؟"

ہادی بچوں کی طرح رور ہاتھا۔ حاطب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔

"يايا ـ ماما ـ كا ـ خيال ـ ركھنے گا ـ "

احان کے لبوں پر مسکراہٹ اور آئکھوں میں چبک بڑھتی جارہی تھی لیکن سانسیں ساتھ جھوڑتی جارہی تھیں۔
ایک باپ اپنے سامنے اپنے بیٹے کوزندگی سے پکارتے دیکھ رہاتھا اور بے بسی اتنی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے زندگی نہیں دیے سکتا تھا۔ سر شفاعت کوزندگی میں پہلی بار حاطب شاہ اور ہادی شاہ نے آتے دیکھا تھا۔ اور روتے بھی کیوں نہیں اکلو تا اور لاڈلا بیٹا قربان ہور ہاتھا۔

"لا ـ ـ اله ـ ـ الا ـ ـ الله ـ محمد ـ رسول ـ ـ الله ـ "

آخری سانسوں میں وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گیا تھاجہاں جانے کی خواہش ہر فوجی کرتاہے۔

"احان۔۔ تم ایسے نہیں جاسکتے پلیز میری بات مانوا بھی کے ابھی اٹھو میں تمہاراسر ہوں نا۔ میر ا آرڈر ہے ابھی اٹھو۔"

ہادی اس کے وجود کو جھنجھوڑر ہاتھا جبکہ حاطب شاہ نے نم آئکھوں سے احان کی چبکتی آئکھوں کو بند کیا تھا۔

"ہادی وہ شہادت کاعہدہ یا چکاہے۔"

حاطب شاہ نے اسے اپنے حصار میں لے کر چپ کروانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ہادی بچوں کی طرح دھاڑیں مار کر رویا تھا۔اس کے رونے پر حاطب شاہ بھی اپناضبط کھو چکے تھے جبکہ سر شفاعت نے احان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور اس کی پیشانی ٹھا کر اپنے آنسوئوں کو اس کے چہرے پر بکھرنے دیا تھا۔ اچانک ہادی کی نظر وہاں سے جاتے ہوئے کو ہر اپر پڑی تھی جو رینگتے ہوئے وہاں سے جارہا تھا۔ہادی نے اس کی دونوں ٹانگوں پر فائر کئے تھے جو پہلے ہی غالباز خمی تھیں اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آیا تھا۔

" تمهیس کها تفا کوبر ابھیانک موت کو دعوت مت دینااب بھگتو۔"

ہادی بیہ بول کر اٹھاوہاں سے غالبا کیجن کی جانب چلا گیا تھا جبکہ کوبر اوہ بیں در د اور تکلیف سے چیج کر رور ہاتھا۔ ہادی تھوڑی دیر بعد واپس آیا تواس کے ہاتھ میں ایک چا قواور تیل تھا۔ ہادی خطرناک حد تک سرخ آنکھوں کو کوبر ا کے چہرے پرٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔

"میں نے کہاتھاا گرمیرے پاپایادوست میں سے کسی کو بھی کھر وچ آئی تو دنیاد کیھے گی کوبرا کی موت۔ تم نے اسے مجھ سے جدا کر کے اپنی بھیانک ترین موت کو دعوت دی ہے۔اس ہاتھ سے گولیاں چلائی تھی نا؟"

ہادی بولتے ہوئے کوئی دیوانہ لگ رہاتھا۔ کوبراکاہاتھ پکڑاس نے باری باری دونوں کو چاقوسے پہلے زخمی کیااور پھر دونوں ہاتھ کاٹ دیئے۔ حاطب شاہ اور سر شفاعت نے نم آئکھوں سے اسے دیکھا تھا۔

"خداشهبیں اسی طرح جلائے گاجہنم میں ان شاءاللہ۔"

ہادی نے یہ بول کراس کے اوپر مٹی کے تیل کا چھڑ کا تو کیا تھا اور پھر پینٹ کی پاکٹ سے لا کٹر نکال کر کوبر اپر چینک دیا۔ کوبر اکی در دناک چیخوں سے صدیقی پیلس کہ درودیوار ہل گئے تھے جبکہ حمنہ نے آئکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ ہادی نم آئکھوں سے احان کے وجو دکو دیکھ کر آسان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔

"سرہیلی کاپٹر ریڈی ہے۔"

ایک آرمی آفیسر نے آگر وہاں موجو دلوگوں کو مطلع کیا تھا۔ ہادی نے آگے بڑھ کراحان کے وجود کو باز کوں میں اٹھایا تھااس کی آنھیں بار بارنم ہورہی تھیں جبکہ حاطب شاہ نے حمنہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں منزلیں تبھی آسانی سے نہیں ملتی۔ بہت بڑی جیت حاصل کرنے کے لئے سب سے ذیادہ پسندیدہ ترین چیز کو کھونا پڑتا ہے۔ خداصبر دیکھ کر انعام دیتا ہے۔ ہادی نے بھی جیت حاصل کرلی تھی۔ مثن مکمل ہو چکا تھا لیکن ہادی کو اس مثن میں خسارہ ہوا تھا احان کی صورت میں جو معمولی نہیں تھا۔ ایک فوجی جب شہید ہو تا ہے تو صرف ایک انسان ہی دنیا سے نہیں جا تا بلکہ ایک وطن کا محافظ جاتا ہے۔ ایک ملک کے باشندوں کی امیدیں ساتھ جاتی ہیں۔ شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے وطن کو امر کر جاتا ہے۔ خدا تمام فوجیوں کی سرحدوں پر حفاظت فرمائے اور جو شہید ہو بچکے ہیں ان کو جنت میں اعلی مقام عطافرمائے آمین۔

جب تک نہ جلے شہیدوں کے لہوسے چراغ

کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہو گا

\_\_\_\_\_

سورج کی روشنی کھٹر کی سے جب کمرے میں داخل ہو ئی تووہاں موجو دشخص کی آئکھوں میں چبھن کا کام کرنے لگی تھی۔

" ہنی اٹھ جائوبیٹا تمہارے ڈیڈنا شتے پر تمہاراانتظار کررہے ہیں۔"

عشال شاہ نے اس کا بکھر اکمرہ سمیٹتے ہوئے نرمی سے کہا مگر مقابل پر کوئی اثر نہیں ہواتھا۔عشال نے مسکر اکر اسے دیکھاجو اوندھے منہ بیڈیر سویا ہواتھا۔

" ہنی تمہارے ڈیڈا گلے پانچ منٹ میں یہاں ہوں گے اور پھر وہ جو بھی سز ادیں گے میں انہیں نہیں رکوں گی۔"

عشال شاہ کے سنجیدہ اندازیر وہ کروٹ بدل کر انہیں دیکھنے لگا۔

"موم صبح صبح د همکیاں کون دیتاہے؟"

حمین منہ بسور کر بولا تھا۔عشال شاہ اس کے پاس بیٹھی تھیں۔اسسے پہلے وہ کچھ بولتیں ان کا دھیان کمرے میں موجود ٹیبل پر رکھے بائول پر گیا تھا جس میں پاستہ جوں کا توں پڑا تھا۔عشال شاہ نے حیر انگی سے حمین کو دیکھا جو بمشکل اپنی آئکھیں کھول رہا تھا۔

"ہنی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟"

عشال شاہ کے فکر مندانہ انداز پر وہ مسکر ایا تھا۔

"اٹھنے سے پہلے تک توٹھیک تھی لیکن آپ کے شوہر نامدار کانام سن کر خراب ہو چکی ہے۔"

حمین کے شرارتی انداز پرعشال شاہ نے اسے گھوراتھا۔

" پاسته ایسے ہی پڑا ہے اسی لئے پوچھا تھالیکن تم نے توہر بات میں میرے شوہر کو قصور وار تھہر اناہو تاہے۔"

عشال شاہ خفگی سے بول کر اٹھی اور پاستے کا بائول پکڑ کر کمرے سے جانے لگی جب حمین جلدی سے ان کے سامنے آیا۔

"موم به ناراضگی والامنه نه بنایا کریں آپ جانتی ہیں به مجھ سے بر داشت نہیں ہو تا۔"

حمین کی بات پرعشال نے اپنادایاں آبرواچکا کراسے دیکھاتو حمین مسکرادیا۔

"ایسے نہیں دیکھیں سے ہے اب بتائیں سوری بولنے سے خلاصی ہو جائے گی کیا؟"

حمین عشال شاہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔

" نہیں تم وعدہ کرو آئندہ اپنے باپ کو الٹے سیدھے ناموں سے نہیں پکاروگے۔"

عشال نے بول کر اپناہاتھ آگے کیا جبکہ حمین نے اپنی ماں کو منہ بسور کر دیکھا۔

"موم بیرزیاد تی ہے ویسے اپنے باپ کو کچھ نہیں کہتالیکن آپ کے شوہر کو تنگ کئے بغیر میر ادن نہیں گزر تا۔"

حمین کی بات پرعشال شاہ نے اسے گھورا تھا۔

"تمہاراباپ بالکل ٹھیک کہتاہے تمہارے بارے میں کہ تم پیدائشی ڈھیٹ پیدا ہوئے تھے۔" عشال شاہ کی بات پر حمین کاصدے سے منہ کھلاتھا۔

"میرے ڈیڈمیرے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں؟"

حمین نے صدماتی کیفیت میں یو چھاتھا۔

" نہیں اس سے بھی عظیم خیالات ہیں لیکن وہ تمہاری ماں کو بتا نہیں سکتا میں۔"

اس سے پہلے عشال شاہ کچھ بولتیں کمرے میں حازم شاہ داخل ہوئے جو بلیک پبنٹ کوٹ پہنے یقینا آفس کی تیاری میں تھے۔ حمین ڈھیسٹوں کی طرح مسکر اتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا جبکہ عشال شاہ اپناسر نفی میں ہلا کر کمرے سے باہر جا چکی تھیں۔

"ڈیڈمیری موم کو تنگ کرنا کیا آپ کے فرائض میں شامل ہے؟"

حمین کی بات پر حازم شاہ نے اسے گھوراتھا۔

" تمہاری ماں وہ بعد میں پہلے میری بیوی ہے اور اپنی بیوی کو تنگ نہیں کروں گاتو کیا پڑوسیوں کی بیوی کو کروں گا۔"

"ہاہائے ڈیڈ آپ کے یہ جذبات۔ لگتاہے مجھے موم کوبتانا پڑے گاکہ آپ کی سیکرٹری ایک لڑکی ہے۔"

حمین حازم شاہ کی بات کو اپنے رنگ میں لیتے ہوئے بولا توحازم شاہ نے بے ساختہ اس کی گر دن د بوجی تھی۔

" کمینے انسان ذراجو مجھے سکون کاسانس لینے دو۔۔۔ پہلے بھی تمہاری ماں کی وجہ سے اپنی تین سیکرٹریز بدل چکا ہوں میں۔"

حازم شاہ کی بات پر حمین کا قہقہ کمرے میں گو نجاتھا۔

"شاہ ناشتہ لگ گیاہے آ جائیں اور ہنی یانچ میں فریش ہو کرنچے آئو ورنہ ناشتے کو بھول جانا۔"

عشال شاہ نے نیچے لائونج سے آواز دی تھی۔ دونوں باپ بیٹے نے عشال شاہ کی آواز پر مسکر اکر ایک دوسرے کو دیکھاتھا۔

"تمہاری ماں اور اس کی د همکیاں جس دن تنهمیں بھو کار کھیں گی سمجھ جائوں گامیں کہ وہ واقعی میری بیوی ہے۔ خیریانچ منٹ تک آ جائو یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گاجاتے ہوئے۔"

حازم شاہ کی بات پر وہ مسکر ایا تھا اور اپناسر اثبات میں ہلاتے ہوئے واش روم کی طرف چلا گیا تھا جبکہ حازم شاہ کر سے سے نکل کرنچے لا کونچ کی جانب چلے گئے تھے جہاں عشال شاہ ناشتے کی ٹیبل پر ان کا انتظار کر رہی تھیں۔

\_\_\_\_\_

"کیاہواہے میری گڑیا کو؟"

آئرہ آز فیہ شاہ کو بیڈے سہارا دیتے ہوئے اٹھار ہی تھی جب آز فیہ شاہ نے محبت سے پوچھاتھا۔ آئرہ نے مسکرا کر آز فیہ شاہ کو دیکھاتھا۔

"يچھ نہيں ہوامام۔"

"ماں ہوں تمہاری کل رات ہے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم بہت خاموش ہو۔"

آز فہ شاہ کی بات پر اس نے سر جھکالیا تھا۔ شاید آئھوں میں چیکتی نمی کو وہ جھپانے کی ناکام کوشش کرناچاہتی تھی۔ آز فہ شاہ نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جو آنسو کو ل سے تر ہو چکا تھا۔ آز فہ نے اسے اپنے گلے لگایا تو آئرہ شاہ کا ضبط جو اب دے گیا تھا۔

"عاروہوا کیاہے میری جان؟ دیکھوا تنا تو نہیں روتے نا۔ میر ادل بیٹھ رہاہے اب بتائو پلیز ہوا کیاہے؟"

آز فہ شاہ اس کے رونے سے پریشان ہو گئی تھیں اس لئے فکر مندی سے اس کا چہرہ دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھنے لگیں۔

"مام وه\_\_\_وه\_\_"

آئرہ ہمچکیوں سے روتے ہوئے اتناہی بول پائی تھی جب آئرہ شاہ نے اسے گلے سے لگا کر اس کی پیپٹے سہلائی تھی۔

"عارومیری بچی ہواکیاہے میر ادل بیٹے اجار ہاہے اب۔"

آز فہ شاہ کی پریشان آواز پروہ جلدی سے ان سے الگ ہوئی تھی اور اپنے آنسوصاف کر کے بمشکل مسکر اکر انہیں مطمئن کرنے لگی تھی۔

"مام وه بس بابا کی یاد آرہی تھی۔"

آئرہ کی بات پر آز فہ شاہ نے اس کا چہرہ دیکھاجو نظریں چراگئی تھی۔

"مجھے ایساکیوں لگ رہاہے جیسے تم بات کو جان بوجھ کربدل گئی ہو؟"

آز فیہ شاہ کے انداز پر وہ مسکرائی تھی کیونکہ ان کااندازہ بالکل ٹھیک تھا۔

"مام ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ پریشان نہیں ہوں اور چلیں ناشتے پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔"

آئرہ کی بات پر آز فہ شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔

" میں جانتی ہوں ماضی میں کافی غلطیاں کر چکی ہوں میں اور ان غلطیوں کی وجہ سے تمہیں خو دسے دور بھی کر چکی ہوں این اور ان غلطیوں کی وجہ سے تمہیں خو دسے دور بھی کر چکی ہوں لیکن یقین مانو تم میری زندگی کا واحد ایساا ثاثہ ہو جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں اس لئے جب بھی کچھ شئیر کرنا ہو میرے پاس آ جانا میں ہر حال میں اپنی بیٹی کاساتھ دوں گی۔"

آز فہ شاہ کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے اپناسر اثبات میں ہلانے لگی تھی۔

"اوکے مام اب چلیں۔"

آئرہ ان کو کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئی تھی۔

-----

"كياتم گھر نہيں جائوگے آج"

ہادی اپنے آفس میں بیٹے تھا جب حاطب شاہ اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ ہادی جو اپنی کرسی پر آئکھیں موندیں بیٹے اتھا حاطب شاہ کو دیکھ کر اٹھا تھا۔

"احان کے جنازے کے بعد جائوں گا ابھی دل نہیں کر رہا جانے کو۔"

بولتے ہوئے ہادی نے رخ موڑلیا تھا کیونکہ آواز کے ساتھ اس کالہجہ بھی بھیگ گیا تھا۔ حاطب شاہ نے لب جھینچ کراس کی پشت کو دیکھا تھا۔

"میں جانتا ہوں کچھ دن جو تم لوگ ساتھ رہے ہو تو تہہیں انسیت ہو گئی تھی احان سے لیکن ہادی اس طرح کرنے سے وہ واپس نہیں آئے گا۔ تمہیں خو د کو سنجالنا ہو گا۔"

حاطب شاہ کی بات پر اس کی آنسو پھر سے جاری ہو گئے تھے۔ وہ رونا نہیں چا ہتا تھالیکن شاید اس کا اپنے آنسو کو ل پر اختیار ختم ہو گیا تھا۔ وہ کمز ور نہیں تھالیکن شاید اتنا بھی مضبوط نہیں تھا کہ ایک دوست کو کھونے کے بعد روتا نہیں۔وہ ہمت کر رہا تھالیکن خو د کو تسلی دے کر آگے بڑھناوا قعی مشکل تھا۔

"پاپا آپ کو معلوم ہے وہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز تھا مجھے۔ یہاں آفس میں ہروقت اس کو دیکھنے کی عادت تھی۔ اس کی شرار توں کو میں بہت مس کر رہاہوں۔ پاپا جب ہم نے مشن پر جانا تھا میں نے سر شفاعت کو منع کیا تھا کہ وہ احان کو میر سے ساتھ نہ جھے ہیں۔ ایک خوف ساتھا کہ اگر اسے بچھ ہو گیا تو سرکا کیا ہوگا ان کی فیملی کا کیا ہو گا؟ آپ جانتے ہیں میں اس کے سامنے خود کو بہت غصے والا ظاہر کر تا تھالیکن میں بھی اسے ڈانٹ نہیں سکا کیو نکہ وہ مجھے بہت عزیز تھا۔ میں بڑا تھا اس سے عمر میں بھی اور عہدے میں بھی لیکن یا پھر وہ پہلے کیسے چلا گیا؟

ا بھی تواس کی شادی کروانی تھی میں نے اور پھر اپنے شادی پر اسے نہیں بلا کر تنگ کرنا تھا۔ لیکن پاپا یہاں تو سب سوچیں ہی ختم ہو گئیں ہیں۔ میں کل سے احان کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پار ہاہوں۔"

ہادی حاطب شاہ کے طرف دیکھ کر بولا اور آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کی گود میں سر کرر کھ کر رونے لگا تھا۔ کل سے وہ اتنارو چکا تھا کہ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ آئکھیں ہلکی ہلکی سو جھن کا شکار ہو چکی تھی اور ان کے اندر کی سرخی اس حد تک گہری تھی کہ دیکھنے والے کو خوف ضرور محسوس ہو تا۔ حاطب شاہ نے اس کے کالے بالوں پر ہاتھ بھیر اتھا۔

"میں جانتا ہوں تم اس سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ تمہیں بہت عزیز بھی تھالیکن ہادی تم دنیا کے پہلے انسان نہیں ہو جس نے کسی اپنے کو کھویا ہے۔ تمہارے پاس صبر کرنے کے علاوہ کو ئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی امانت تھا اور وہ لے گیا اسے اپنے پاس۔ جس مقام تک پہنچنے کی خواہش ہر فوجی کو ہوتی ہے ہادی وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ وہ شہادت کا عہدہ حاصل کر چکا ہے؟ جانے والے کوروک نہیں سکتے لیکن ہم ان کے لئے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ "

حاطب شاہ کے لفظوں پر اس نے سر اٹھایا تھا۔

" پاپا مجھے اپنی ہے بسی پررونا کے آرہا ہے کہ وہ میرے سامنے دم توڑرہا تھااور میں چاہ کر بھی اسے زندگی کہ طرف واپس نہ لاسکا۔"

ہادی کی بات پر حاطب شاہ ہلکا سامسکر ائے تھے۔

"اللہ نے اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی ہادی اور پلیز اب بس کر واور اس کے جنازے کو کندھادو۔اس کی مال کو بتائو کے ہر محافظ ان کا بیٹا ہے۔اس باپ کو محسوس کر وائو کہ ہر فوجی کو اس کی شہادت پر فخر ہے۔اٹھو شاباش جنازے کاوفت ہور ہاہے اور سر شفاعت کا گھر بھی یہاں سے بیس منٹ تک کے فاصلے پر ہے۔"

حاطب شاہ کی بات پر وہ اپناسر اثبات میں ہلاتے ہوئے اٹھا تھا۔

"يايا آپ ميرے ساتھ نہيں جائيں گے كيا؟"

ہادی کے سوال پر حاطب شاہ جو کر سی کی ٹیک سے پشت ٹکا گئے تھے مسکرائے تھے۔

" میں ہر حال میں سر کے دکھ میں شریک ہوں گاچاہے کوئی بھی منع کرے مجھے۔"

"مطلب کرنل سرور منع کر چکے ہیں آپ کو سر شفاعت کے گھر جانے ہے؟"

ہادی نے سنجید گی سے بو چھاتھا۔

"ان کے منع کرنے سے کیا ہو تاہے میں سر شفاعت کو کسی صورت اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔"

حاطب شاہ کاازلی انداز دیکھ کرہادی نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا۔

"ياياجب تك ملك آذر بكِرُ انهيں جاتا آپ يہيں رہيں گے۔"

ہادی کی بات پر حاطب شاہ نے اسے گھوراتھا۔

"تم میرے باپ نہیں ہو میں تمہارا باپ ہوں اور اگر میری شکایت تم نے کرنل سر ورسے کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تم سے بات تک نہیں کروں گا۔"

حاطب شاہ کہ دھمکی پر ہادی نے آئیھیں چھوٹی کرکے نہیں دیکھا تھا۔

"مطلب آپ نہیں مانیں گے؟"

"کسی صورت نہیں میں ہر حال میں احان کے جنازے میں شرکت کروں گا۔"

حاطب اپناسر نفی میں ہلا کر بولے توہادی شاہ نے گہری سانس فضامیں خارج کی تھی۔

" آپ ایک ہی صورت میں میر سے ساتھ جائیں گے اگریہ ماسک آپ پہنیں گے۔بصورت دیگر میری طرف سے انکار ہے۔"

ہادی نے حاطب شاہ کے آگے ایک ماسک رکھتے ہوئے کہا تو حاطب شاہ نے اسے گھورا تھا۔

" مجھے کوئی شک نہیں کہ تم سڑیل باپ کی سڑیل اولا دہو۔"

حاطب شاہ کی بات پر ہادی کے لبوں پر ہلکی سی مسکر اہٹ آئی تھی جس پر حاطب شاہ نے پر سکون ہو کر اسے دیکھا تھا کیو نکہ ان کا مقصد ہادی شاہ کو نار مل کرنا تھا اور وہ کا میاب بھی رہے تھے۔ ہادی اپنے آفس سے ملحقہ واش روم کی جانب چلا گیا تھا جبکہ حاطب شاہ نے نم آنکھوں سے اس کی پیشت کو دیکھا تھا۔

.....

سب لوگ ناشتے کی میز پر ناشتہ کرنے میں مشغول تھے جب اچانک حمین کا دھیان آئرہ کی آنکھوں پر گیاجو کہ سرخ ہور ہی تھیں۔

"بي ج آڀروئي هو؟"

حمین کی آواز پر جہاں آئرہ گڑ بڑائی تھی وہیں سب کی نگاہیں آئرہ کی جانب اٹھی تھیں۔

"میں نے کیوں روناہے یا گل ہوجو صبح صبح ہی ہے تکی باتیں کر رہے ہو؟"

آئرہ نے اسے گھورنے کی ناکام کوشش کی تھی۔

" جھوٹ نہیں بی جے۔۔۔ آپ کی آئکھیں سرخ ہور ہی ہیں اور یہ تب ہی ہوتی ہیں جب آپ روتی ہیں۔"

حمین کی بات پر حازم شاہ نے سنجیر گی سے آئرہ کو دیکھا تھاجو حمین کواب گھور رہی تھی۔

"ایسا کچھ نہیں ہے بس زکام ہورہاہے تواسی وجہ سے آئکھوں کو بھی انفیکشن ہورہاہے۔"

آئرہ کے بہانے پر حمین مسکرایا تھا۔

" چلوشکر ہے بیرانفیکشن ہے ورنہ میں سمجھا آپ بھائیو کی وجہ سے رور ہی ہیں۔ "

"وه کیوں روئے گی ہادی کی وجہ سے؟"

عشال شاہ نے ناسمجھی سے حمین سے پوچھاتھا۔

"او۔۔ ہو۔۔ موم جسٹ امیجن کے اگر بھائیو دوسری شادی کرلیں توبی ہے کوایسے ہی انفیکشن ہونے ہیں۔"

"شط اپ حمین شاه۔"

حازم شاہ کی بار عب آواز پر وہ معصومیت کو چہرے پر طاری کرتے ہوئے آئرہ کو دیکھنے لگا تھا۔

"كيافضول بكواس كررہے ہوتم صبح ہي؟"

حازم شاہ نے غصے سے حمین کو دیکھ کر پوچھا تھا جو حازم شاہ کی آواز پر ہی بیچارگی کو چہرے پر طاری کرنے کی بھر یور کوشش کر رہا تھا۔

"سوري ڈیڈ میں توبس مذاق۔۔"

"يه كيسامداق تقاهني؟"

عشال شاہ نے بھی اسے گھوراتھا۔ وہ صحیح معنوں میں شر مندہ ہوا تھا جبکہ آئرہ بمشکل اپنی آئکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے حازم شاہ کو دیکھنے لگی تھی۔ "اٹس اوکے ڈیڈناسمجھ ہے ہیں۔۔۔ویسے بھی مجھے برانہیں لگا۔"

آئرہ کے لفظوں پر حمین نے اسے دیکھا تھا۔

"سوري بي جے ميں واقعي مذاق كررہاتھا۔"

"اٹس اوکے ہنی کوئی بات نہیں۔ویسے بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں جس کا اتناایشو بن رہاہے۔ خیر ڈیڈ میری ڈیوٹی چینج ہو گئی ہے ایک ویک کے لئے تو مجھے ہاسپٹل جاناہے مجھے اجازت دیں۔"

آئرہ یہ بول کر اٹھی تھی اور اپناموبائل اٹھا کر آز فہ شاہ اور عشال شاہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر باہر نکل گئی تھی جبکہ حمین حازم کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے حازم شاہ مزید حمین کی عزت افزائی کرتے ان کاموبائل رنگ کرنے لگا تھا۔ ہادی کالنگ دیکھ کروہ مسکرائے تھے۔

"السلام عليكم\_"

حازم شاہ نے کال ریسیو کرتے ہی سلام کیا تھا۔

"وعليكم السلام ڈیڈ۔۔ كیسے ہیں آپ اور گھر میں سب كیسے ہیں؟"

ہادی کی بھاری آواز پر حازم شاہ کو کچھ انہونی کا حساس ہوا تھا۔

" ہم سب تو ٹھیک ہیں لیکن تمہیں کیا ہواہے؟"

حازم شاہ کا انداز فکر لئے ہوئے تھا۔

" میں بالکل ٹھیک ہوں ڈیڈوہ ایکجو ئیلی سر شفاعت کا بیٹااحان شہید ہو گیاہے اور اس کا جنازہ ہے دس بجے۔"

"انالله وانااليه راجعون-"

حازم شاہ نے بمشکل بیہ الفاظ منہ سے نکالے تھے۔ حالا نکہ دکھ توان کو بھی بہت ہوا تھاس کر۔ نمی بھی آئکھوں میں آئی تھی جسے وہ سختی سے آئکھوں کو میچ کر چھپا گئے تھے۔

"میں آتاہوںہادی۔"

حازم شاہ نے یہ بول کر کال ڈراپ کر دی تھی۔

"شاهسب محصیک ہے نا؟"

عشال شاه نے حازم شاہ کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔

## "سر شفاعت کے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے۔ حمین تم میرے ساتھ چل رہے ہوان کے گھر ابھی۔"

حازم شاہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے تھے جبکہ عشال اور آزفہ کو بے ساختہ حاطب شاہ کی شہادت والا دن یاد
آگیا تھا۔ حمین اپناسر اثبات میں ہلاتے ہوئے حازم شاہ کے پیچھے ہی لائو نج سے باہر نکل گیا تھا جبکہ آزفہ شاہ کے
گالوں پر بہتے آنسوئوں کوعشال شاہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے انہیں اپنے حصار میں لیا تھا۔ قسمت دور
کھڑی انہیں مسکر اتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب کہ وقت ان کے دکھوں پر مر ہم رکھنے کی کوشش کرنے والا
تھا۔

-----

"تم یهال کیا کرر ہی ہواس وقت؟"

ھاد ہمیر یونیورسٹی کی پار کنگ کی طرف جاتے ہوئے وہاں موجو د شائل کو دیکھے کر بولا۔ شائل جو یونیورسٹی سے ایک ماہ کی لیواپر وو کروانے آئی تھی صارم کے ساتھ اب اپر وو کر واکر واپسی کے لئے صارم کاانتظار کر رہی تھی جب ھاد ہمیر کی نگاہوں کامر کزوہ بنی تھی۔ شائل نے اسے ایک نظر دیکھے کر مکمل نظر انداز کیا تھا۔

## " کچھ بوچھ رہاہوں تم ہے؟"

ھاد ہیر نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھاجورخ موڑے اس سے مکمل بے نیازی برت رہی تھی۔ھاد ہیر کواس کے نظر انداز کرنے پراچھاخاصاغصہ آیا تھاوہ چند قد موں کا فاصلہ عبور کرکے اس تک پہنچپا اور اس کا بازو پکڑ کر زبر دستی اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلا تھا۔ شاکل کے لئے یہ سب اتنی اچپانک ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ھاد ہیر خو د ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور اس کی طرف دیکھنے لگاجو گاڑی کھو لئے کی کوشش کر رہی تھی۔ھاد ہیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکر اہٹ آئی تھی جسے وہ رخ موڑ کر چھپا گیا تھا۔ تقریبا پانچ منٹ بعد جب وہ تقریبا ہلکان ہو چکی تھی دروازہ کھو لئے میں تب وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹھاکر ونڈ سکرین کو دیکھنے گئی تھی۔

"دروازہ کھولیں مجھے صارم بھائی کے ساتھ گھر جانا ہے۔" شائل کی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔

" میں گھر ہی جارہا ہوں اور صارم اپنی بیوی کو لینے چلا گیاہے اس کے میکے سے تووہ تو نہیں آئے گا۔ "

ھادہیر کے جواب پر وہ اپنی آئکھوں کو جھوٹا کرکے ھادہیر کو گھورنے لگی تھی۔

" آپ جانتے ہیں آپ ایک مجھی سمجھ نہ آنے والی مخلوق ہیں میرے لئے۔ "

"ہاہاہاتوتم نے مجھے سمجھ کر کیا کرناہے بھئی؟"

ھادہیرنے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ شائل کواس کالہجہ مسکرا تاہوامحسوس ہواتھا۔

" چپ کر کے گاڑی چلائیں جلدی گھر پہنچنا ہے مجھے اور پیکنگ بھی کرنی ہے۔"

شائل نے آخری بات اس کی طرف دیچھ کر کہی تا کہ اس چہرے سے کوئی تاثر ڈھونڈ سکے لیکن اس کی بیہ کوشش بے سودر ہی کیونکہ مقابل ھاد ہیر بلاح شاہ تھا جس کو اپنے جذبات اور احساسات پر مکمل اختیار تھا یاشا یدوہ ایسے ظاہر کرتا تھا۔ "اماں سائیں کی مانو میں کونسا تہمیں ڈیٹ پر لے کر جار ہاہوں بھئی گھر ہی لے کر جار ہاہوں۔"

ھادہیر کے نار مل انداز پر شائل جی جان سے کڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔

" آپ کوشرم نہیں آتی میرے سامنے ڈیٹ کانام لیتے ہوئے۔۔ دو بھائی ہیں میرے میں ان کو بتاکر آپ کی ہڑیاں کمزور کرواسکتی ہوں۔"

شائل کی بات پر صاد ہیر کا قہقہ گاڑی میں گو نجاتھا جبکہ شائل اسے گھورنے لگی تھی۔

"اپنے بھائیوں کی دھمکی تم کسے دے رہی ہومانوجی؟"

"آپ کو دے رہی ہوں۔"

شاکل کے دوبدوجواب پروہ بمشکل اپنے قبقے کا گلا گھونٹ کر اسے دیکھنے سے مکمل گریز کر گیا تھا۔

"لیکن میں نے کیا کیا ہے؟"

ھادہیر کے معصومانہ انداز پر شائل نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔

"ا بھی آپ نے مجھے ڈیٹ پر لے جانے کو کہا تھاھاد؟"

شائل کی آواز پر وہ اسے دیکھنے لگا۔اس کے چہرے کی معصومیت سے ھاد ہیر کو اپنادل تیزی سے دھڑ کتا ہو ا محسوس ہوا تھا۔وہ جلدی سے نظروں کازاویہ باہر سڑک پر مر کوز کر گیا تھا۔

"میں نے ایسا کھے نہیں کہا۔"

شائل کامنہ کھل گیا تھاھاد ہیر کی بات پر۔

"هادهير شاه آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں؟"

شائل کی آواز صد مے سے ترتھی۔

" ہاہاہا نہیں کبھی کبھی سیج بھی بولتا ہوں۔"

ھاد ہیر ہنتے ہوئے بولا تو شائل نے غصے سے اسے دیکھ کر خاموشی سے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ گویاھاد ہیر سے بحث اسے فضول لگ رہی تھی جبکہ ھاد ہیر اس کے ناراضگی کے اظہار پر سر شار سامسکر ایا تھا۔

اندازاتنادلرباہے ان کا کہ

والله مهم خو د كو بھول جاتے ہیں

) کرن رفیق (

.....

جنازے کے بعد سب قبر ستان سے نکل رہے تھے جب حاطب شاہ کا دھیان حازم کی جانب اٹھا تھا جوہادی کے پاس کھڑے اس سے کچھ بات کر رہے تھے اور ہادی خاموثی سے سن رہاتھا جبکہ پاس کھڑا حمین اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھمار ہاتھا۔ حاطب شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکر اہٹ آئی تھی جبکہ دل خون ہواتھا اتنے فاصلے پر ان کا بھائی نہیں تھاجتنے فاصلے پر فرض نے کر دیا تھا۔ حاطب شاہ قبر ستان کے گیٹ سے ہادی کی جانب بڑھے تھے۔ ہادی انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنی آئکھوں سے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کرنے لگا جس کو حاطب شاہ مکمل نظر انداز کر گئے تھے۔

" چلیں میجر مجھے ڈراپ کر دیں۔"

عاطب شاہ کی آ واز پر حازم شاہ بولتے ہوئے رکے تھے۔وہ دائیں طرف پلٹ کر حاطب شاہ کو دیکھنے لگے مگر مایوسی ہوئی تھی کیونکہ ان کاماسک حازم شاہ کوغلط فہمی کے جہاں میں جانے سے روک گیا تھا۔

"جي سر ميں آتا ہوں۔"

ہادی کی بات پر حاطب شاہ مسکرائے تھے۔

"میجر ان سے تعارف نہیں کر وائو گے ہمارا؟"

حاطب شاہ کی بات پر جہاں ہادی گڑ بڑا یا تھاوہیں حازم شاہ کوان کی آواز بہت سال پیچھے لے کر جارہی تھی۔

"کیوں نہیں سر۔۔ سریہ میرے ڈیڈ ہیں حازم شاہ اور یہ میر اجھوٹا بھائی ہے حمین شاہ اور ڈیڈ یہ میرے سنگیر آفیسر ہے فرحان غازی۔"

ہادی نے جلدی سے جھوٹ بولا تھا جبکہ حاطب شاہ اس کی بو کھلاہٹ پر بمشکل اپنا قہقہ روکے ہوئے تھے۔

"نائس ٹومیٹ بوسر۔"

حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے اپناہاتھ آگے بڑھایا تھا جبکہ حاطب شاہ نے ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو مکمل طور پر نظر انداز کرکے ان کو آگے بڑھ کر گلے لگایا تھا۔

ہادی نے حاطب شاہ کو گھوراتھا مگروہ نم آئکھوں سے مسکراتے ہوئے ہادی کو دیکھنے لگے۔

"ہمارے ہاں ایسے ملتے شاہ جی۔"

حاطب شاہ کے انداز پر حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔

" آپ کا انداز میرے بھائی سے بہت ملتاہے اور آواز بھی۔"

حازم شاہ کی بات پر حاطب شاہ نے ہادی کو دیکھا اور مسکر اتے ہوئے بولے۔

"ا چھا یہ تو کافی حسین اتفاق ہے۔ کبھی ملوائیں ہمیں اپنے بھائی سے آپ؟"

حاطب شاه کی بات پر حازم شاه سمیت و ہاں موجو د حمین شاه کی آئکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔

"وه شهيد هو ڪي ٻيں۔"

حمین شاہ کی لرزتی آواز پر تینوں نے اس کی طرف دیکھا تھا جس کی آئکھیں سرخ ہوتے ہوئے برس رہی تھیں۔ تینوں کواپنی طرف دیکھتا یا کروہ پلٹ کروہاں سے چلا گیا تھا جبکہ حاطب شاہ نے بے ساختہ ہادی کو دیکھا تھا۔

"ایم سوری وہ اپنے بڑے پاپاکے ذکر پر ایسے ہی ری ایکٹ کر جاتا ہے میں اسے دیکھتا ہوں۔ آپ سے زندگی رہی تو دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی۔اللہ حافظ۔"

حازم شاہ حاطب شاہ سے ہاتھ ملا کر وہاں سے حمین کے پیچھے چلے گئے تھے جبکہ ہادی انہیں گھورنے لگا تھاجو مسکراتے ہوئے حازم شاہ کی پشت کو دیکھ ہے تھے۔

"كياہے؟"

"حاطب شاہ نے ہادی کے گھورنے پر جھنجلا کر یو چھا۔

"پاپاایک ویک کی بات ہے بس پھر آپ ہمارے ساتھ گھر میں ہول گے۔"

ہادی کا انداز التجالئے ہوئے تھا۔

"تم اپنے باپ کی طرح بس سڑیل ہواور کچھ نہیں لیکن میں ایک ہفتے سے پہلے اپنے گھر جانا چاہوں گا۔"

حاطب شاہ کی بات پر ہادی نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا۔

" آپ جانتے ہیں ہنی بالکل آپ کی کا پی ہے مجال ہے جو ذراسا بھی کسی کوشک ہونے دے کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ڈیڈ کو ہر وفت تنگ کرتار ہتاہے بالکل ویسے ہی جیسے آپ مجھے تنگ کررہے ہیں ابھی۔"

ہادی کی بات پر حاطب شاہ نے خفگی سے ہادی کو گھورااور بنا پچھ بولے وہاں سے چلے گئے۔

" یہ تو بتانا ہی بھول گیا کہ ہنی بھی آپ کی ہی طرح ناراض ہو تاہے اور سے پیسوں کے علاوہ منایا نہیں جاسکتا۔"

ہادی خودسے بربراتے ہوئے ان کے بیچھے گیاتھا۔

\_\_\_\_\_\_

ہادی حاطب شاہ کو مناکر رات کو گھر واپس آیا تھا۔ پورے گھر کی لائٹس آف تھیں سوائے لائو نج کی جہاں مدھم سی روشنی تھی۔ ہادی لائو نج میں داخل ہواتواس کا دھیان بے ساختہ آئرہ کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کروہ آہتہ سے قدم بڑھاتے ہوئے آئرہ کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ دروازہ ناک کرنے کے لئے جو نہی اس نے ہاتھ بڑھایا دروازہ تھوڑا ساکھل گیا تھا۔ وہ اندر بڑھا تھا اور دروازے کے ساتھ والی دیوار پر لگے سوئے بورڈ کی طرف ہتھ بڑھا کر اس نے کمرے کی لائٹس کو آن کیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی اس کی پیشانی پر چند شکنوں کا اضافہ ہوا تھا۔ کیو نکہ بیڈ بالکل خالی تھا اور کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔

" په اتني رات کو کهال گئې؟"

ہادی خودسے بڑبڑاتے ہوئے لائٹس کو آف کر گیا۔ اور کمرے سے نکل کر لائونج میں آیا تھا۔

"اوشٹ اس کی تورات کی ڈیوٹی ہوتی ہے میں یہ کیسے بھول گیا چلو صبح ملتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔"

ہادی اپنے سرپر ہاتھ مارتے ہوئے بولا اور سڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔

کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ مسکر ایا تھا۔ ایک تھکاوٹ بھرے دن کے بعد وہ اپنے گھر میں تھا۔ نیند آنکھوں پر حاوی ہوئی تووہ کبر ڈسے کپڑے لے کرواش روم کی طرف گیا۔ نہا کر باہر نکلاتو اپنے بیڈ پر بڑی اپنی اور آئرہ کے نکاح کی تصویر کو دیکھ کر ٹھٹکا۔

"يه يهال كيسي آئى؟"

خود سے بولتے ہوئے وہ آگے بڑھااور تصویر کواٹھاکر دیکھنے لگا۔

" جانتا ہوں تمہیں بہت سی شکایتیں ہیں مجھ سے لیکن ان تمام شکایتوں کو میں میری دستر س میں دور کروں گا بیگم کیونکہ ابھی تو تھوڑا تنگ کرنے کاارادہ ہے۔"

ہادی آئرہ کی تصویر کوانگلیوں سے چھو کر نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ پھر جانے کیا ہوا تھااس کو شاید جذبات غالب آ چکے تھے اس پروہ تصویر کواپنے چہرے کے قریب لے گیااور آئرہ کی مسکراتی تصویر پر اپنے تشنہ آورلبوں کور کھ کر مسکرادیا۔

"و ٹینگ فار یو ڈیسپریٹلی۔"

ہادی کی آوازا تنی اتنی تھی جیسے سر گوشی کر رہاتھاوہ اس کی تصویر سے۔وہ مسکر ارہاتھااس کی تصویر کو دیکھے کر پھر وہ بیڈ پرلیٹ کر اس تصویر کو سینے پر رکھ کر آئکھیں موند گیاتھا۔قسمت دور کھڑی ہادی کی خوشیاں اسے دینے کا سوچ رہی تھی جبکہ وقت ایک بڑے امتحان کی تیاری کر رہاتھا جو شاہ ہائوس کے مکینوں کو ہر حال میں دیناتھا۔

\_\_\_\_\_

صبح کی روشنی شاہ ہائوس کے مکینوں کے لئے ایک نیا پیغام لائی تھی۔وہ فریش ہو کر جیسے ہی سڑھیاں اترتے ہوئے نیچ آیاسامنے کامنظر اس کے قدم زمین سے جکڑ گیا تھا۔ آز فہ شاہ کوسب کے ساتھ ہنتے ہوئے دیکھ کروہ بوئے نیچ آیاسامنے کامنظر اس کے قدم زمین سے جگڑ گیا تھا۔ آز فہ شاہ کوسب کے ساتھ ہنتے ہوئے دیکھ کروہ بوئے تھیں ہوا تھا۔اچانک حمین کی نظر اس پر بڑی تھی وہ مسکر ایا تھا۔خوشی اس کے چہرے سے عیال ہوئی تھی۔

"بھائیو آپ کب آئے؟"

حمین اپنی جگہ پر ہی براجمان تھاالبتہ آواز کافی اونچی تھی۔ آئرہ کے ناشتہ کرتے ہاتھ لرزے تھے جبکہ عشال اور آزفہ نے پلٹ کرہادی کو دیکھاتھا۔ آزفہ شاہ کی آئکھیں ہادی کو دیکھ کرایک لمحے میں نم ہوئی تھیں۔ہادی جلد ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے آگے بڑھاتھا اور آئرہ شاہ کے ساتھ والی کرسی پر براجمان آزفہ شاہ کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھاتھا۔ نم آئکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے آزفہ شاہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاماتھا۔

"بڑی ماما آپ ٹھیک ہو گئیں۔"

ہادی کی بات پر آز فیہ شاہ کے آنسوان کے رخساروں کی زینت بنتے ہوئے ہادی کی ہتھیلیوں کو بھگو کرنیچے ہوامیں معلق ہو گئے تھے۔

"ہادی میر ابچہ۔"

آز فہ شاہ نے ہادی کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان پر بوسہ دیا تھااور پھر اس کے سینے پر سر رکھے اپناتمام غبار نکال دیا تھا۔ ہادی نے اس دوران اپنے ضبط کو ہارنے نہیں دیا تھا۔ آز فہ شاہ کوخو دسے الگ کر کے اس نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔

"میں نے آپ کا بہت انتظار کیا ہے۔"

ہادی کی بات پرعشال اور حازم مسکر ادیئے تھے جبکہ آئرہ نے اسے ایک نظر دیکھ کررخ موڑ لیا تھا۔

" میں جانتی ہوں میرے بیٹے نے کتناانتظار کیا ہو گا۔ یہ بتانے کی ضرورت شہیں بالکل نہیں ہے۔ "

آز فہ شاہ کی خوشی ان کی آنکھوں کی چبک سے واضح ہور ہی تھی۔ہادی نے ان کے رخسار اپنے ہاتھوں سے صاف کرکے ایک بار پھر ان کی بیشانی پر بوسہ دے کر ان کو مکمل ہونے کا احساس دلایا تھا۔

"ارے بھئی کوئی ہم سے بھی مل لے پاسارا پیارا پنی بڑی ماماکے لئے ہی ہے۔"

عشال شاہ کی نرم آواز پر وہ مسکراتے ہوئے اٹھااور عشال شاہ کے پاس گیا تھا۔ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے وہ ان کو بھی سر شار کر گیا تھا۔

"مسڈیوسومج ماما۔"

ہادی کے لفظوں پر عشال نے بھی اس کی ہاتھوں کو پکڑ کرلبوں سے لگایا تھا۔

"لیکن مجھ سے زیادہ نہیں کیاہو گا۔"

عشال کی بات پر وہ مسکر ایا تھا۔

"ڈیڈ دیکھ کیں آپ کابڑابیٹاسوری بقول آپ کے آپ کانٹریف بیٹا آپ کی بیوی پر آپ کے سامنے ہی پیار کی برسات کررہاہے۔"

حمین نے حازم شاہ کو دیکھ کر کہاتوہادی نے اسے گھوراتھا جبکہ حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے ہادی کو دیکھا تھا۔

"تم گھر کب آئے تھے؟"

"وقت کاتو پیة نهیں شاید سوادو بجے واپسی ہوئی تھی۔ میں آتے ہی سو گیا تھااور اس لئے کسی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا صبح سب کو سرپر ائز دول گا مگریہاں تو مجھے سرپر ائز مل گیا۔ "

ہادی نے آخری بات آز فہ شاہ کی طرف دیکھ کر کہی تھی۔جو مسکراتے ہوئے ہادی کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔

"ا چھاباتیں بعد میں کرنا پہلے ناشتہ کرو۔"

عشال کی بات پروہ مسکراتے ہوئے حمین کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھالیکن جیسے ہی اس کی نظر آئرہ کے ساتھ بیٹھی لڑکی پر پڑی وہ ایک دم سنجیدہ ساہو کر حازم شاہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔

"ڈیڈیہ لڑکی کون ہے؟"

ہادی کی آواز پر حمین نے عابیہ کو دیکھاجو نروس سی انگلیاں چٹخانے میں مصروف تھی۔اس سے پہلے حازم شاہ کوئی جواب دیتے حمین کی آواز ہادی کی ساعتوں کو مرکز بنی تھی۔

" بھائیو کمال کرتے ہیں ایک ماہ میں ہی اپنی بیوی سوری منکوحہ کو بھول گئے ہیں۔"

ہادی نے حمین کو گھورا تھاجو اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھاجبکہ آئرہ نے اپناسر اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔

"میں جانتا ہوں سامنے میری منکوحہ بیٹھی ہے میں اپنی منکوحہ کے ساتھ بیٹھی لڑکی کا پوچھ رہا ہوں۔"

"ہاہاہابھائیویہاں توایک ہی لڑکی ہے بس اور وہ ہے آپ کی منکوحہ باقی توکوئی لڑکی نہیں ہے۔ویسے حیرت ہے آپ کولڑ کیاں نظر آنانٹر وع ہوگئ ہیں وہ بھی بی جے کے ہوتے ہوئے۔"

حمین کی بات پر جہاں ہادی نے اسے سخت نظر وں سے گھورا تھاوہیں حازم شاہ نے ہادی کا سرخ چہرہ دیکھ کر بمشکل اپنا قہقہ رو کا تھا۔ جبکہ عشال اور آز فہ شاہ مسکر اتے ہوئے حمین کی شر ارت کو دیکھ رہی تھیں اگر کوئی لا پر واہ تھا ان سب سے تووہ تھی آئرہ شاہ جو ناشتہ کرنے میں خو د کو مصروف ظاہر کر ہی تھیں مگر تمام حسیات ان کی گفتگو کی جانب ہی تھیں۔ " ہنی اگر گھر کے سامنے والے گرائونڈ کے دس چکر لگائیں جائیں اور وہ بھی بیس منٹ میں تو کیسالگے گا۔"

ہادی کی بات میں چیبی و صمکی پر حمین شاہ نے معذرت خواہ نظر وں سے ہادی کو دیکھا تھا۔

"سوری بھائیو آپ تو غصہ ہی کر جاتے ہیں سڑیل لو گول کی طرح میں تومذاق کر رہاتھا۔ یہ عابیہ ہے اور۔۔۔۔ جیسے ہی اس کے والدین ملیں گے یہ یہاں سے چلی جائے گی۔"

حمین نے سنجید گی سے ہادی کو سارامعاملہ گوش گزار کیا تھا۔ ہادی نے حمین کی بات سن کر جیسے ہی عاہیہ کو دیکھا تھااسے بے ساختہ اس پرترس آیا تھا۔

" ڈونٹ وری گڑیاتم آج سے میر سے لئے میری بہن کی طرح ہو اور میں جلد ہی تمہارے پیر نٹس کو ڈھونڈ کر تمہیں ان سے ملوائوں گا۔"

ہادی شاہ کی بات پر عابیہ نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔

"شكريه بھائي۔"

عابیہ کے معصومانہ انداز پر حمین غش کھاتے ہوئے بچاتھا۔

" بھائيوں كو كون شكريه بولتا ہے يا گل۔"

ہادی کی مصنوعی خفگی پر وہ مسکرائی تھی۔اس سے پہلے عابیہ کوئی جواب دیتی آئرہ شاہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔

"مام میری ڈیوٹی کووفت ہور ہاہے میں شام میں ملتی ہوں آپ سے۔خیال رکھئے گااپنا۔"

آئرہ بمشکل مسکراتے ہوئے آز فہ شاہ کی پیشانی پر بوسہ دے کرعشال شاہ کی طرف بڑھی تھی جب حازم شاہ کی بات پر وہ پلٹ کرانہیں دیکھنے لگی تھی۔

"عاروآپ کی گاڑی ور کشاپ پرہے آپ بس پانچ منٹ رکومیں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔"

ہادی نے ایک نظر اسے دیکھاجو کیمل کلر کے ڈریس میں بنامیک اپ کے غضب ڈھارہی تھی۔

" ڈیڈ آپ ناشتہ کریں میں جھوڑ دیتاہوں آئرہ کوویسے بھی مجھے ایک کام ہے کرنل صاحب سے ملناہے۔"

ہادی پیہ بول کر اٹھااور وہاں موجو د تقریباتمام نفوس کوخو شگوار جیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔

" یا یا میں ٹیکسی سے چلی جاتی ہوں کسی کو میری وجہ سے زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ "

آئرہ یہ بول کرعشال شاہ کی طرف پلٹی تھی اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے کرسب کو اللہ حافظ بول کر باہر کی جانب چلی گئی تھی۔سب نے جیرا نگی سے آئرہ کاروبیہ دیکھا تھا۔

"ڈیڈ میں دیکھا ہوں اسے آپ لوگ ناشتہ کریں اور ہاں بڑی ماما آپ سے میں رات کو ملتا ہوں۔"

ہادی پہبول کر جلدی سے آئرہ کے بیچھے گیا تھا مبادہ کہیں تھے میں ٹیسی میں ہی نہ چلی جائے۔ ابھی وہ دروازے پر ہی پہنچی تھی جبہادی نے تیزی سے اس کے پاس پہنچ کر اس کی کلائی پکڑ کر اس کارخ اپن طرف کیا تھا۔ آئرہ حواس باختہ سی اس کے سینے سے گرائی تھی۔ہادی نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ تقریبا کھینچا تھا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں آئرہ کو زبر دستی بٹھا کرخو د ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ اس دوران آئرہ نے بھول کر بھی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ضبط کے آخری مراحل میں ہوگا۔ گاڑی کو روڈ پر لاکر اس نے سائیڈ پر روکا تھا اور آئرہ کی طرف متوجہ ہوا تھا جو ونڈو سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی یا شاید ایسا ظاہر کر رہی تھی۔

"اد هر دیکھومیری طرف۔"

ہادی کے سخت کہجے پر آئرہ نے پلٹ کر اسے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا تھا۔

"كياتھابيەسب؟"

ہادی نے بے ساختہ اس کے دیکھنے پر اپنے لہجے کونرم کیا تھا۔

"كيإ؟"

آئرہ نے انجان بن کر یو چھا۔

"میں تمہارے رویے کی بات کر رہاہوں گھر والوں کے سامنے کیا بولا تھا؟"

ہادی نے اب کی بار اسے گھورا تھا۔

"میں نے وہی کہا جو مجھے صحیح لگامیں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی بحر حال اگر آپ اپنی مرضی کر ہی چکے ہیں تو مجھے جلدی ہاسپٹل پہنچادیں ورنہ میں ٹیکسی لے کر چلی جائوں گی۔"

آئرہ کے سنجیدہ اندازیر ہادی نے سختی سے لبوں کو پیوست کر کے خود کو کچھ الٹابولنے سے روکا تھا۔

ہادی نے ایک گہری سانس فضامیں خارج کی تھی اور پھر آئرہ کی طرف دیکھاجو دوبارہ سے ونڈوسے باہر دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ہادی نے گاڑی سٹارٹ کی اور باقی کا تمام راستہ خاموشی کی نظر ہوا تھا۔اس خاموشی میں مصروف ہو چکی تھی۔ہادی نے گاڑی سٹارٹ کی اور باقی کا تمام راستہ خاموشی کی نظر ہوا تھا۔اس خاموشی میں ایک اگر بے چین تھاتو سکون دو سرے کی ذات کو بھی نہیں تھالیکن اناواحد ایسی چیز تھی جو ان دونوں کو اس خاموشی کو توڑنے سے بازر کھے ہوئے تھی۔

وہ عشق کے عین سے نہیں واقف اور ہم قاف پر جان لٹائے بیٹھے ہیں )کرن رفیق (

\_\_\_\_\_

عابیہ آز فہ شاہ کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب عشال شاہ کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔

"عابيه بيٹاآپ چل رہی ہیں میرے ساتھ یا نہیں؟"

عشال شاہ کی نرم آواز پر وہ ناسمجھی سے عشال شاہ کو دیکھنے لگی جو کمرے میں موجو د صوفے پر بیٹھ چکی تھیں۔

"آنی میں نے کہاں جاناہے؟"

عابيہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھاتھا۔

" بھئی شاپنگ پر جاناہے میرے ساتھ جس دن سے آئی ہو شائل کے کپڑوں میں گزارہ کررہی ہو حالا نکہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تھا خیر تمہارے انکل مجھے پیسے دے کر گئے ہیں تمہاری شاپنگ کے اس لئے تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔"

عشال شاه کی بات پر آز فه شاه اور عشال شاه دونوں کو دیکھنے لگی تھی۔

" آنٹی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لو گول نے مجھے رہنے کو حجبت دی کافی ہے پلیز مزید احسان مت کریں میرے اوپر۔" "کس نے کہا کہ ہم احسان کر رہے ہیں بھئی تم ہمارے لئے اس گھر کا حصہ ہو اور آئندہ احسان والی بات نہیں کرنی ورنہ میں نے ناراض ہو جاناہے۔"

عشال شاہ کی بات پر وہ مسکر ائی تھی۔

"آنٹی یہ آپ کابڑا پن ہے لیکن مجھے واقعی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ پلیز تکلف نہیں کریں۔"

عشال شاہ نے عابیہ کو گھوراتھا۔

" میں شائل کی شانیگ بھی کرنے والی ہوں کیونکہ وہ کل واپس آر ہی ہے اس لئے تمہارے انکل نے بولا کہ تمہیں بھی لاز می شانیگ کروانی ہے ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔اب تم چاہو گی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں ؟"

عشال شاہ کی ایمو شنل بلیک میلنگ پر وہ لبوں کو دانتوں سے کا ٹیے لگی تھی۔

"ا چھاٹھیک ہے آنٹی میں اپنے کمرے سے بڑی چادر لے کر آئی بس۔"

عابیہ ہار مانتے ہوئے مسکر ائی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔

"عشی اگر ہماری آزاح آج ہمارے پاس ہوتی تووہ بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے نا؟"

آز فہ شاہ کے بھیگتے لہجے پرعشال اٹھ کر ان کے پاس آئی تھیں اور ان کو اپنے حصار میں لے کر ان کو تسلی دینے گئی۔

" آزی د عاکیا کرووہ جہاں بھی خوش ہو اور اللہ نے چاہاتووہ ہمارے پاس واپس ضرور آئے گ۔"

"ان شاءالله."

آز فیہ شاہ نم آئکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی تھیں۔

"ا جِهاتم چل رہی ہو شاپنگ پریانہیں؟"

عشال شاه کی بات پر آز فیه شاه مسکرائی تھیں۔

"تم لوگ جائو میں گھر پر ریسٹ کروں گی۔ویسے بھی زیادہ نہیں چلا جائے گامجھ سے۔"

آز فیہ شاہ کی بات پرعشال شاہ نے مسکر اکر انہیں دیکھااور کچھ ہدایات کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھیں۔

\_\_\_\_\_

" پلیز حمنه جلدی کرومجھے سرسے ملنے بھی جاناہے۔"

ہادی حمنہ کولے کرشانیگ پر آیاتھا کیونکہ اسے حاطب شاہ نے ہدایت کی تھی شانیگ کروانے کی۔ مگر بجھلے ایک گھنٹے سے مسلسل حمنہ تبھی ایک چیز کو سلیکٹ کر رہی تھی اور تبھی ریجیکٹ کر رہی تھی۔ہادی اکتا کر بولا تھا۔

"كيا ہو گياہے ميجر تمہارے پيسے لگ رہے ہيں اس لئے تم ايسے ری ایکٹ كررہے ہونا؟"

حمنہ ہادی کو دیکھ کر شرارت سے بولی توہادی نے مسکر اکر اس کر سرپر تھپڑلگایا تھا۔

" پاگل ہو تم بس جلدی کر و پلیز شہیں ہوٹل میں ڈراپ کر کے مجھے پاپا کے پاس بھی جانا ہے۔"

ہادی کی بات پر حمنہ مسکرائی تھی۔

"اچھابھی کررہی ہوں۔"

ہادی نے مسکر اکر اسے دیکھا جو شاپنگ میں مشغول ہو گئ تھی اور پھر ارد گر د دیکھنے لگا مگر جیسے ہی اس کا دھیان اپنی دائیں طرف گیا تھا اس کا چہرہ ایک پل میں فق ہوا تھا کیو نکہ سامنے ہی عشال شاہ عابیہ کا ہاتھ تھا ہے بے یقین سے ہادی کو دیکھ ہی تھی۔ تقریبا پندرہ قدم کے فاصلے پر اسے یہ تو یقین تھا کہ انہوں نے پچھ سنا نہیں ہوگالیکن حمنہ کو اس کے ساتھ دیکھناوہ غالباہر روایتی مال کی طرح سوچ رہی تھیں اس لئے تو بے یقینی ان کے چہر ہے سے عیال ہور ہی تھی۔

"ماماييهال-"

ہادی خو دسے بڑبڑاتے ہوئے بولا تھا مگر حمنہ نے اس کی بڑبڑاہٹ واضح سنی تھی۔

"كہاں ہيں آپ كى ماما ميجر مجھے بھى ملوائيں ان ہے۔"

حمنہ کی بات پر ہادی ہوش میں آیا تھا۔ حمنہ نے اس کی نظروں کی تعاقب میں دیکھاتوایک چالیس پینتالیس عورت کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔

" یہ آپ کی ماماہے نامیجر کریں میں ابھی مل کر آتی ہوں۔"

حمنه بغیر ہادی کاجواب سنے عشال شاہ کی جانب بڑھی تھی۔

"السلام عليكم أنثى كيسي بين آپ؟"

حمنه کی آواز پرعشال شاہ نے اسے ایک نظر دیکھااور پھر عابیہ سے مخاطب ہوئیں۔

"عابيه گھر چلو۔"

عشال شاہ عابیہ کا ہاتھ تھام کر ایک کاٹ دار نظر ہادی پر ڈال کر وہاں سے جاچکی تھیں جبکہ حمنہ نے حیر انگی سے ان کار دعمل دیکھا تھا۔

"حمنه چلوپلیز باقی شاپنگ پھر تبھی کرلینا۔"

ہادی کی سنجیدہ آواز پر حمنہ جو کچھ پوچھنے لگی تھی اپناسر اثبات میں ہلا کر اس کی پیچھے چلنے لگی تھی۔عشال شاہ سارے راستے مسلسل ہادی کا مسکر اکر حمنہ کو دیکھنا اور حمنہ کا ہادی کو گھور ناسوچ رہی تھیں۔

" ياالله جبيها ميں سوچ رہی ہوں پليز ويسا کھھ نہ ہو۔"

عشال شاہ نے دل میں دعاما نگی تھی جبکہ عابیہ نے نرمی سے ان کا ہاتھ دیا کر ان کو جیسے تسلی دی تھی۔عابیہ کے انداز پرعشال شاہ چاہ کر بھی لبوں پر مسکر اہٹ کو بھیر نہیں سکی تھیں۔

\_\_\_\_\_

"عشال تم يهال كيول بليطي هو؟"

عشال شاہ جب سے شاپنگ مال سے آئی تھیں تب سے کمرے کی ونڈو کے پاس بیٹھی تھیں۔ حازم شاہ جیسے ہی گھر آئے تھے سیدھاکمرے میں جاکر عشال سے پوچھنے لگے جو ان کے آنے پر اپنا چہرہ جلدی سے صاف کر گئ تھیں۔

"عشال تم رور ہی ہو؟"

حازم شاہ اپنا کوٹ بیڈ پرر کھ کرعشال شاہ کے پاس آئے تھے۔

" نہیں تومیں کہاں رور ہی ہوں بس آئکھ میں کچھ چلا گیاہے۔"

عشال شاہ اپنی آئکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولیں تو حازم شاہ نے انہیں سنجید گی سے دیکھا تھا۔

" مجھے سے جھوٹ نہیں بولو اور بتاکو کیا ہواہے؟"

حازم شاہ کانرم لہجہ جیسے عشال کے آنسوئوں کے بند کو توڑ گیا تھا۔

"شاه میں بالکل اچھی ماں ثابت نہیں ہوئی میں کیاجواب دوں گی بھائی کو؟"

عشال کے لفظوں پر حازم شاہ نے نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔

"عشال بات کیاہے اور بیہ کیا باتیں کررہی ہو؟"

حازم شاه نے البحض لئے عشال شاہ کو دیکھا تھا۔

"شاه وه کیسے کر سکتاہے میری بیٹی کو چیٹ؟"

حازم شاہ نے ناسمجھی سے عشال کو دیکھا تھا۔

"عشال رونا بند کرواور مجھے بتائو کیا بات ہے؟ کس نے چیٹ کیا ہماری بیٹی کو؟اور کس کی بات کررہی ہوتم؟"

اس سے پہلے عشال کوئی جواب دیتی ہادی نے دروازے پر دستک دی تھی۔عشال نے ہادی کوایک نظر دیکھ کر رخ موڑ لیا تھا۔ حازم شاہ نے عشال کی بیہ حرکت بغور دیکھی تھی۔

" ڈیڈ میں اندر آسکتا ہوں؟"

ہادی کی اجازت طلب آواز پر حازم شاہ نے اپناسر اثبات میں ہلایا تھا۔ ہادی آہستہ سے چکتے ہوئے عشال شاہ کے پاس آیااور ان کے ہاتھ کپڑ کر بولا۔

"ماما كيون رور ہى ہيں آپ؟ پليز مت روئيں۔"

"تم میری بیٹی کو چیٹ کر واور میں رو بھی نہیں سکتی جائو یہاں ہے۔"

عشال کی آواز کافی اونجی تھی۔ حازم شاہ نے شاکٹر نظروں سے عشال شاہ کارد عمل دیکھا تھا جبکہ ہادی نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔

"ماما جبیبا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے وہ لڑکی صرف میری اچھی دوست ہے۔"

ہادی نے وضاحت دی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اور بھی اپنی مال کے سامنے جو اسے دنیا میں سب سے ذیادہ عزیز تھی شاید۔

"واه ميجر واه\_\_\_ كمال كاحجوب بولتے ہيں آپ؟"

آئرہ جوعشال شاہ کو آز فیہ شاہ کا پیغام دینے آئی تھی۔ان کی تمام گفتگوس کر سمجھ گئی تھی کے معاملہ کیا ہے۔ حازم شاہ اور عشال شاہ نے پلٹ کر آئرہ کو دیکھا تھا جونم آئکھیں لئے لبوں پر زبر دستی مسکراہٹ کو سجائے اندر بڑھی تھی۔

"كونساحهوك مسزشاه؟"

ہادی نے پلٹ کر آئرہ سے بو چھاتھا۔

"وہی جھوٹ جو آپ بول رہے ہیں کہ وہ لڑکی آپ کی دوست ہے۔وہ دوست نہیں بیوی ہے آپ کی جس کے ساتھ آپ استے د نول سے تھے اور جسے آج آپ ہوٹل میں ڈراپ کرنے گئے تھے۔"

آئرہ کے لفظوں پر عشال اور حازم نے بے یقینی سے ہادی کو دیکھا تھا جبکہ ہادی نے آئرہ کو دیکھا تھا ایک اذیت انجری تھی اس کے چہرے پر شاید آئرہ کے یقین نہ کرنے کی اذیت لیکن وہ جلد ہی خو دپر قابوپاتے ہوئے بلٹا تھا۔ آئرہ آج اپنی ایک دوست سے ہوٹل میں ملنے گئی تھی جب پار کنگ میں اس نے ہادی کو حمنہ کے ہمراہ دیکھا تھا۔

"ہادی کیاعاروسیج بول رہی ہے؟"

حازم شاہ نے سنجید گی سے پو چھاتھا۔

" ڈیڈایسا کچھ نہیں ہے آپ کی بیٹی کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔"

ہادی نے جیسے بات ختم کر ناچاہی تھی۔

"میجر کیوں جھوٹ بول کر پاپا کو مزید گمر اہ کر رہے ہیں۔ بتا کیوں نہیں دینے انہیں کہ وہ لڑکی آپ کی بیوی ہے۔ پاپا آپ کے بیٹے نے شادی کی ہے دوسری اگر آپ کو یقین نہیں ہے تومیر سے پاس پکس اور ویڈیوز موجو د ہیں جس میں آپ اور آپ کی بیوی دونوں ساتھ ہیں۔"

آئرہ کے لفظوں پر جہاں عشال شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے وہیں حازم شاہ نے ہادی کو دیکھا تھا۔ ہادی کا دماغ ایک لمجھے کے ہزارویں جھے میں سمجھ گیا تھا کہ بیہ سب احان کی کار کر دگی تھی۔ احان کو سوچتے ہی اس کے لبوں پر مسکر اہٹ آئی تھی جس سے حازم شاہ کو طیش آیا تھا اور انہوں نے آگے بڑھ کر ہادی کے دائیں گال پر ایک ذور دار تھیڑر سید کیا تھا۔ آئرہ نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تھے جبکہ عشال شاہ وہیں صوفے پر ڈھے گئی تھیں۔ ہادی نے بے بیاختہ مازم شاہ کو دیکھا تھا۔

"مطلب آپ کو بھی مجھ پریفین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اب کوئی وضاحت نہیں دوں گامیں اور نہ کوئی دلیل جسے یقین کرنا ہے کرے جسے نہیں کرنامت کرے۔"

ہادی نے بمشکل اپناغصہ کنٹر ول کرکے آخری بات آئرہ کو دیکھ کر کہی تھی جواس کے دیکھنے پر نظروں کو زاویہ بدل گئی تھی۔

"ماما آپ سے میں رات میں بات کروں گا مگر پلیز روئیں مت یقین کریں اپنے بیٹے پر پلیز۔ آپ کا بیٹا آپ کا سر تبھی جھکنے نہیں دے گا۔" ہادی میہ بول کر ایک قہر برساتی نظر آئرہ پر ڈال کر کمرے سے جاچکا تھا جبکہ آئرہ اس کے جاتے ہی کمرے سے باہر کی جانب چلی گئی تھی۔ حازم شاہ جھکے کندھوں سے بیڈ پر بیٹھے تھے جبکہ عشال شاہ ہجکیوں سے روتے ہوئے آئرہ کا سوچ رہی تھیں۔

.....

رات کے ڈنر پر سب موجو دیتھے سوائے ہادی شاہ کے ،غیر معمولی خاموشی پر حمین کو کچھ گڑ بڑ کا احساس ہو اتھا۔

"ڈیڈ کیا آپ کی کوئی ڈیل کینسل ہوئی ہے؟"

حمین کے سنجیدہ انداز پر حازم شاہ نے اسے دیکھا تھا۔

"نهيس تو\_"

حازم شاہ کے جواب پر حمین نے عشال شاہ کو دیکھا تھاجو کھانے کو کھا کم دیکھے ذیادہ رہی تھیں۔

"موم كياآپ كى ڈيڈسے لڑائى ہوئى ہے۔"

حمین کی بات پر عشال شاہ نے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا تھا۔

"نہیں کیوں کیاہوا؟"

"اگریچھ نہیں ہواتواس قدر خاموشی کیوں ہے؟"

حمین نے منہ بسور کر یو چھاتھا۔

"خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جائو ہر وقت فالتو بولنا اچھانہیں ہو تا۔"

عشال شاہ نے سختی سے حمین شاہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ حمین نے شر مندگی سے سر جھکا دیا تھا جبکہ باقی سب نے حیرانگی سے عشال کا حمین کے ساتھ تلخ ہونا دیکھا تھا۔

"سوري موم\_"

حمین بیہ بول کر سرخ چہرہ لئے وہاں سے سڑھیوں کی جانب چلا گیا تھا جبکہ آز فیہ شاہ نے خفگی سے عشال کو دیکھا تھا۔

"عشی فضول میں اپناغصہ اس پر کیوں نکال دیاہے تم نے اور مجھے بتائو ایسا بھی کیا ہو گیاہے جس کی وجہ سے تم نے اسے اتنی بری طرح سے ڈانٹ دیا۔"

آز فہ شاہ کی بات پرعشال شاہ نے بناکسی طرف دیکھے اپنی کرسی سے اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔

"بيرسب كو بهو كيا گياہے؟"

آز فہ شاہ نے حیر انگی سے کہا تھا۔

" کچھ نہیں ہوا آزی تم آرام کروجا کرمیں دیکھتا ہوں عشال کو۔"

حازم شاہ کی بات پر آز فیہ شاہ نے آئرہ کو دیکھاجو بمشکل مسکرائی تھی۔ آز فیہ شاہ نے اس کی مسکراہٹ کو سنجیدگی سے دیکھا تھااور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں کیونکہ اتناتووہ محسوس کر چکی تھیں کہ کوئی بات تو تھی جس کہ وجہ سے ان کے گھر کا سکون غارت ہو چکا تھا۔

......

آئرہ بمشکل رات کے دو بجے سوئی تھی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہواہے۔ آئرہ نے جیسے ہی آئکھیں کھولی سامنے ہادی شاہ کو دیکھاجو آئرہ کے بیڈیر بیٹھا اسے دیکھ رہاتھا۔ آئرہ جلدی سے اٹھی تھی اور سرہانے کے پاس پڑااپناڈو پیٹہ اٹھا کر اسے اپنے شانوں پر پھیلا یا تھا۔ ہادی کے لبوں پر اس کی اس حرکت سے مسکر اہٹ آئی تھی جسے وہ کمال مہارت سے چھپاتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا۔

"آپ اتنی رات کومیرے کمرے میں کیا کررہے ہیں؟"

آئرہ نے غصے سے ہادی کو دیکھ کر پوچھاتھا۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھااور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر آئرہ کے پاس آیاجواس کا چہرہ مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں لئے ہوئے تھی۔ ہادی اس سے چندانج کر فاصلے پر بیٹھا تھا۔ آئرہ بیڈ کر اُکون سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔

"كياا پن بيوى كے كمرے ميں آنے كے لئے مجھے وقت ديكھنے كى ضرورت ہے؟"

ہادی کے انداز میں ایسا کچھ ضرور تھاجو آئرہ کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔

"بیوی نہیں منکوحہ اور جو بیوی ہے اس کے پاس جائیں آپ میرے ساتھ بیٹھ کر اپناوفت ضائع نہیں کریں۔"

آئرہ کا تلخ انداز ہادی کو مسکرانے پر مجبور کر گیاتھا۔ ڈمپلزنے بھر پور کو شش کی تھی آئرہ کی توجہ تھینچنے کی لیکن وہ نظر ول کارخ موڑ کرخود پر قابو پاچکی تھی۔

"كيايقين نہيں ہے اپنے ميجر پر؟"

ہادی ناچاہتے ہوئے بھی آج اپنی محبت کے سامنے وضاحت دینے پر مجبور تھا۔

"یقین۔۔۔ کمال ہے میجر ایسی کو نسی ڈور تھائی تھی مجھے کہ میں آپ کی باتوں پر آئکھیں بند کر کر کے آمین بول دیتی۔"

آئرہ شاہ کالہجہ ناچاہتے ہوئے بھی بھر اگیا تھا۔ وہ اس ظالم ہر جائی کے سامنے رو کر اپنے آنسوئوں کو بے مول نہیں کرناچاہتی تھی۔ہادی نے مسکر اکر اسے دیکھااور وہاں سے اٹھ کر کھڑ اہو گیا۔ " جلدی سے اٹھواور میرے ساتھ چلومجھے کچھ د کھانا ہے تہہیں۔"

ہادی کی بات پر آئرہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔

"كيول اب ايباكياره گياہے جو مجھے د كھاناہے جائيں اپنی بيوى كود كھائيں جاكر۔"

آئره شاه کی جلن پر ہادی اندر تک سر شار ہور ہاتھا۔

"اسے توبعد میں دکھائوں گاانجی تووہ ہوٹل میں ہے اور فلحال توتم میسر ہواس لئے تم سے گزارہ کرنا پڑے گا۔"

ہادی نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کا گلا گھونٹ کر آئرہ کو مزید تنگ کیا تھاجس میں وہ کا میاب بھی رہاتھا۔

" بھاڑ میں جائے وہ اور بھاڑ میں جائیں آپ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی آپ بس جائیں یہاں سے۔"

آئرہ نے غصے اور جلن کے ملے جلے احساس سے کہاتھا۔ آنسو گلابی رخساروں کی زینت بنے توہادی نے آئرہ کا دایاں بازو پکڑ کر ایک دم اسے اپنی طرف تھینجیاتھا۔ وہ کئی ہوئی پٹنگ کی طرح اس کے سینے سے لگی تھی جبکہ آنسو ہادی کاسینہ بھگونے میں مصروف ہو چکے تھے۔ ہادی نے ایک ہاتھ اس کی کمرکے گر د حاکل کیا اور دو سرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا جورونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔

"مت رویا کرو، یه آنسو بهت قیمتی بین میرے لئے انہیں یوں بے مول نہیں کرو۔ "

ہادی کے گھمبیر کہجے پر آئزہ نے اسے دیکھا تھا۔

"میجراگراتنے ہی میرے آنسو آپ کے لئے قیمتی ہوتے توانہیں زندگی بھر کے لئے تحفے میں نہیں دیتے۔"

آئرہ نے ناچاہتے ہوئے بھی شکوہ کیا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھااور پھر کمرے میں لگی گھڑی کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے وہ اسے اپنے کسرتی باز ئوں میں اٹھا چکا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ آئرہ کوخو د سمجھ نہیں آئی تھی کیا ہوا؟ وہ ہادی کو دیکھنے سے مکمل گریز کر گئی تھی۔ہادی نے مسکرا کر اس کا سرخ چہرہ اور بھیگی بپکوں کو دیکھا تھا۔ جذبات کی منہ ذور فرمائش پر وہ جھکا تھا اور آئرہ کی بھیگی بپکوں پر باری باری اپنے لب رکھ کر اسے سانس رو کئے پر مجبور کر گیا تھا۔ آئرہ کا سرخ چہرہ مزید گلنار ہوا تھا۔لبوں پر کپکیا ہٹ اور بپکوں پر حیاکا بوجھ آن گر اتھا۔ہادی نے دلچیپی سے اس کا شرمانا گھبر انادیکھا تھا۔

"اب اگر مزید کچھ بولی تو یقین کروڈیڈ کی اجازت کے بغیر آج ہی رخصت کروالوں گا۔"

ہادی کے لفظوں پر اس کی دھڑ کنیں منتشر ہوئی تھیں وہ سختی سے آئکھوں کو بند کر گئی تھی۔ہادی نے اس کی ادا کو جان نثار نظر وں سے دیکھا تھا اور پھر آہتہ سے قدم باہر کی طرف بڑھانے لگا۔ہادی آئرہ کو لئے حجبت پر آیا تھاجہاں کا منظر آئرہ شاہ کو بے یقینی کے گہر سے سمندر میں غرق کر چکا تھا۔

حیت کو موم بتیوں اور دیوں کی روشن سے وہ سجائے آئرہ شاہ کو مہبوت ہونے پر مجبور کر گیاتھا۔ تمام دیوں کو ایک دائرے کی شکل میں لگائے ان کے در میان موم بتیوں سے اس نے اپنااور آئرہ کے نام کا پہلاحروف لکھا تھا۔ در میان میں ایک ٹیبل اور دو کر سیاں تھیں جن پر ایک ہارٹ شیپ چاکلیٹ کیک پڑا ہوا تھا۔ ہادی نے آئرہ تہ سے اسے بنچے اتاراتو آئرہ نے بیٹین سے ہادی کو دیکھاجو مسکر اتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آئرہ آہستہ سے چلتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آئرہ آئرہ تھوٹے ہوئے آئرہ لکھا ہوا تھا۔ آئرہ نے دونوں ہاتھوں

کو منہ پرر کھا تھا۔ اس کے لئے یہ منظر واقعی نا قابل یقین تھا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی ہادی نے اسے بیچھے سے اپنے حصار لیا اور اس کی تیز ہوتی دھڑ کنوں کو مزید تیز ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے دائیں کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔

"ہیپی برتھ ڈے مسز ہادی شاہ۔"

بولتے ہوئے ہادی کے ہونٹ آئرہ کے کان کو چپور ہے تھے۔ وہ اس کے کمس سے بے جان ہور ہی تھی۔ آئرہ کو اپنی ٹانگیں کا نیتے ہوئے محسوس ہور ہی تھیں۔ وہ بولنے کی کوشش کیسے کرتی اسے حصار میں لئے تووہ اس کے لفظوں کو قفل لگا چکا تھا۔

"كياهوا يجھ بولو گي نهيں۔"

ہادی نے اس کندھے پر عقیدت بھر المس جھوڑتے ہوئے پو چھا۔ آئرہ اگر مزید ایک سینڈ اس کے حصار میں رہتی تو یقیناوہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ جلدی سے اس کے حصار سے نکلتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ "اگریہ چونچلے کرکے آپ کو لگتاہے کہ میں آپ کو آپ کی دوسری شادی کے لئے معاف کر دول گی تو آپ غلط سوچ رہے ہیں میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔"

آئرہ کے تلخ الفاظ اور سر دانداز ہادی کی پیشانی پرلا تعداد شکنیں لایا تھا۔اس نے آئرہ کا بازوسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچااور اس کے دونوں باز کوں کو اس کی کمر کے ساتھ لگا کر اسے خودسے قریب کیا تھا۔اتنا قریب کے ہادی کی پر تیش سانسوں سے آئرہ کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔

" پہلی اور آخری بار بتار ہاہوں کان کھول کر سن لو اور سمجھ لو۔ ہادی شاہ کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی کی سنجائش نکلتی ہے، جس سے ہادی شاہ انہا کا عشق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں نہ کوئی لڑکی ہے نہ سمجھی آئے گی کیونکہ ہادی شاہ اپنے عشق کورولا کر دنیا میں جہنم نہیں خرید ناچا ہتا۔ وہ بیوی نہیں ہے میری بس دوست ہے اور ہمارا نکاح جھوٹا تھا میجرکی جان۔"

ہادی کی بات پر آئرہ نے اس کی آئکھوں میں دیکھاجس کی چبک بتارہی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔

"كون ہے وہ لڑكى جس سے آپ عشق كرتے ہيں؟"

آئرہ نے بے چینی سے سوال کیا تھا۔

"عکس واضح ہے اس کامیری آئکھوں میں بس اپنی بے یقینی کے د صندلاہٹ کوہٹا کر دیکھو۔"

ہادی کے اظہار پر آئرہ کی ساری ناراضگی ایک بل میں ختم ہوئی تھی۔وہ ہادی کے لفظوں پر اپنے اندر تک سکون اتر تاہوا محسوس کر رہی تھی۔

" میں مرجاتی اگر آپ دوسری شادی کرتے۔"

آئرہ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر کے اس کے سینے پر سرر کھے اپنے لفظوں سے اسے مسکرانے پر مجبور کرگئی تھی۔

"كب يقين آياكه وهسب تصاوير اور ويڈيوز جھوٹ تھيں۔"

"جب آپ نے مامااوریایا کے سامنے وضاحت دینے سے انکار کر دیا تھا۔"

اس کے جواب پر ہادی نے اس کا چہرہ کیڑ کر سامنے کیااور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔

"تب ہی کیوں یقین آیا؟"

"کیونکہ میں جانتی ہوں میرے علاوہ اگر کوئی لڑکی آپ کی زندگی میں آتی تو آپ مجھے سب سے پہلے بتاتے اور پھر میرکی اجازت سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرتے۔"

آئرہ شاہ کی آئکھوں میں یقین تھا،مان تھا،اعتماد تھاجس سے ہادی شاہ پر سکون ہو چکا تھا۔

" پھر تھپڑ کیوں مروایاڈیڈسے؟"

ہادی نے اسے مصنوعی خفگی سے گھوراتھا۔

"كيونكه آپ نے مجھے رونے پر مجبور كيا تھا۔"

آئرہ کے جواب پر وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔

"اچھاایک بات بتائیں کہ آج تک مجھے اگنور کیوں کرتے رہے ہیں؟"

آئره کی بات پروه مسکرایا تھا۔

" تنهمیں کھونے سے ڈر تاہوں۔ ڈر تاہوں اس دن سے جس دن میری شہادت ہوگی اور تمہاری آنکھوں سے ہتے اشکوں کو میں چاہ کر بھی اپنی پوروں پر چن نہیں سکوں گا۔"

ہادی کے لفظوں پر آئرہ شاہ نے مسکر اکرسے دیکھا تھا۔

"آپ کے اس ڈرنے مجھے سالوں اذیت دی ہے۔"

"ایم سوری\_"

ہادی پیہ بول کر اس کی پیشانی پر اپنامحبت اور عقیدت بھر المس حیوڑ کر پیچھے ہٹا تھا۔

"آپ کی وجہ سے میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی۔"

ایک اور شکایت پروہ جھکا تھااور کی نم بھیگی بلکوں کو اپنے لبوں سے جھو کر اس کے زخموں کا مداوا کرنے کی ایک ادنی سی کوشش کر گیا تھا۔ اس کے عمل پر آئرہ جی جان سے کانپ کررہ گئی تھی۔ حیاایسی غالب آئی کہ وہ مزید اپنے لفظوں کولبوں پر ہی قید کر گئی تھی۔ ہادی نے اس کاشر مانادیکھاتو وہ مسکر اکر اس کے قریب جھکا تھا۔

"کیامزید کوئی شکایت ہے یار خصتی تک ادھار کرلیں۔" ہادی کی سرگوشی پروہ بری طرح جھینے گئی تھی۔

"نہیں تنگ کریں۔"

آئرہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ ہادی کا قہقہ گو نجا تھاوہاں۔ آئرہ نے اسے گھورااور کیک کی جانب بڑھ گئی۔ آئرہ نے کیک کٹ کرکے ہادی کو کھلایا توہادی نے وہی کیک اس کے منہ میں ڈالا تھا۔

"میجریه سب آپ نے خود کیا؟"

آئرہ اب نار مل تھی اس لئے اس نے ہادی کی طرف دیکھ کر پوچھاجو اس کے دیکھنے پر اپناہاتھ بالوں میں لے گیا تھا۔

" یہ سب ہنی نے کیا ہے میں توواپس ہی گھر دو بچے آیا تھالیکن مجھے میسج کر کے وہ بتا چکا تھااس سب کے بارے میں۔"

ہادی کی صاف گوئی پر آئرہ کا منہ کھلاتھا۔

"مطلب اگر ہنی نہ بولتا تو آپ مجھے وش تک نہیں کرتے۔"

آئره کوصد مه ہواتھا۔

" نہیں کیونکہ مجھے تمہاری برتھ ڈے یاد نہیں تھی۔"

صاف گوئی کی انتہا تھی۔ آئرہ نے خفگی سے رخ موڑ لیاتو ہادی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔

"گفٹ نہیں چاہیے برتھ ڈے کا؟"

ہادی مسکر اہٹ دباتے ہوئے بولا۔

## " آئرہ نے اپناہاتھ آگے کیا مگر وہ منہ سے کچھ نہیں بولی۔

ہادی نے ایک پیار بھری نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور پھر پاکٹ سے بلیک ڈائمنڈ کابریسلیٹ نکالا جس کے اوپرایک ہارٹ بناہوا تھا اور اس کے گر دہادی اور آئرہ کے نام کاپہلا لفظ لکھاہوا تھا۔ بلیک ڈائمنڈ اس ہارٹ اور ان کے ناموں میں تھے۔ بریسلیٹ دیکھ کر آئرہ مسکرائی تھی۔ہادی نے مسکراکر اسے بریسلیٹ پہنا یا اور پھر اس بریسلیٹ پر اپنے تشنہ آورلبوں کور کھ کر اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میاں بیوی کار شتہ تب ہی خوبصورت ہو تاہے جب اس میں شکوے کرنے کی بجائے اگلی زندگی کے بارے میں سوچاجا تاہے۔ماضی کو بدلا نہیں جاسکتالیکن مستقبل کو ایک کو شش بہترین بناسکتی ہے۔ہادی اور آئرہ کی زندگی میں بھی ایسے ہی شکوے شخص کو محسوس کرتے ہوئے اسے معاف کر چکی تھی۔

ہادی جذبات کی شدت میں اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ابھی جھکاہی تھا کہ حمین کی آواز پروہ جلدی سے اس سے دور ہواتھا جبکہ آئڑہ بھی سرخ چہرے کے ساتھ رخ موڑ گئی تھی۔

"سوری بھائیو آپ کے رومینس میں خلل ڈالنے کے لئے لیکن میں آپ کو مطلع کرنے آیا تھا کہ آپ کے والد محترم اور والدہ محترمہ تہجد کے نماز کے لئے جاگنے والے ہیں۔"

حمین آنکھوں پر ہاتھ رکھے شر ارت سے بولا تھا۔ ہادی نے اسے گھورااور اس کی طرف بڑھا تھا جبکہ آئر ہنروس سی انگلیاں چٹخانے میں مصروف ہو چکی تھی۔

"بی ہے اس سے پہلے بھائیو پر آپ کے اغوا کامقدمہ درج ہو جلدی سے نیچے چلی جائیں۔"

حمین کی بات پر آئرہ نے اسے گھورااور بناکسی کی طرف دیکھے وہاں سے چلی گئی تھی۔

"خبيث انسان تم تومجھ بول رہے تھے تم سونے لگے ہو۔"

ہادی نے اس کی گر دن دبوچتے ہوئے کہا تھا۔

" ہاہا ہیں نے ایسا صرف کہا تھا جبکہ بچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں چلتی رومینٹک فلم دیکھ رہا تھا۔"

حمین اپنی گردن چیٹر واکر ہنتے ہوئے بولا اور ہادی کے اپنی طرف بڑھتے قدموں پروہ تیزی سے نیچے کی طرف بھا گا تھاجبکہ ہادی نے دانت بیس کراس کی پشت کو دیکھا تھا۔

"خبيث انسان-"

ہادی بر براتے ہوئے اس روشنی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جس نے اس کی زندگی میں واقعی آج اجالا بھیر دیا تھا۔

\_\_\_\_\_

صبح کی روشنی شاہ ہائوس کے مکینوں کے لئے خوشیوں کا پیغام لائی تھی۔ شائل آمنہ شاہ اور علی شاہ کے ہمراہ پاکستان پہنچ چکی تھی اور اس وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ لائونج میں موجود تھی۔ آز فیہ شاہ کی گود میں سر رکھے وہ صوفے پرلیٹی تھی جبکہ حمین گھور کر شائل کو دیکھ رہاتھا۔ ہادی ان سب سے ملنے کے بعد حاطب شاہ کے پاس جاچکا تھا۔

"موٹی اٹھومیری بڑی ماں کی گودسے کبسے لیٹی ہوئی ہو۔"

حمین شاہ نے شائل کو گھور کر کہا تھا۔

"موٹے ہوگے تم اور تمہاری ہونے والی بیوی میں توبالکل موٹی نہیں ہوں۔"

شائل نے ہنستے ہوئے اسے چڑایا تھا۔ حمین کی بیوی کے نام پر بے ساختہ نظریں عابیہ پر کٹھری تھیں جولائونج میں تھوڑے فاصلے پر ڈائنگ ٹیبل پر آئرہ کے ساتھ کنچ کے لئے برتن لگوار ہی تھی۔

"لاحول ولا قوت\_"

حمین بے ساختہ بول کر شائل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔

"وہ تو تبلی ہو گی لیکن تمہاراشوہر ضرور ہم کوئی چڑیا گھرسے لائیں گے جس کاسائز ہاتھی جبیباہواور دماغ گدھے جبیبااور۔۔۔"

"ہنی کے بیے۔"

شائل اسے گھورتے ہوئے اٹھی تھی اور اسے کے پیچھے بھاگی تھی جو اب لائونج میں دوسرے صوفے کی طرف چلا گیا تھا۔

"ايويں مجھ معصوم پر الزام نه لگائوميري تواتھي شادي نہيں ہوئي توبيح کہاں ہے آگئے؟"

حمین کی بات پرعشال شاہ نے اسے گھورا تھا جبکہ حازم شاہ کی اڑتی ہوئی چیل حمین کے کندھے کی زینت بنی تھی۔

" ڈیڈ آپ نے بھری محفل میں مجھ معصوم پر ہاتھ اٹھایا؟"

حمین کی ایکٹنگ پر حازم شاہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔

"بيٹاجی ہاتھ تواب اٹھے گاپہلے توجو تااٹھایاتھا۔"

حازم شاہ کو اپنی طرف سنجید گی سے بڑھتے دیکھ کر حمین جلدی سے آئرہ شاہ کی طرف بھا گا تھا اور اس کے پیچھے تقریبا چھیا تھا اور آئرہ کو حازم شاہ کے سامنے کیا تھا۔

"پایا جانے دیں بچہہے"

آئرہ کی بات پر حازم شاہ نے حمین کو گھورا تھا۔

" یہ بچہ ابھی بچوں کی بات کر رہاتھاعار وتم ہٹو میں بتا تاہوں اس کو جسے بولنے تک کالحاظ نہیں ہے۔"

حازم شاہ نے آئرہ کے بیچھے بتیس دانتوں کی نمائش کرتے حمین کو دیکھ کر کہاتھا۔

"غصہ توالیسے کررہے ہیں جیسے اپنے بچے گو گل سے ڈائونلوڈ کئے ہیں۔"

حمین کی بڑبڑاہٹ پر آئرہ نے بمشکل اپنا تہ قہ ضبط کیا تھا جبکہ پاس کھڑی عابیہ سے قہقہ رو کنامشکل ہو گیا تھا۔ وہ

ہنتے ہوئے حمین کو دیکھنے لگی جبکہ حمین اس کی ہنسی میں کھوسا گیا تھا۔ عابیہ منہ پرہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس
کی نم آنکھیں اس کی ہنسی کے ساتھ چبک رہی تھیں، دو سری طرف حازم شاہ ناستجھی سے تینوں کو دیکھ ہے تھے
یقیناوہ حمین کی زبان سے نکلے لفظوں کو سننے سے محروم رہ گئے تھے۔ حمین کا دل عابیہ کو ہنتے دیکھ ایک الگ ہی
مزل کی جانب گامزن ہو چکا تھا جبکہ حمین کے لبوں پر ایک جاند ار مسکر اہٹ آئی تھی۔ جیسے ہی عابیہ کی ہنسی
مخمی تھی ایک فسوں ساٹوٹا تھا حمین شاہ کا۔ وہ جلدی سے رخ موٹر کر وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔
شاید اس بار وہ خو دسے اپنے پاکیزہ جذبات جو وہ عابیہ کے لئے محسوس کر رہا تھا پچھلے بچھ دنوں سے اعتراف
کرنے والا تھایا وقت اس سے اعتراف کامو قع چھینے والا تھا۔

-----

"كيامين اندر آسكنا هون ماما؟"

رات کوعشال شاہ اور حازم شاہ اپنے کمرے میں تھے جب ہادی نے دستک دے کر پوچھاتھا۔عشال نے ایک نظر اسے دیکھااور رخ موڑ لیا تھا جبکہ حازم شاہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔

"آجائوہادی۔"

حازم شاہ نے عشال شاہ کی پشت کو دیکھا جو الماری کی طرف منہ کئے کھڑی تھیں۔ہادی چلتے ہوئے ان کے پاس آیا اور ان کی تھوڑی پر سرٹکا کر ان کے گر د حصار باندھ گیا۔

"ایم سوری مامالیکن سیج میں آئرہ کو غلط فنہی ہوئی تھی وہ لڑکی صرف میری دوست ہے۔"

ہادی کی بات پرعشال شاہ نے اس کا حصار توڑ کر بلٹ کر اسے دیکھا تھاجو چہرے پر بیچار گی سجائے انہیں دیکھ رہا تھا۔

"وہ لڑکی دوست ہے یا جو بھی ہے میں اس کے ساتھ تمہارا فری ہونا بالکل بر داشت نہیں کروں گی۔"

عشال شاہ کے لفظوں پر وہ مسکر ایا تھا۔

" آئی پر امس که اب ایسانهیں ہو گا۔"

ہادی نے مسکراکران کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔عشال شاہ نے مسکراکراس کے سینے پر سرر کھا تھا۔

"اگرمال بیٹے کی محبت کاسین ختم ہو گیا ہو تو یہاں بھی نظر کرم کرلیں دونوں۔"

حازم شاه کی مصنوعی جلن پر جہاں ہادی مسکر ایا تھاوہیں عشال شاہ جھینپ سی گئی تھیں۔

"ڈیڈ آپ کی وا نُف ہیں ہی اتنی خوبصورت کے محبت اندر سے نگلتی ہے۔"

ہادی نے حازم شاہ کو دیکھ کر کہاتو حازم شاہ نے اسے گھوراتھا۔

"حمین کی صحبت نظر آرہی ہے مجھے۔"

حازم شاہ کی بات پرعشال اور ہادی دونوں نے قہقہ لگایا تھا۔

"ڈیڈ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ جیلس ہورہے ہیں۔"

"میری بیوی کومیرے سامنے تم پیار کرتے ہو اور میں جیلس بھی نہیں ہو سکتا کیا؟"

حازم شاہ کے جواب پر ہادی نے بمشکل اپنا قہقہ رو کا تھا جبکہ عشال سرخ ہوتے ہوئے وہاں سے کمرے کے ساتھ ملحقہ واش روم کی طرف چلی گئی تھیں۔

"ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟"

حازم شاہ کی سنجیدہ آواز پر ہادی پلٹ کر حازم شاہ کے پاس آیااور ان کے قریب ہی ہیٹہ پر بیٹھ گیا تھا۔

" نہیں ڈیڈ آپ نے جو کیاوہ حالات کے مطابق ایک نار مل رد عمل تھااس لئے آپ بیہ نہیں سوچیں کہ میں ناراض ہوں یا نہیں کیونکہ آپ ایک بار نہیں ہز اربار مجھ پر ہاتھ اٹھاسکتے ہیں۔"

ہادی کے لفظوں پر حازم شاہ کاسینہ فخر سے بلند ہوا تھا۔

"مجھے فخر ہے تم پر اور تمہاری ماں کی تربیت پر۔"

"كمال ہے ویسے ماما كی تعریف كرناتو جيسے آپ نے فرض سمجھا ہواہے۔"

ہادی نے حازم شاہ کو مصنوعی خفگی سے دیکھ کر کہاتو حازم شاہ مسکرائے تھے۔

"بیٹایہ جب عارو کی رخصتی ہو گی تب پوچھوں گا کہ بیوی کی تعریف کرنا فرض ہے یا۔۔۔۔"

حازم شاہ نے دانستہ بات کو اد ھوراحچوڑ کر ہادی کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔

"باہاہا۔۔۔۔ ڈیڈ آپ مجھے ڈرار ہے ہیں۔"

ہادی نے منت ہوئے کہا۔

" ڈراتو نہیں رہاا پنے تجربے کی روشنی میں بتار ہاہوں جو حقیقت ہے۔ "

"ہاہاہامطلب آپ اپنی بٹی کے برائی کررہے ہیں۔" ہادی نے جان بوجھ کر حازم شاہ کوچڑایا تھا۔

"گدھے میں نے اپنی بیٹی کی بات نہیں کی ہربیوی کی بات کی ہے جو شادی کے بعد چڑیل جیسی خصوصیات کو اپنے اندر اتار لیتی ہے۔"

"ماما ڈیڈنے ابھی آپ کوچڑیل کہا۔"

ہادی نے واش روم سے نکلتی ہوئی عشال شاہ کو دیکھ کر کہاتو حازم شاہ نے ہادی کو گھوراجو آگ لگا کر اب بیڈ سے اٹھ کرروم سے جارہا تھا۔

"شاه میں نے کو نساچڑ ملوں والا کام کیاہے؟"

عشال شاہ کے سخت لہجے پر حازم شاہ گڑ بڑاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں پر ہادی کھڑاان کے دیکھنے پر اپنی دائیں آنکھ کا کوناد باکر انہیں مزید سلگا گیا تھا۔

" کوئی شک نہیں کہ ہماری اولا دہماری لڑائی کروانے میں ماہر ہے۔"

حازم شاہ بڑبڑائے تھے کیونکہ اونچابول کروہ عشال شاہ کے غصے کو مزید ہوانہیں دے سکتے تھے۔

"عشال میں نے ایسا کچھ نہیں کہاوہ جھوٹ بول کر گیاہے کمینہ انسان۔"

## حازم شاہ کی بات پرعشال شاہ کالیکچر شروع ہو چکا تھا جسے حازم شاہ مسکرا کر سن رہے تھے۔

\_\_\_\_\_

صبح کاناشتہ سب باتیں کرتے اور مسکراتے ہوئے کر رہے تھے سوائے ہادی، شائل، آمنہ شاہ اور علی شاہ کے۔ آمنہ شاہ اور علی شاہ ناشتہ کر چکے تھے اس لئے وہ اب اپنے کمرے میں تھے جبکہ شائل لیٹ اٹھی تھی اور ملازمہ کے بلانے پر ناشتہ کرنے آرہی تھی۔ ہادی شاہ تو صبح فجر کی نماز کے بعد سے ہی غائب تھا۔

" بيكم آپ كادوسر ابيٹا نظر نہيں آرہا۔"

حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے عشال شاہ سے بوچھاتھا۔

" ڈیڈ بھائیو صبح سے غائب ہیں، یقینا کوئی کھچڑی پکارہے ہیں جو بہت جلد ہم سب کو کھانی پڑے گی۔"

عشال شاہ سے پہلے ہی حمین شاہ کے لفظوں پر عشال نے اسے گھورا تھا۔

" ہنی بڑا بھائی ہے وہ تمہاراعزت سے نام لیا کرواس کا۔"

عشال شاہ کی بات پر حمین نے منہ بسور کر انہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا ہادی شاہ لائونج میں مسکراتے ہوئے داخل ہوا تھا۔

"السلام عليم سب كو\_"

ہادی کامسکرا تالہجہ اور گالوں پر پڑتے ڈمیل اس وقت اس کی خوشی کا پبتہ صاف ظاہر کررہے تھے۔سب گھر والوں نے ہادی کی طرف دیکھاتھا۔

"كيابات ہے بھائيو ہے صبح صبح ہي آپ كولگيٹ كاوقفہ دے رہے ہيں۔"

حمین شاہ کی بات پر وہ بجائے اسے گھورنے کے اپنی مسکراہٹ کو مزید گہر اکر گیا تھا۔

"ڈیڈ آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔"

ہادی کی بات پر آئرہ شاہ نے ناسمجھی سے ہادی کو دیکھا تھا۔

"كس سے ملواناہے ہادى؟"

حازم شاہ اپنے جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے جو بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہاتھا۔ سب گھر والے ان کی تقلید میں ناشتہ چھوڑ کر وہاں سے ان دونوں کی جانب آ گئے تھے۔ البتہ حمین ناشتے سے بوراانصاف کر رہا تھا۔

"اندر آجائیں۔"

ہادی نے مسکراکے لائونج کے دروازے کی طرف دیکھ کر کہاتھا۔ حازم شاہ سمیت سب گھر والوں کی نگاہیں دروازے کی جانب اٹھی تھیں، لیکن اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر سب کو اپنی بصارت پر جیسے یقین نہیں رہاتھا۔ آز فہ شاہ بے ساختہ لڑ کھڑ ائی تھیں آئرہ نے بے ساختہ ان کو کند ھوں سے تھام کر سہارا دیا تھا۔

حاطب شاہ آہت ہے قدم اٹھاتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دودھیار نگت میں پیلاہٹ نمایاں تھی جبکہ چہرے پر پڑی جھریاں اور زخم کانشانات واضح تھے۔ سفیدرنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ سب کے سانس کو ساکت کر گئے تھے۔ حازم شاہ سمیت وہاں سب کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ حاطب شاہ حازم شاہ کے سامنے رکے تھے۔ آئکھوں میں نمی سے حازم شاہ کا عکس دھندلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ حازم شاہ نے ہادی کی جانب دیکھا تھا۔ حمین کانا شتہ کر تاہا تھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔

"ہادی ہے۔"

حازم شاہ کے لفظ لبوں پر ہی دم توڑرہے تھے۔انہیں حاطب شاہ کی آمدا یک خواب لگ رہی تھی ایساخواب جسے اگر وہ ٹو تٹادیکھتے تواس بار واقعی وہ خو د بھی کر چیوں کی طرح بکھر جاتے۔

" ڈیڈیہ کوئی خواب نہیں ہے یا یاسچ میں ہمارے ساتھ ہیں۔"

حاطب شاہ ہیں سال بعد اپنے دوست، بھائی، اپنے ہمر از کے روبر و تھے۔ حازم شاہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں اور انہوں نے پلٹ کر حاطب شاہ کو دیکھا تھاجو اپنے آنسوئوں پر قابو کھو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حازم شاہ نے لرزتے ہاتھوں سے ان کا چہرہ تھاما تھا شاید یقین کرنے کی کوشش تھی کہ سامنا کھڑ اشخص ان کے خواب کا حصہ نہیں ہے۔ ہیں سال سے جس انسان کے لئے وہ رور ہے تھے وہ آج اچانک روبر و تھا۔ حاطب شاہ کا چہرہ تھام کر حازم شاہ کے لبول سے بے ساختہ ان کانام فکلا تھا۔

"حاطب\_"

حازم شاہ نے بے ساختہ ان کو گلے لگایا تھا۔ کیسام ججزہ ہوا تھاسب کے لئے سب ہی جیرا نگی اور بے بقینی کے ملے جلے تاثرات سے حاطب شاہ کو دیکھ ہے تھے۔ بیس سال کا غبار دونوں نے رو کر نکالا تھا۔ ایسادریا بہا تھا اشکوں کا جوسب کی آئکھوں کو آنسوئوں سے بھر گیا تھا۔

"ت\_\_تم\_\_زنده هو\_"

حازم شاه نے ان کا چہرہ تھام کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔

"زنده ہوں تو تمہارے سامنے ہوں۔"

حاطب شاہ کی بات پر وہ مسکر اکر ایک بار پھر سے ان کے گلے لگے تھے۔

"بھائی۔"

عشال نے آہتہ سے قدم بڑھا کر حاطب شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حاطب شاہ کو پکار میں نمی واضح محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے پلٹ کرعشال شاہ کو دیکھا جن کی آئکھوں سے آنسو نکل کرر خساروں سے نیچے گر رہے تھے۔ حاطب شاہ نے حازم شاہ سے الگ ہو کر ان کو اپنے حصار میں لیا تھا۔

"عشی میری جان-"

حاطب نے اس کے سرپر بوسہ دیا تھا۔عشال نے ان کے گر داپنے بازوحائل کر ان کے سینے پر سر رکھا کر رونا شروع کیا تھا۔

"كيول جيور كرچلے گئے تھے آپ ہميں؟"

عشال شاہ کی بات پر وہ نم آ نکھوں سے مسکرائے تھے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر ان کے آنسوئوں کواپنے ہاتھوں سے صاف کر کے انہیں دیکھنے لگے تھے۔

"حالات ایسے تھے بس عشی ورنہ تم لو گوں سے دوری میں ، میں بھی تڑ پاہوں۔"

حاطب شاہ کی بات پرعشال نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر بوسہ دیا تھا۔

" بھائی دیکھیں آپ کی بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے۔"

عثال نے آئرہ کی طرف اشارہ کیا جو آز فہ شاہ کو کند ھوں سے تھا ہے انہیں دیکھ رہی تھی۔حاطب شاہ نے آئرہ کو دیکھ کراپنے بازو پھیلائے تھے جبکہ آز فہ شاہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھیں۔ آئرہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھی تھی اور ان کی سینے پر سر رکھے رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ پاس کھڑ اہادی بے چین ہوا تھا۔وہ بھلاکب اسے روتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔اپنے ہاتھوں کو مٹھی کی شکل دے کروہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔

"بابامیں نے بہت یاد کیا آپ کو، زندگی کے گزرتے ہر لمحے میں پلیزاب چھوڑ کر مت جاہئے گا۔"

آئرہ کی التجاپر حاطب شاہ کا دل بھی تڑیا تھا۔ انہوں نے آئرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی اور سر پر بوسہ دیا تھا۔

"باباکی جان اب بابا کہیں نہیں جائیں گے اپنی گڑیا کو جھوڑ کر۔"

حاطب شاہ کی بات پر آئرہ نے نم آئکھوں سے مسکر اکر انہیں دیکھاتھا۔ حمین جوناشتہ جھوڑ کر حاطب شاہ کو دیکھ رہاتھا۔ جلدی سے ان کی جانب بڑھاتھا۔

"بڑے پایا۔"

حمین کی آواز پر حاطب شاہ نے مسکر اکر اسے گلے سے لگایا تھا۔ حمین بچوں کی طرح ہچکیاں لیتے ہوئے رویا تھا۔

"میرے شیر بس بھی کرو۔"

حاطب شاہ نے حمین کی پیٹے سہلاتے ہوئے کہاتھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔عابیہ نے حمین کو دیکھاجوار دگر دسے بے نیاز بچہ بناہوا تھا۔ شائل جو مسکراتے ہوئے سڑھیاں اتر رہی تھی سامنے کا منظر اسے ساکت کر گیاتھا۔

"بڑے پایا۔"

عشال آئکھوں میں نمی لئے ان کی طرف تقریبابھا گتے ہوئے آئی تھی۔حاطب شاہ نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بھی بوسہ دیا تھا۔ آمنہ شاہ اور علی شاہ اپنے کمرے میں تھے۔جب شور کی آواز سن کر دونوں باہر آئے سامنے حاطب کو دیکھ کر آمنہ شاہ نے بے ساختہ انہیں پکارا تھا۔

"حاطب\_"

آ منہ شاہ کی آواز پر وہ پلٹ کر مسکرائے تھے اور ان کی طرف آہستہ سے بڑھ کر ان کے پاس پہنچے تھے۔

"حاطب تم زنده ہو، میری جان کہاں تھے تم؟"

آ منہ شاہ نے والہانہ انداز میں ان کے چہرے پر بوسہ دیئے تھے۔حاطب شاہ نے ان کے سرپر بوسہ دے کر انہیں اپنے حصار میں لیا تھا۔

"بڑی ماما خداکا معجزہ ہے جو میں آپ سب کے سامنے ہوں۔"

حاطب شاہ آمنہ شاہ سے مل کر علی شاہ سے ملے تھے اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر انہیں نم آنکھوں سے بھی مسکر انے پر مجبور کر گئے تھے۔

"الله كاشكر ہے تم زندہ ہو اور ہمارے پاس واپس آگئے ہو۔"

علی شاہ نے نم آنکھوں سے مسکر اکر حاطب شاہ کو گلے لگایا تھا۔ اس سے پہلے حاطب شاہ کچھ بولتے آئرہ کی جینے پر وہ پلٹے تھے۔

"مم-"

آئرہ کی نظروں کے تعاقب میں جب حاطب شاہ نے دیکھاتوان کا چہرہ ایک دم فق ہواتھا۔ آز فہ شاہ ہے ہوش ہو کر زمین پر گرچکی تھیں۔سب گھروالے ان کی جانب بڑھے تھے۔ہادی نے جلدی سے انہوں باز نُوں میں اٹھایااور ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔

\_\_\_\_\_

آز فیہ کوڈاکٹر نے نیند کاانجیکشن دیا تھا۔ اچانک شاک سے وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔سب ان کے کمرے میں موجو دیتھے۔ آئرہ آز فیہ شاہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ہادی اس کی مسکراہٹ کو اپنے لبول پر محسوس کر رہا تھا۔

"حاطب كهال تقع تم اتنع عرصے سے۔"

حازم نے صوفے پر بیٹھے حاطب سے پوچھاجو آز فہ شاہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔حازم کے مخاطب کرنے پر ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے وہ کچھ بولتے ہادی نے بولنا شروع کیا تھا۔

"ڈیڈ پاپااتنا عرصہ انڈیامیں تھے راکے ایک ایجنٹ کی قید میں۔۔۔۔اور کل رات ملک آذر کو ہاسپٹل سے پکڑا ہے اور وہ اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر چکاہے اس لئے اب پاپا کو گھر لے کر آیا ہوں۔" ہادی نے الف سے لے کریے تک ساری روداد تمام گھر والوں کے گوش گزار کر دی تھی۔عشال کی آٹکھیں ایک بار پھرسے نم ہوئی تھیں جبکہ کمرے کے باہر کھڑی عابیہ تمام باتیں سن کرشاک میں جاچکی تھی۔

"مطلب اس ملک آذر کے دشمن اور میرے پایاحاطب انکل ہیں۔"

عابیہ خودسے بڑبڑائی تھی۔اسی اثنامیں وہ دونوں ہاتھ منہ پرر کھ چکی تھی۔ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے وہ فورااپنے کمرے کی جانب بھاگتے ہوئے گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ دروازے کو بند کرکے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔

" یااللہ ہے کیسی آزمائش ہے؟ اس انسان نے مجھے میر ہے گھر والوں سے دور رکھااب اگر میں نے گھر میں سب کو بتایا توکوئی میر ایقین نہیں کرے گا۔ میں کیسے سب کو اپنی بات کا یقین دلائوں گی۔ اور اگر میں ثابت نہ کر سکی کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں توسب کتنی نفرت کریں گے مجھ سے۔ نہیں میں کسی کو نہیں بتائوں گی کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ پہلے خود کنفرم کروں گی پھر سب سے بات کروں گی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ "

عابیہ خودسے بول رہی تھی اور آئکھیں مسلسل اس کے لفظوں کاساتھ دیتے ہوئے برس رہی تھی۔

وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اٹھی تھی اور بیڈ پر بیٹھ کر سب کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔قسمت شاید ایک در کھول کر اسے معتبر کرنے والی تھی یاوقت سارے راستے بند کر کے اسے ایک بڑی آزمائش میں ڈالنے والا تھا۔

\_\_\_\_\_

اپنی آنکھوں کو آہتہ سے کھولتے ہوئے وہ شعور کی دنیا میں قدم رکھ رہی تھیں۔خالی ذہن سے وہ آنکھیں کھولے حجیت کو دیکھنے لگی تھیں۔ سرکو تھام کر وہ جیسے ہی اٹھی تھیں اپنی دائیں جانب حاطب شاہ کو کہنی کے بل لیٹے دیکھاجو آز فہ شاہ کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ آز فہ شاہ کی آنکھیں ایک لمجے سے پہلے نم ہوئی تھیں۔ آنسو لیگوں کی باڑکو توڑ کر رخساروں کی زینت بنے تو حاطب شاہ آہتہ سے بیڈ کر وائون سے ٹیک لگا کر ان کا سراپنے سینے پر رکھ کر ان کے آنسو کوں کو، تو ماطب شاہ آہتہ سے بیڈ کر وائون سے ٹیک لگا کر ان کا سراپ سینے پر رکھ کر ان کے آنسو کوں کو، تو ہے کو، اذبت کو، گو کر ہر در دکو اپنے اندر اثر تاہوا محسوس کرنے لگے سے۔ آز فہ شاہ نہیں جانتی تھیں وہ خوش کے آنسو بہار ہی تھیں یا اس جد ائی کے جو اسنے سال انہوں نے بغیر وجہ کے کائی تھی۔حاطب شاہ بھی رور ہے تھے ان کے آنسو آز فہ شاہ کے بالوں میں جذب ہور ہے تھے۔

"اتنائجى كوئى تراپاتاہے حاطب جتنا آپ نے تراپایا۔"

بالآخرایک شکوہ آز فہ شاہ کے لبوں سے آزاد ہواتھا۔

"خداجانتاہے آزی کے میں نے ہر لمحہ تمہیں یاد کیاہے۔ بہت اذیت سہی تھی میں نے ،سب بھول گیا تھا مگر ایک نام یاد تھاجو صرف تمہارا تھا،سب کو بھول کر تمہارے عکس سے باتیں کرتا تھا۔ اگرتم تڑپی ہو تو در دمیں نے بھی بر داشت کیاہے۔"

حاطب شاہ کے لفظوں کی سجائی آز فہ شاہ باخوبی محسوس کررہی تھیں۔

"میں نے موت سے پہلے اپنی سانسوں کو ٹوٹے دیکھاہے حاطب، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کے بغیر میں سانسیں کیسے لئے رہی تھی مگر اتناجانتی ہوں میری زندگی کابدترین وقت تھا آپ کے بغیر گزراہر لمحہ۔"

"میری زندگی تم سے ہی ہے، میری سانسوں کی روانگی ہوتم آزی خداکے لئے اب رونا بند کر دو۔" حاطب شاہ نے آز فیہ شاہ کے سریر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔

"میرے آنسوئوں پرمیر ااختیار نہیں ہے حاطب۔"

آزفه كااندازبي بسي لئے ہوئے تھا۔

"تم يقينا مجھ مزيد تكليف نہيں ديناچا ہتى ہو۔"

حاطب شاہ نے آز فہ شاہ کے آنسوا پن پوروں پر چنتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہاتھا۔

"میں آپ کے بغیر نہیں جی سکوں گی۔"

آز فه شاه نے حاطب شاه کی بیشانی پر بوسه دیتے ہوئے کہا تھا۔

"خدانے ہماری آزمائش لکھی تھی آزی۔۔۔ ہم لوگ چاہ کر بھی وفت سے پہلے مل نہیں سکتے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی وہاں سے بھاگنے کی لیکن ان لوگوں نے وار ہی ایسی جگہ کیا کے میں بے بس ہو گیا تھا۔"

حاطب شاہ بے بسی سے مسکرائے تھے۔ آز فہ شاہ نے اپنی آئکھوں کو مکمل کھولا تھا۔

"حاطب كيامطلب ہے آپ كى بات كا؟"

آز فہ شاہ نے ناسمجھی سے پوچھاتھا۔ جواب میں حاطب شاہ نے اپنی شلوار کو گھٹنوں تک اوپر کیا تھا۔ آز فہ شاہ کے دونوں ہاتھ بے ساختہ منہ پر گئے تھے۔ بمشکل اپنی جیج کا گلا گھونٹ کروہ حاطب شاہ کو دیکھنے لگی تھیں۔

"حاطب بير-"

آز فه شاه نے بمشکل بیرالفاظ بولے تھے۔

" میں اپنی ٹائگیں کھو چکاہوں یہ مصنوعی ہیں جو پچھلے یانچ سال سے میری ذات کا حصہ بن چکی ہیں۔ "

گھٹنوں کے بنیچے مصنوعی ٹانگوں کو دیکھ کر آز فیہ شاہ ایک بارپھر سے رونا شر وع ہو چکی تھیں۔

"وہاں سے تین دفعہ بھا گا تھا میں جب تیسری دفعہ بھا گا توان لو گوں نے میری ٹائلیں کاٹ دی تھیں۔ پھر شاید وقت کو مجھ پررحم آگیا تھا اس لئے ان لو گوں نے مجھے یہ مصنوعی ٹائلیں لگوائی۔ پہلے تو مجھے ان کی بیہ بات سمجھ نہیں آئی تھی لیکن جب انہوں نے مجھے اپنی ایجنسی کے چیف کے سامنے پیش کیا تھا تب سمجھ آگیا تھا مجھے کہ وہ اس کے سامنے مجھے صحیح سلامت دکھانا چاہتے تھے۔ میری یا داشت بہت کمزور ہو چکی تھی الیکڑک شاکس کی وجہ سے لیکن خداکی عنایت تھی مجھ پر کہ ریکور جلدی ہوگیا تھا۔ "

ہادی کے لفظوں سے زیادہ توجہ آز فہ اس کی ٹائگوں کو دے رہی تھی۔

"خداغارت كرے ان لو گول كو جن كى وجه سے آپ كى بير حالت ہو كى ہے۔"

آز فیہ شاہ کی بات پر وہ مسکرائے تھے۔

"ہادی کے علاوہ کوئی نہیں جانتامیری ٹانگوں کے بارے میں اور اب تم جانتی ہو۔ میں بس تم سے کچھ چھیإنا نہیں چاہتا تھا۔"

" آپ کی ہر تکلیف اور درد میں ، میں آپ کے ساتھ ہوں اور رہوں گی حاطب۔"

آز فہ شاہ بولتے ہوئے حاطب شاہ کے سینے پر سرر کھ کران کے گر د حصار باندھ گئی تھیں۔

"تم زندگی ہومیری۔"

حاطب شاہ نے مسکر اکر ان کے سرپر بوسہ دیا تھا اور وہیں سر رکھ کر آئکھیں موند گئے تھے۔قسمت دور کھڑی ان کی تکلیفوں کو ختم ہوتے دیکھ رہے تھی۔

\_\_\_\_\_

دودن ہو گئے تھے حاطب کو گھر آئے ہوئے سب معمول کے مطابق ڈنر کررہے تھے جب لائونج میں ایک بھاری مر دانہ آواز پر سب اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔

"اسلام عليكم-"

ھاد کی آوازیر سب کے چہرے پر حیرانگی چھائی تھی۔

"هاد واٹ آسر پر ائز۔"

ہادی خوش ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور مسکر اتے ہوئے اس کی جانب بڑھ کر اس کے بغلگیر ہوا تھا۔

"كسي بين آپ بھائى؟"

ھاد مسکر اکر ان سے الگ ہو اتھا۔

" میں بالکل ٹھیک ہوں تم بتائو کیسے ہو؟ تم توایک ہفتے بعد آنے والے تھے پھر اچانک سرپر ائز کر دیا۔"

ہادی کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔

" بھائی کام جلدی ختم ہو گیاتو سوچا پاکستان جاکر سب کو سرپر ائز دیا جائے۔"

ھاد ہیر کے لہجے میں بلاکی نرمی تھی۔ شائل سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی جوہادی کے ہمراہ قدم بہ قدم ڈائینگ ٹیبل کی طرف آرہاتھا۔

اچانک وہ حاطب شاہ کو دیکھ کرر کا تھا۔ کسی نے بھی اسے حاطب شاہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ بے یقینی سے حاطب شاہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ بالکل بالاج شاہ کی کا پی لگ رہا تھا حاطب شاہ کو۔ حاطب شاہ نے بازو بھیلائے تھے۔

"ولیکم ہوم میرے شیر۔"

حاطب شاہ کے لفظوں پر وہ ہوش کی د نیامیں آیا تھا۔ بے ساختہ اس کی آئکھیں نم ہوئی تھیں وہ تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا تھا۔

"آپ زنده ہیں۔ پایا مجھے یقین نہیں آرہا۔"

ھادہیر سب فراموش کئے حاطب شاہ کا چہرہ تھام کر بولا تھا۔ وہ بھی ہادی کی طرح حاطب شاہ کو پایاہی بلا تا تھا۔

"ميراشيريه بتائوسفر كيسار ها؟"

حاطب شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس کی بات کاجواب دینے کی بجائے یو چھاتھا۔

"ا جِمار ہا آپ بتائیں کیسے ہیں؟"

ھادہ پر نے مسکر اکر ان کی ہاتھوں کو پکڑ کر ان پر بوسہ دیتے ہوئے پو چھاتھا۔

"تمہارے سامنے ہوں۔"

حاطب شاه کی بات پروه مسکرایا تھا۔

"ا چھابا قیوں سے بھی مل لویا پاپا پر ہی ساری محبت نچھاور کرنی ہے۔"

ہادی کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے باری باری سب سے ملاتھا۔ حازم شاہ، عشال اور آز فیہ شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا جبکہ آمنہ شاہ اور علی شاہ کے ہاتھوں پر ھاد ہیر نے عقیدت سے اپنے لب رکھے تھے۔ آئرہ کو وہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔

"كىسى بىل بھا بھى آپ؟"

ھادہ بیر کی بات پر وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ھادہ بیر جانتا تھا کہ وہ اس کے بھا بھی لفظ سے چڑتی تھی کیونکہ وہ شر وع سے ہی ھادہ بیر کو بولتی تھی وہ اس کا بھائی ہے۔

" تمہاری بہن ہوں میں بھا بھی نہیں ویسے میں بالکل ٹھیک ہوں تم بتائو۔"

آئرہ کے جواب پر ھادہیر مسکرایا تھااور آگے بڑھ کراس کے سرپر ہاتھ رکھا تھا۔ شائل پر جیسے ہی اس کی نظر پڑی شائل نے نظر وں کازاویہ بدل لیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ھادہیر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جبکہ عابیہ کو دیکھے کروہ سنجیدگی سے سلام کر کے حمین کو دیکھنے لگاجواسے مکمل طور پر انداز کئے کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ ھادہیر نے ایک نظر اسے دیکھااور پھر حازم شاہ کوجو حمین کو گھور رہے تھے۔

"هنی کسے ہو؟"

ھاد ہیر کے مخاطب کرنے پر حمین اسے دیکھے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے سر ھیوں کی طرف چپلا گیا۔ حازم شاہ نے شر مندہ ہوتے ہوئے ھاد ہیر کو دیکھا تھاجو مسکر ادیا تھا۔

"سورى ھاد ميں ديھيا ہوں اسے۔"

ہادی ہے بول کر وہاں سے حمین کے پیچھے گیا تھا جبکہ ھاد ہیرنے مسکر اکر حازم شاہ کو دیکھا تھا۔

"میں جانتا ہوں جھوٹے پایاوہ ناراض ہے مجھ سے، آپ فکر نہیں کریں میں ابھی منالیتا ہوں اسے۔"

ھادہیر بھی یہ بول کر حمین کی کمرے کی طرف ہادی کے پیچھے ہی چلا گیا تھا۔

"ہنی کیوں ناراض ہے ھادسے؟"

حاطب اور آز فیہ شاہ دونوں کے دماغ اس سوال میں الجھے تھے مگر حاطب شاہ کے لبوں پر ان کی الجھن در آئی تھی۔حازم شاہ مسکرائے تھے۔

" حمین دس سال کا تھاجب وہ ھاد سے پہلی بار ملا تھالندن میں لیکن واپس آ کر وہ ہمیشہ ھاد کی باتیں کرتا تھااور ھاد کی جب بھی کال آتی تھی حمین اسے پاکستان آنے کے لئے فورس کرتا تھا۔ دو تین سال تو وہ کافی ضد کرتار ہا مگر بعد میں اس نے یہ ضد چھوڑ دی تھی اور اب تو وہ ھاد ہیر سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ شاید ہی کبھی بات کی ہو۔ "

حازم شاہ کے تفصیلی جواب پر حاطب شاہ مسکرائے تھے۔

" مجھے لگتاہے ہنی صرف ناراض ہونا جانتاہے۔"

آز فہ شاہ کے تبصرے پر وہاں موجود تمام لوگ مسکرائے تھے اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔اگر کسی کی توجہ نہیں تھی تووہ تھی شائل شاہ جو سوچ کے گہرے سمندر میں غرق تھی۔

\_\_\_\_\_

"واك از دس هنى؟"

حمین جو اپنے کمرے میں موجو دبیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھاہادی کی آواز پر اٹھا تھا۔ ہادی سنجید گی سے حمین کو دیکھنے لگاجس کی آئکھیں سرخ ہور ہی تھیں مطلب وہ اپنے آنسو بمشکل روکے ہوئے تھا۔

"میں نے کیا کیا ہے؟"

حمین نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔

"تم صادیے ملناتو دوراس کی بات کاجواب دیئے بغیر ہی وہاں سے کیوں آگئے؟"

ہادی نے سنجیرگی سے اس کا چہرہ دیکھ کریو چھاتھا۔

"کیونکہ مجھے نہ ہی ان سے ملناہے اور نہ ہی ان کے کسی سوال کا جو اب دیناہے۔"

حمین کی آواز کافی اونچی تھی جبکہ لہجہ کافی سخت۔ہادی نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔

"ا پنی آواز آہستہ رکھواور بدتمیزی سے پر ہیز کروور نہ میں بالکل لحاظ نہیں کروں گاتمہارااب چلو نیچے جاکراس سے ملو۔ "

ہادی کا سر دلہجہ حمین کا غصہ ایک لمحے میں ختم کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید بولٹا کمرے میں ھاد ہمیر دستک دے کر داخل ہوا۔ دونوں بھائیوں نے اسے دیکھا۔ حمین نے نظروں کارخ موڑ لیا تھا جبکہ ہادی نے بچھ کہنے کے لئے منہ کھولا ہی تھا جب ھاد ہمیر کے لفظوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔

" بھائی مجھے ہنی سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔"

ھاد ہیر کی نرم آواز پر ہادی نے اپنے ساتھ کھڑے ہادی کو گھورااور کمرے سے نکل گیا۔ھاد ہیر چلتے ہوئے اس کے مقابل آیا جو فرش پر نظریں جمائے ھاد ہیر کے وجو دسے مکمل گریز برت رہاتھا۔

"ناراض ہو؟"

ھادہیر کے نرم لہجے پر بھی حمین نے سر نہیں اٹھایا تھا۔

" یاربات توکروایسے کون کر تاہے؟خاموشی کی مارکون مار تاہے؟"

ھاد ہیر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا۔ حمین نے ھاد ہیر کو دیکھااور اس کے آنسوھاد ہیر کی ہتھیلیوں پر گرنے لگے۔

"جائيں اب بھی لندن کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ جائیں کچھ نہیں لگتامیں آپ کا؟"

حمین روتے ہوئے جیج کر بولا اور غصے سے صاد ہیر کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا گیا۔

"مطلب بكامين جائون اوربات نهيس كرون تم ہے۔"

ھادہیر مسکراتے ہوئے بولا توحمین نے اسے سرخ آ تکھوں سے گھورا تھا۔

"بات نہیں کریں مجھ سے آپ۔"

حمین کے بچگانہ انداز پر ھادہیر نے بمشکل اپناقہ قبہ رو کا تھا۔

" یارتم تولڑ کیوں کی طرح ناراض ہوتے ہو مجھے تو تمہاری بیوی کی فکر ہور ہی ہے وہ کیا کرے گی تمہارا؟"

ھادہیر کی بات پر حمین نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔

"اچھااب کیسے مانو گے ؟"

ھادہیرنے ہتھیار ڈال دیئے تھے۔

"اب آپ واپس نہیں جائیں گے۔"

حمین کی بات پرهاد هیر مسکرایا تھا۔

"بہ ناممکن ہے میری پڑھائی ہے جاب ہے ادھر۔"

"توجائيں پھر مجھ سے بات كرنے كى كياضر ورت ہے آپ كو؟"

حمین سلگ کر بولا تھا۔

" ہنی کچھ د نول بعد میں واپس جائوں گااور اپنے سارے کام ایک ہفتے کے اندر ختم کرکے واپس آ جائوں گاہمیشہ کے لئے۔اب خوش؟"

ھادہیر کی بات پر حمین نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔

"پرامس؟"

حمین نے اپناہاتھ اس کے آگے پھیلایا تھا۔ ھادہیرنے اسے گھوراتھا۔

"میری بات پریقین نہیں ہے کیا؟"

ھادہ بیر نے بوچھاتو حمین نے معصومیت سے اپناسر نفی میں ہلایا تھا۔ھادہ بیر نے اپناہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔

" چلواب لڑ کیوں کی طرح رونا بند کر واور نیچے چلوسب انتظار کر رہے ہیں۔"

ھاد ہیر نے اس کا چہرہ صاف کر کے کہا تھا۔ حمین مسکر اتے ہوئے اس کے گلے لگا اور اس کے دائیں گال پر بوسہ دے کر وہاں سے بھا گا تھا۔

"گھٹیاانسان۔"

ھادہیر اپنے گال کو اپنی شرٹ کے بازوسے صاف کر کے بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔

-----

رات کامعلوم نہیں کونساوفت تھاجب شائل کواپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کااحساس ہوا۔ شائل نے ڈر کر آئکھیں کھولی تھیں لیکن جیسے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھے ھاد ہیر پر گئی وہ سانس روک گئی تھی۔

"آپ\_\_\_میرامطلب آپ اتنی رات کو کہال کیا کررہے ہیں؟"

شائل جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ھاد ہیر نے ایک سنجیدہ سی نظر اس پر ڈالی اور چل کر اس کے پاس آیا۔جو بیڈ کر ائون سے ٹک لگائے کمبل میں خود کو جھپانے کی کوشش کرر ہی تھی۔

" مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے یاس آنے کا مجھے بس میرے سوال کا جو اب چاہیے اور وہ بھی سچ۔"

ھاد ہیر نے شائل کو گھور کر کہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسا پچھ ضرور تھا کہ شائل کو اپنی ریڑھ کی ہڑی میں سنسنی سی محسوس ہوئی تھی۔

"كك\_\_كيساسوال؟"

## شائل کے لفظوں سے اس کی گھبر اہٹ ظاہر تھی۔

"میرے کمرے میں جو کارڈ تھاوہ تم نے ہی یقینار کھا تھا آنے سے پہلے مجھے بس یہ جانناہے اس کی وجہ کیاہے؟"

ھاد ہیر نے اسے سر د نظر وں سے گھوراتھا۔ شائل نے لبوں پر زبان پھیر کر رخ موڑلیا تھا۔ پاکستان واپس آنے سے پہلے وہ ھاد ہیر کے کمرے میں ایک کارڈر کھ کر آئی تھی جس پر وہ ناچاہتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے پاکستان واپس آنے سے منع کر چکی تھی۔ غصے میں وہ سب لکھ تو آئی تھی گر اب ھاد ہیر کو یوں اچانک دیکھ کروہ صحیح معنوں میں بچھتار ہی تھی۔

"وه توبس\_"

شائل منمنائی تھی۔

"وه توبس كيا؟"

ھادہیرنے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔

" میں ناراض تھی توغصے میں بول دیابس۔ سوری لکھ دیا۔ "

شائل کی بات پر مسکر اہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی مگر وہ اسے چھپا کر مقابل کو کسی بھی خوش فہمی میں غرق ہونے سے بچا گیا تھا۔

"كياتمهارا مجھ سے كوئى ايسار شتہ ہے جس كے باعث تم مجھ سے ناراض ہو؟"

ھادہیر کی بات پر شائل کی دھڑ کنیں تیز ہوئی تھیں جبکہ سر خود بخود نفی میں ہلاتھا۔مقابل اس کے اعصاب پر سوار ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔

الوچر؟"

لهجے میں سختی وہ جان بوجھ کر لار ہاتھا کیو نکہ وہ شائل کو کسی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا جا ہتا تھا۔

"سوري آئنده نهيس هو گا۔"

شائل کالہجہ اور آواز دونوں نم ہوئے تھے۔ھاد ہیر ایک کمھے سے پہلے نرم ہواتھا۔

"آئندہ خیال رکھنا کیونکہ میں محرم نہیں ہوں تمہاراجس سے تم جیسے چاہے جب چاہے فری ہو کربات کرو گی۔"

ھادہیر کی بات پر شاکل کا چہرہ بے ساختہ ضبطسے سرخ ہوا تھا۔

" محرم کی بات ہے تو پلیز آپ ابھی سی وقت میرے کمرے اور زندگی سے چلے جائیں۔"

# شائل کی بات پر صاد ہیرنے حیر انگی سے اسے دیکھا تھا۔

"چیو نٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں بھئی کچھ کرنا پڑے گا جلد ہی اب اس کمرے میں تب ہی میں آئوں گاجب تمام اختیارات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔"

ھاد ہیریہ بول کر طنزیہ مسکر ایا تھااور ایک نظر شائل کے سوالیہ چہرے کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔

" په کيابول کر گئے ہيں؟"

شائل خود سے بڑبڑائی اور پھر سونے کے لئے لیٹ گئی کیونکہ نیند حاوی ہور ہی تھی اس پر شاید ھاد ہیر کو یہاں د مکھ کروہ پر سکون ہو چکی تھی۔قسمت کیاسو چے بیٹھے تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا مگر وقت شاید اب سب پر مہر بان ہونے والا تھا۔

-----

### " مجھے سب لو گوں سے پچھ بات کرنی ہے۔"

تین دن ہو گئے تھے ھاد ہیر کو پاکستان آئے ہوئے سب معمول کے مطابق رات کا کھانا کھار ہے تھے جب علی شاہ کی آواز ڈائینگ ٹیبل پر موجو دتمام گھر والوں کی توجہ اپنی جانب تھینچ چکی تھی۔حازم اور حاطب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھاتھا۔

"بولیں پایا کیابات ہے؟ سب ٹھیک ہے؟"

حازم شاہ کے فکر مندانہ انداز پر وہ مسکرائے تھے اور آمنہ شاہ کو دیکھے کرحازم کو دیکھنے لگے۔

"حازم تم جانتے ہوجب شائل پیدا ہوئی تھی تو تم نے بالاج سے ایک وعدہ کیا تھا۔"

علی شاہ نے تمہید باند ھی تھی۔

سب گھر والے سوالیہ نظر وں سے علی شاہ کو دیکھ رہے تھے جبکہ حازم شاہ نے نظر وں کازاویہ شائل پر مر کوز کیا تھا۔

"پایا آپ سب جانتے ہیں پھر کیسے ممکن ہے ہے؟"

حازم شاہ کی بات پر علی شاہ کے ماتھے پر شکنیں نمو دار ہوئی تھیں۔

"میں تم سے پوچھ نہیں رہابتار ہاہوں حازم شاہ۔"

علی شاہ کی بار عب آواز پر حمین کا قہقہ گو نجا تھا حازم شاہ کا چہرہ دیکھ کر۔اس کے قبقے پر ہادی نے اسے گھورا تھا حمین نے جلدی سے مصنوعی سنجیدگی کو اپنے چہرے پر جگہ دی تھی۔

"ھاد بھائی مجھے لگتاہے ڈیڈ باباسائیں سے ڈرتے ہیں۔"

حمین کی سر گوشی پروہ بمشکل اپنی مسکر اہٹ کولبوں پر روک کر حمین کو گھورنے لگا۔

"حازم بے تکے جواز نہیں دو۔"

"بڑے پایابات کیاہے؟"

حاطب شاہ نے بلآخر خاموشی کو توڑا تھا۔

سب ہی ان کی گفتگو کو سمجھ نہیں رہے تھے۔

"حاطب تمہمیں شایدیاد نہیں لیکن جب شائل پیداہوئی تھی تب بالاج نے حازم سے وعدہ لیا تھا کہ شائل کی شادی وہ ھاد ہیر سے کروائے گا۔تم بھی تب ان دونوں کی گفتگو کا اہم حصہ رہے تھے خیر اب اگریاد نہیں تو کوئی بات نہیں۔ میں چاہتا ہوں شائل کی پڑھائی جیسے ہی مکمل ہو حازم اپناوعدہ پوراکرے۔" علی شاہ کی بات پر ہادی مسکر ایا تھا جبکہ صاد ہمیر کا دھیان بے ساختہ شائل کی طرف گیا تھاجو منہ کھولے علی شاہ کی بات سن رہی تھی۔ آئر ہ اور عاہیہ نے مسکر اکر اسے دیکھا تھا جبکہ حمین کی زبان پر تھجلی ہوئی تھی۔

"سب کے رشتے بچین سے ہی طے تھے تومیر ارشتہ کیوں نہیں طے کیا؟ کیا تھابڑے پاپااگر آپ کی ایک اور بیٹی ہوتی اور میری اس سے بچین سے بات طے ہوتی۔"

حمین کی آخری بات آز فہ شاہ کے ہاتھ بے ساختہ کیکیائے تھے جبکہ حازم شاہ نے اسے گھوراتھا۔

"حمين شاه اپني زبان کو تبھي ريسٹ بھي ديا کريں۔"

حازم شاہ کے طنزیہ انداز پر وہ بتیس دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اپناسر اثبات میں ہلا گیا تھا۔

"يايا مجھے ایک بارشائل سے پوچھ لینے دیں اس کی جو مرضی ہو گی وہی ہو گا۔"

حازم شاہ کی بات پر علی شاہ مسکرائے تھے۔

"مانو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہمارے فیصلے ہے؟"

علی شاہ نے مان بھرے لہجے میں یو چھا تھا۔

" مجھے اعتراض ہے باباسائیں میں نہیں چاہتی ھاد کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی داخل ہو جس کی روح کو بچین میں ہی پامال کر دیا گیا تھا۔"

شائل بہ بول کر وہاں سے جاچکی تھی جبکہ ھاد ہمیر نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹر ول کیا تھا۔ سب کے چہروں سے وہ مسکر اہٹ کو ایک لمحے میں غائب کر کے وہاں سے جاچکی تھی۔عشال شاہ نے نم آئکھوں سے حازم شاہ کو دیکھا تھا۔ حمین نے سب کو دیکھااور پھر اٹھا تھا۔

"باباسائیں میں گڑیاہے بات کر تاہوں۔"

حمین بیر بول کر وہاں سب کو حیران کئے شائل کے کمرے کی طرف جاچکا تھا۔

" مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آج بھی ان دنوں کوا پنی زندگی سے نکال نہیں سکی۔"

عشال روتے ہوئے بولی توحاطب شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا چہرہ اپنے ساتھ لگا کر ان کو تسلی دی تھی۔ ھاد ہیر اٹھ کر باہر لان میں چلا گیا تھا جبکہ ہادی بھی اس کے پیچھے لان میں ہی چلا گیا تھا۔

"شاه وه نہیں مانے گی تبھی بھی۔"

عشال شاہ نے اپنااندیشہ ظاہر کیا۔

"تمہارالاڈلہ اپنی بہن کو دلاسہ دینے نہیں گیا بلکہ اپنے بھائی کا کیس لڑنے گیاہے اندر دیکھ لینامنا کرواپس آئے گا۔" حازم شاہ کی بات پر سب مسکرائے تھے جبکہ عشال شاہ نے جاہ کر بھی مسکراہٹ کولبوں پر جگہ نہیں دی تھی۔

\_\_\_\_\_

"برالگ رہااس کے انکار پر؟"

ھاد ہیر لان میں کھڑا جاند کی مدھم روشنی میں آسان کو دیکھ رہاتھا جبہادی کی آواز سن کروہ تلخی سے مسکرایا تھا۔

"توكيااچھالگناچاہيے؟"

ھادہیر کے انداز پر ہادی مسکر ایا تھا۔

"كياتم اس كے پاسٹ سے واقف ہو؟"

ہادی نے سنجید گی سے صاد ہیر کا چہرہ دیکھا تھا۔

" بھائی میں اس کی زندگی کے ہر راز سے واقف ہوں اور پھر بھی اسے اپناناچا ہتا ہوں۔"

"محبت تو نہیں ہو گئی میری بہن سے؟"

ہادی نے مسکر اہٹ کولبوں پر سجائے صاد ہیر سے بوچھاتھا۔

"معلوم نہیں لیکن میں اسے بس اپنے ساتھ دیکھناچا ہتا ہوں۔ اس کی آئکھوں میں آئی نمی کواس کی خوشیوں سے بدلناچا ہتا ہوں۔"

ھادہیر کا انداز واقعی اس کی کنفیو ژن کا پیتہ صاف دے رہاتھا۔

"ھادوہ بہت معصوم ہے۔ ہم لو گوں نے تبھی اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کی کیونکہ وہ بہت جلد سہم جاتی ہے۔ ہنی اسے ننگ ضرور کرتاہے لیکن تبھی اس کی آئکھوں میں آنسو آ جائے تووہ گھر سرپر اٹھالیتا ہے۔ میں ہر بھائی کی طرح اس کی زندگی میں شامل ہونے والے شخص سے یہی چاہوں گا کہ وہ تبھی اس کے ماضی کا طعنہ اسے نہ دے بلکہ زندگی میں ہر قدم پر جہاں وہ لڑ کھڑائے اسے بناحیل وجحت کے سنجال لے۔"

"بھائی کیا آپ کو مجھ پریقین نہیں ہے؟ باباسائیں نے جب مجھ سے میری اور شائل کی شادی کی بات کی تھی تب سے ہی میں نے سوچ لیا تھااسے اتنا پر اعتماد توضر ور بنائوں گا کہ وہ دنیا کا مقابلہ بلاخوف و خطر کر سکے۔"

ھادہیر کے سنجیدہ انداز پر وہ مسکرایا تھا۔

" مجھے لگتا کے وہ دن دور نہیں ہے ھاد ہیر بالاج شاہ جب تم اس سے عشق کر بیٹھو گے لیکن تمہارے عشق کو منزل ملتی ہے یا نہیں بیہ خدا بہتر جانتا ہے۔"

"جس عشق کاالہام خدا کی طرف سے ہو تاہے نابھائی وہ حقیقی ہویامجازی منزل پاہی لیتاہے۔"

هادهیر کایراعتماد انداز بادی کولاجواب کر گیاتھا۔

"اگروہ انکار کر دیتی ہے تو کیا کروگے؟"

"وہ انکار نہیں کرے گی کیونکہ ہنی اسے منالے گالیکن پھر بھی اگروہ نہ مانی تومیر ایقین مانیں میں زبر دستی ہی سہی لیکن اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رہوں گا۔"

ھادہیر پلٹ کرہادی سے کہنے لگاتوہادی نے اسے گھورا۔

"میری بہن کے ساتھ تم زبر دستی کسی صورت نہیں کر سکتے۔"

ہادی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔

" چیانی کررہے ہیں مجھے؟"

ھاد ہیرنے اس کی آئکھوں میں دیکھ کر جو اباً سوال کیا۔

" چیلنج نہیں کررہاواضح بتارہاہوں کہ تم ایسا کچھ نہیں کروگے بصورت دیگر تمہارے تمام کر توت باباسائیں کو بتا دوں گا۔"

ہادی کی بات پر اب ھادہیر کے چہرے سے مسکر اہٹ غائب ہوئی تھی۔

"بھائی مجھے لگتا تھا کہ ہنی بلیک میل کر تاہے لیکن آپ اس سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں۔"

ھادہیر جل کر بولا توہادی نے قہقہ لگایا۔

"اب سوچ لینا کیا کرناہے کیونکہ بہن کے معاملے میں واقعی میں حدسے ذیادہ حساس ہوں۔ خیر حجوڑوان باتوں کواوریہ بتائوولیم کا کیا بنا؟"

ہادی کی بات پر وہ مسکر ایا تھا۔ آئے تھیں چمکی تھیں۔

"ولیم کی گیم اسی مہینے کے اندر اندر مجھے ختم کرنی ہے کیونکہ اسے پتہ چل چکاہے کہ کوبر امر چکاہے اور وہ دوسرے ملک شفٹ ہونے کی تیاری کررہاہے۔"

ھادہیر کی بات پر ہادی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔

"ایچالیس تم اس کو آئی ایس آئی کے حوالے کر دو۔"

ہادی کا انداز سنجید گی لئے ہوئے تھا۔

" مجھے میرے ماں باپ کا قصاص لیناہے بھائی اور وہ میں ہر صورت میں لوں گا۔"

ھاد ہیر کے لہجے میں نر می مفقود تھی لیکن کچھ ایساضر ور تھااس کے لہجے میں جوہادی کو اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔

" میں تمہارے بدلے کے در میان میں نہیں آئوں گالیکن اسے مارنے کے بعد تم اپناوعدہ بھی پورا کروگے۔"

"او گاڈ بھائی۔۔۔ کرلوں گاپورا۔ پاکستان شفٹ ہوتے ہی آئی ایس آئی جوائن کرنی ہے۔ یاد ہے مجھے۔"

ھادہیر کے بیزار کہجے پر وہ مسکرایا تھا۔

"ا چھا مجھے نیند آرہی ہے میں چلتا ہوں صبح ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔"

ہادی ہے بول کر اندر کی جانب بڑھ گیا جبکہ ھاد ہیرنے مسکر اکر آسان کو دیکھا تھا۔

......

حمین آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھااور مسکرا کر شائل کو دیکھاجواپنے کمرے کی کھڑ کی کے پاس کھڑی رور ہی تھی۔ حمین مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیااور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کارخ اپنی طرف کیا۔

"تم كيون ربى بهو؟"

حمین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسوصاف کئے تھے۔

" مجھے نہیں کرنی شادی۔"

شائل کی بات پر حمین مسکر ایا تھا۔

" لے مجھے لگاشاید یہ بولو گی کی مجھے شادی کرنی ہے مگرتم توالٹابول گئ ہو۔"

حمین کی بات پر شائل نے اسے گھوراتھا۔

"جائويهال سے بدتميز انسان مجھے تنہار ہناہے۔"

شائل نے خفگی سے منہ موڑ کر کہا تھا۔

"ا چھاہے بھئی نہ کروشادی اس گھر میں رہ کرمیری اور میری بیوی کی خدمت کرنامفت میں۔"

حمین کی بات پر شاکل نے ایک تھیڑاس کے بائیں بازو پر مارا تھا۔

"انتهائي چول انسان هوتم\_"

"ا جھا یہ بتائو کیاخر ابی ہے صاد بھائی میں اچھے خاصے شریف لگتے ہیں۔ باقی شریف ہیں یانہیں یہ توانہیں معلوم ہو گا۔" حمین کے سنجیدگی پرشائل کے لبوں پر مسکر اہٹ آئی تھی۔

"وه شریف ہی ہیں۔"

"ا چھاجی ابھی سے برائی بر داشت نہیں ہور ہی۔ویسے آپس کی بات ہے صاد بھائی کی کتنی گرل فرینڈ زہیں؟"

حمین کی بات پر شائل مسکرائی تھی۔

"ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے ہنی۔"

" میں ان کی جگہ ہو تا توقشم سے دس بارہ گرل فرینڈ زبنا چکا ہو تالیکن ھاد بھائی بھی نا۔۔۔ تم نے کوئی ٹپ دین تھی ان کو گرل فرینڈ بنانے کی۔"

حمین نے مصنوعی رعب سے کہاتھا۔

"تم بدتمیز ہو پورے وہ بہت اچھے ہیں اور بہت شریف بھی ہیں۔۔بس مجھے بھائی بولنے سے منع کر دیا تھا تب ہی برے لگے تھے۔لیکن اب نہیں لگتے۔"

شائل نے صاف گوئی سے کہاتو حمین نے اسے گھوراتھا۔

"برونے تمہیں انہیں بھائی بولنے سے منع کیا تھا۔"

حمین نے بے یقینی سے یو چھا۔

" ہاں کیا تھا کیوں؟"

" مجھے لگتاہے پھر تووہ کالی دال پکا کر میر امطلب کھا کر ہی جائیں گے۔"

حمین کی ہے تکی بات پر شائل نے اسے گھوراتھا۔

"تم بهت فضول بولتے ہو۔"

"ا چھااب سریس ہوں میں پلیز بروسے شادی کرلوقشم سے میں شہبیں اس گھر سے دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتااور ویسے بھی کبھی برونے کچھ غلط کیا تو ہم سب یہاں ہوں گے تمہارے پاس اور اپنے ماضی کو اب دوباریاد کرکے سب گھر والوں کو تکلیف نہیں دوپلیز۔"

حمین کی بات پروہ مسکرائی تھی۔

"كياتم چاہتے ہو میں تمہارے بروسے شادی كرلوں؟"

شائل نیم رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بولی۔

" ہاں بالکل کیونکہ وہی تمہیں ہینڈل کر سکتے ہیں۔"

حمین کی زبان بے ساختہ تھےسلی تھی۔جواب میں اس نے گھورا تھا۔

"د فعہ ہو جائو بہال سے چول انسان آئے بڑے اپنے بروکی حمایت کرنے والے۔"

شائل کی بات پروہ مسکر ایا تھا۔

" توجناب اعلی میں پھر ہاں ہی سمجھوں۔۔ بیہ نہ ہو کہ تم مجھے سب کے سامنے حجووٹا ثابت کر دو۔ "

حمین کی بات پر شائل مسکرائی تھی۔

"ہنی یقین نہیں ہے اپنی بہن پر؟"

"ایک فیصد بھی نہیں ہے تم اپنی خوشی سے اس شادی کے لئے راضی ہور ہی پہلے یہ گار نٹی دواور پھر پر امس کرو کے موم ڈیڈ کو ہاں بول دو گی بھائی کے لئے۔"

حمین کیابات پراس نے حمین کو گھوراتھا پھراس کابڑھا ہواہاتھ تھام لیا تھا۔

"پرامس چوہے۔"

شائل کے لقب پروہ اسے گھور کررہ گیا تھا۔ پھر اس کاہاتھ حچبوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ایک دم اپنے قد موں پربیٹ کروہ شائل کو دیکھنے لگا۔

"تم چوہی تمہارا ہونے والا شوہر چوہاتمہارے آنے والے بیچے چوہے۔۔۔ان شارٹ تمہاری اپ کمنگ فیملی ہی چوہے اور چوہیاں۔"

حمین به بول کر بھا گاتھا کیونکہ شائل اپنے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک پر فیوم پکڑ کر اس کانشانہ لینے والی تھی۔

" پاگل انسان ـ "

شائل برابراتے ہوئے بولی اور بیڈ کی جانب برط گئی تھی۔

.....

سب گھر والوں نے ھاد ہمیر اور شائل کی رضامندی دیکھ کر ان کا نکاح ایک ہفتے بعدر کھا تھا۔ھاد ہمیر اور حمین گھر کی تمام عور توں کے ساتھ شاپنگ سینٹر آئے ہوئے تھے جبکہ حازم شاہ آفس اور حاطب شاہ آز فہ شاہ کے ساتھ گھر پر تھے۔علی شاہ اور آمنہ شاہ بھی ان کے ساتھ ہی تھیں۔ہادی اپنی ڈیوٹی پر تھا۔

"حمین تم تولژ کیوں سے بھی ذیادہ وقت لیتے ہوشانیگ میں۔"

ھادہیر اور حمین ایک شاپ پر شرٹس دیکھ رہے تھے جب ھادہیر نے اسے شاپ کیپر سے بحث کرتے دیکھ کر کہا۔ حمین نے ھادہیر کو گھورا تھا۔

" آپ کی پیسے لگ رہے ہیں اسی لئے سنار ہے ہیں مجھے رہنے دیں میں نہیں کر تا شابیگ۔" حمین شریٹ کو کائونٹر پرر کھ کر شاپ سے باہر نکل آیا جبکہ صاد ہیر نے معذرت خواہ نظر وں سے شاپ کیپر کو دیکھااور پھر حمین کے پیچھے ہی شاپ سے نکل آیا۔

"جب بیند نہیں تھی شرٹ توڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی سیدھے بول دیتے بروجھے یہاں سے بچھ بیند نہیں ہے۔"

ھادہیر کی آوازیروہ پلٹ کر مسکرایا تھا۔

"ہاہاہاا گرایسے بولتا توشاپ کیپر کاجوا یک گھنٹہ میں نے ضائع کروایا تھاوہ بیچارا گالیاں نکالتا مجھے اس لئے سوچا بندہ در میان والاراستہ چنے۔" حمین کی بات پر ھادہیر نے مسکراتے ہوئے اپناسر نفی میں ہلایا تھا۔

"ہو گئی شاینگ؟"

آئرہ کی آواز پروہ دونوں پلٹے تھے۔ آئرہ کے ساتھ شائل اور عابیہ بھی تھیں۔

" آپ کا ہنی اور پوراشا پنگ مال نہ گھومے میہ ہو سکتا ہے کیا؟"

ھادہیر کی بات پر حمین نے اسے گھورا تھا جبکہ آئرہ نے مسکر اکر اسے دیکھا۔

" میں پاپا کو کال کرتی ہوں وہی تنہیں شاپیگ کروائیں گے ہنی کیونکہ ان کے علاوہ تم کسی کے قابو میں نہیں آتے۔"

## آئرہ یہ بول کر سائیڈ پر کال کرنے چلی گئی جبکہ حمین بھی اس کے پیچھے گیا تھا اسے منع کرنے۔

"كيون سرعام حچفترول كرواناچا هتى ہيں آپ ميرى؟"

حمین کی بات پر آئرہ نے مسکر اہٹ دبائی تھی۔

"ا گلے آدھے گھنٹے میں اگر تمہاری شاپنگ مکمل نہ ہوئی تو میں واقعی پایا کو کال کر دوں گ۔"

آئرہ نے اسے دھمکی دی تھی جس پر وہ منہ بسور کررہ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا شائل کی چیخ پر دونوں متوجہ ہوئے تھے۔ جیسے ہی حمین نے شائل کی طرف دیکھاسامنے کامنظر گویااسے ساکت کرتے ہوئے اس کے تمام حواس سلب کر چکا تھا۔ عابیہ خون میں لت بت تھی جبکہ ھاد ہیر اسے بازئوں میں اٹھائے لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ آئرہ نے جلدی سے عشال شاہ کو کال کی تھی جبکہ حمین فرش پر گرے عابیہ کے خون کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے ہواکیا تھا۔ حمین حواس میں واپس آتے ہی ان کی جانب بھاگا تھا۔

" گڑیا کیا ہواہے عابیہ کو؟"

"عابيه كو گولى لكى ہے ہنى۔"

جواب ھادہیر نے دیا تھاجبکہ حمین کے قدم ایک بار پھر ساکت ہوئے تھے اور وہ لفٹ کا دروازہ بند ہوتے دیکھ رہا تھا۔

......

ھاد ہیر جیسے ہی ہاسپٹل کے اندر عاہیہ کو اٹھائے داخل ہوا بے ساختہ کسی سے ٹکر ایا۔

"ايم سوري\_"

ھادہیر جلدی سے بول کر آگے بڑھ گیا تھا جبکہ پیچھے شہر وز ملک کارنگ ایک کمچے میں فق ہوا تھا۔

ایک سر گوشی نما آواز کے ساتھ وہ صاد ہیر کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ حواس جیسے ہی واپس آئے وہ جلدی سے صاد ہیر کی جانب بڑھے تھے۔ صاد ہیر نے حازم شاہ کو کال کر دی تھی ہاسپٹل آنے سے پہلے۔ ہاسپٹل میں حازم شاہ کا ایک دوست سر جن تھا جس کے باعث بناکسی رکاوٹ کے عابیہ کوسیدھا آئی سی یو میں لے گئے تھے۔ آئرہ شائل اور عشال کے ہمراہ وہاں آئی تھی۔

"الله خير كرے بيچارى بچى پر-"

عشال وہاں پہنچ کریے ساختہ بولی تھیں۔

"كياهواہے ميري بيٹي كو؟"

شہر وز ملک کی آواز پر کوریڈور میں کھڑے سب نفوس ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ھاد ہیر کی پیشانی پر شکنوں نے اپناجال بنایا تھا۔

"كيااندرجولركى ہے وہ آپ كى بيٹى ہے؟"

ھادہیرنے بہت حد تک خود کونار مل رکھا تھا۔

"ہاں میری بیٹی ہے اب بتائو کیا ہو ااسے؟"

شہر وز ملک بے چینی سے بولے تھے۔عابیہ کاسرخ چہرہ ان کی آئکھوں میں ابھی بھی گھوم رہاتھا۔

" گولی لگی ہے اسے لیکن بیر نہیں معلوم کہ کہاں لگی ہے؟"

ھادہیر نے جواب دیااور اپنارخ آئی سی ہو کی جانب کر لیا۔ اس کی موجود گی میں عابیہ کو گولی لگنا اسے بے سکون کررہا تھا۔

" ياالله ميري بيثي كي حفاظت كرنا\_"

شہر وزملک خو د سے بولے اور وہاں موجو دبینچ پر بیٹھ گئے۔

"تم يهال كياكررہے ہو؟"

ہادی کی آواز پر شہر وزملک نے سر اٹھایا تھا۔ ہادی کی جسم پر آر می یو نیفارم دیکھ کر شہر وزملک نے سختی سے اپنے لبول کو پیوست کیا تھا۔ اس دن ملک آذر کو جب ہادی نے گر فتار کیا تھا ہا سپٹل سے تب شہر وزملک اس کے ساتھ سے اور کا فی واویلا بھی کیا تھا انہوں نے لیکن ہادی نے بمشکل خود کو کنٹر ول کئے شہر وزملک کو وارن کیا تھا اور ملک آذر کو لیے کر وہاں سے اپنی ٹیم کے ہمراہ چلا گیا تھا۔ آج شہر وزملک کو یہاں دیکھ کر وہ بمشکل اپنے غصے کو کنٹر ول کر سکا تھا۔

"تم سے مطلب میں یہاں کیا کررہاہوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟"

شہر وزملک نے ہادی کو گھور کر کہاتھا۔ ہادی غصے میں اس کی جانب بڑھاتھا مگر حازم شاہ کی آواز پر وہ اپنے قد موں کو ناچاہتے ہوئے بھی ساکت ہونے مجبور کر گیاتھا۔

"ر کوہادی۔"

شہر وزنے پلٹ کرحازم شاہ کو دیکھالیکن ساتھ کھڑے حاطب شاہ کو دیکھ کر انہیں صحیح معنوں میں جھٹکالگا تھا۔ حاطب ڈرائیور کے ساتھ حازم کے آفس گئے تھے لیکن ہادی کی کال کے بعد اب حازم کے ساتھ ہی ہاسپٹل آئے تھے۔

"حاطب شاه\_"

شہر وزملک کی بڑبڑاہٹ پر وہاں ہادی سمیت ھادہیر نے اسے دیکھا تھا۔

"شهر وزملک تمهاری بهال موجودگی کی وجه جانتی ہے مجھے؟"

حازم شاه کا نخمل شهر وز ملک کو ان کا چېره د یکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔

"میری بیٹی ہے اندر جسے گولی لگی ہے۔"

شہر وزملک کاد کھ ان کے چہرے سے عیاں تھا۔

"وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے کیو نکہ اس نے مجھے بتایا تھاوہ اس د نیامیں تنہاہے۔"

حازم شاہ کے ماتھے پر آئی شکنوں کو وہاں موجو دہر شخص نے دیکھا تھا۔

"وہ میری بیٹی ہی ہے عابیہ ملک نام ہے اس کالیکن۔"

شہر وز ملک کے لفظوں پر حازم شاہ کا ضبط آخری مر احل میں پہنچا تھا۔

"ليكن كيا؟"

"وہ میری سگی اولا د نہیں ہے بس پر ورش کی ہے میں نے اس کی۔"

شہر وزملک کی بات پر ہادی نے اسے گھوراتھا۔

"عابيه بالغ لڑ کی ہے اور اب جو وہ چاہے گی وہی ہو گا۔"

### ہادی کی بات پر وہ مسکر ائے تھے اور حاطب شاہ کی جانب بڑھے تھے۔

"حاطب شاہ میرے باپ، بھائی اور جچانے تمہارے گھر کو ہر باد کرنے میں کوئی کسر نہیں جھوڑی۔ میں معافی مانگنا بھی چاہوں تو نہیں مانگ سکتا۔ اندر کیٹی لڑکی میری بیٹی نہیں ہے لیکن مجھے دل سے عزیز ہے اور۔"

ابھی وہ بول رہے تھے جب ایک ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ وہاں موجو دیتمام نفوس ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔

"مسٹر حازم شاہ آپ کی پیشنٹ کو ہائیں کندھے پر دل سے تھوڑااو پر گولی گئی تھی۔ لیکن اللہ کاشکر ہے گولی اندر نہیں تھی اب سر جری کے بعد وہ خطرے سے ہاہر ہیں اور ہم نے انہیں نیند کا انجیکشن لگایا ہے کچھ گھنٹوں تک وہ ہوش میں آ جائیں گی۔"

ڈاکٹریہ بول کر وہاں سے نرس سے ایک فائل لے کر جاچکا تھا جبکہ سب گھر والوں نے سکون کاسانس لیا تھا۔ حمین جوخو دیر بہت کنٹر ول کر کے وہاں آیا تھا۔اس کا ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا تھا۔ ایک آنسواس کے دائیں ر خسار سے لڑھک کرنیچے فرش پر گرا تھا۔وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگاجب ھادہیر کی آواز پر وہ رکا تھا۔

"ہنی کہاں جارہے ہو؟"

ھادہیر کی آواز پروہ کچھ سینڈر کا تھا پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے جاچکا تھا۔ھادہیر بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔شہر وزملک نے تھکے لہجے میں خو دکر بینچ پر تقریبا گرایا تھا۔وہ اب عابیہ سے مل کر ہی گھر جانا چاہتے تھے۔ عازم اور حاطب اس کے سامنے بینچ پر بیٹھ گئے جبکہ ہادی آئرہ، شائل اور عشال شاہ کو گھر چھوڑنے کے لئے چلا گیا تھا۔

-----

" ہنی رکوبات سنو۔ "

ھاد ہیر ہاسپٹل کے لان میں اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آیااور اب اس کا دایاں بازو پکڑ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ھاد ہیر اس کی سرخ آئکھیں اور بھیگی پپکوں کو دیکھ کرٹھٹکا تھا۔ کچھ تھاجو ھاد ہیر کے دیکھنے پروہ نظریں چر ا گیا تھا۔

### "تم رور ہے تھے؟"

ھادہیر کی آواز میں بے یقینی کے ساتھ حیر انگی کا عضر بھی موجود تھا۔وہ بے بسی سے سر جھکا گیا تھا۔ھادہیر اس کا بازو پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف آیااور اسے فرنٹ سیٹ پر ببیٹا کرخود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔

" ہنی بات کیا ہے؟ کیا تم اس لڑکی کی وجہ سے رور ہے ہو؟"

ھادہیر کے پوچھنے پروہ اپناسر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ اس کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت ھادہیر کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔

"برومجھے نہیں معلوم کیا ہور ہاہے؟"

حمین کا انداز بتار ہاتھاوہ اس وقت ذہنی طور پر کافی پریشان ہے۔

"اسے کب تک ہوش آئے گا؟"

کافی دیر خاموشی کے بعد حمین کی آواز پر صاد ہیر مسکر ایا تھا۔

"رات تک آجائے گاہوش کیوں؟"

ھاد ہیرنے بمشکل اپنااند از سنجیدہ کیا تھا۔

"وہ مجھے کافی دنوں سے ڈسٹر ب کررہی ہے۔ کبھی ساری رات اس کو سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ کبھی دن میں ایک نظر نہ دیکھوں تو جیسے بھوک بیاس سب ختم ہو جاتی ہے۔ عجیب ہور ہاہے سب۔اب اسے گولی لگی تھی لیکن برورونا مجھے آر ہاتھا۔ مجھے ایسالگ رہاتھا کہ مجھے در دہورہا ہے۔ بیتہ نہیں سب کیا ہورہا ہے لیکن میں اس کا عادی ہو تا جارہا ہوں۔"

حمین کی بے چینی اور بے بسی پر صاد ہیر کی مسکر اہٹ گہری ہوئی تھی۔ جبکہ حمین ڈیش بورڈ پر سرر کھے سب سمجھنے کی کوشش کر رہاتھا۔

"ا چھا یہ سب ہور ہاہے۔ یہ تواجیحی بات نہیں ہے۔"

ھادہیر نے اسے تنگ کیا۔

"كيامطلب بهائي مين يجه غلط كرر باهون كيا؟"

حمین اس وقت واقعی معصوم لگ رہاتھا۔

"ہاں مجھے تو یہی لگتاہے ویسے اس کا باپ ہاسپٹل کے اندر موجو دہے مجھے لگتاہے وہ اسے واپس اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔"

"كيامطلب اس بات كا؟ وه اس كاباب نهيس ہے۔"

حمین کا چہرہ ایک بل میں زر دہوا تھا ایک خوف اس کے چہرے پر چھایا تھا۔

"لیکن اس کے سگے ماں باپ کا پیتہ بھی تو نہیں معلوم ہمیں۔"

ھادہیر بیچار گی چہرے پر سجائے بولا تھا۔

" ہاں تووہ جب تک نہیں مل جاتے عابیہ کہیں نہیں جائے گا۔"

حمین اٹل کہجے میں بول کرھاد ہیر کو جیران کر گیاتھا۔

"محبت کرتے ہواس سے؟"

ھادہیر کے سوال پر حمین نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا۔ وہ الجھا تھا۔

" مجھے نہیں معلوم۔"

"اگر نہیں معلوم تو جانے دواسے خو د سے دور خو د ہی معلوم ہو جائے گا۔"

"بھائی پلیز آئی کانٹ۔"

حمین کی بات پر هاد ہیرنے اس کے بال خراب کئے تھے۔

"تم محبت کر چکے ہواس لڑکی سے ہنی لیکن سب گھر والے نہیں مانیں گے کیونکہ وہ پاپا کے دشمن کی بیٹی ہے تب تک جب تک اس کے سگے ماں باپ نہیں مل جاتے۔"

ھادہیرنے سنجیدگی سے اس سے کہا۔

"بھائی مجھے اس کے سگے ماں باپ کو ہر حال میں ڈھونڈنا ہے کیونکہ آپ شاید ٹھیک بول رہے ہیں مجھے واقعی اس سے محبت ہوگئی ہے۔"

آخری بات پر حمین کے لب دانستہ طور پر مسکرائے تھے۔

"ا چھا گولی چلانے والا ایک بیس سال کا کوئی لڑ کالگ رہاتھا ہمیں پہلے اسے ڈھونڈنا ہے تا کہ عابیہ پر دوبارہ اٹیک نہ ہو۔"

ھادہیر کی بات پر حمین نے اسے دیکھا تھا۔

" میں جانتا ہوں عابیہ پر گولی اس کمینے ارحم نے چلائی ہے کیونکہ آپ کے جانے کے بعد میں نے اسے مال کے دروازے سے نکلتے دیکھاتھا۔"

حمین کی بات پر صاد ہیرنے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔

"ارحم؟"

"كزن ہے عابيہ كااور بدقتمتی سے اس كامنگيتر بھی۔"

حمین کی بات پر صاد ہیر نے اسے دیکھاجو ارحم کے نام پر ہی اپنے غصے کو عروح پر پہنچاچکا تھا۔

"اگر گھر والے نہ مانے پھر کیا کروگے؟ کیونکہ میر ابھی صرف نکاح ہور ہاہے شادی دوسال بعد ہونی اور تم تو ابھی پڑھ رہے ہو بیٹا اس لئے تمہارے نکاح کا تو چانس ہی نہیں ہے۔"

هاد ہیر کا مقصد اس کا دھیان بٹانا تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہاتھا۔

"میں آپ سے پہلے شادی کروں گاد کھے لیجئے گا۔"

"ماهاها حجول في پايايه معجزه مونے ہى نه ديس كهيں۔"

ھادہیرنے اس کا مذاق اڑایا تھا۔

"ہونے دیں گے بھئی خود بھی تو یونی میں تھے جبہادی بھائی پیدا ہوئے تھے۔"

حمین کی بات پر صاد ہیر نے قہقہ لگایا تھا جبکہ حمین زبان کو دانتوں میں دبا گیا تھا۔

"شکرہے ہٹلر نہیں ہیں یہاں ورنہ میری شادی کی پلینگ سرے سے ہی فیل ہو جانی تھی۔"

حمین بول کر بے ساختہ گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا گیا جبکہ ھاد ہمیر نے اسکا پر سکون چہرہ دیکھ کر ایک گہری سانس فضامیں خارج کی تھی۔

\_\_\_\_\_

گاڑی گھر کے پورچ میں جیسے ہی رکی سب اتر کر اندر کی طرف چلے گئے تھے جبکہ آئرہ ابھی اتر نے ہی لگی تھی کہ ہادی نے گاڑی لاک کر دی تھی۔ آئرہ جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی گھور کر ہادی کو دیکھنے لگی۔

"كياہے كيوں تنگ كررہے ہيں؟ دروازہ كھوليں۔مام ويٹ كررہى ہوں گى۔"

آئرہ کی بات پرہادی نے اپناسر نفی میں ہلایا تھا۔ مسکراہٹ لبوں پر آئی توڈمپلز نے بھر پور توجہ تھینچی تھی آئرہ شاہ کی۔ آئرہ نے بشکل نظروں کازاویہ بدلا تھا۔ ہادی نے اس کادایاں بازو پکڑ کراسے اپنی جانب تھینچا تھا اور دوسر اہاتھ اس کے کمرے کے گرد حاکل کرکے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس کی اس افناد پر آئرہ کی آئکھیں پوری کھلی تھیں۔

الميجر-"

آئرہ کے بولتے ہوئے لب ہادی شاہ کے سینے پر مس ہورہے تھے۔ ہادی نے اس کا بازو جھوڑ کرتھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ لرزتی پلکوں پر حیا کا بوجھ اور گالوں کی سرخی مقابل کومہبوت کررہی تھی۔ دھڑ کنوں کا شور دونوں طرف سے اٹھا تھا۔ آئرہ نے نچلے لب کو سختی سے دانتوں میں دبایا تھا۔

"تم سادگی میں ہی دل کی دنیا تہس نہس کر دیتی ہو واللہ جس دن تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر روبر وہوگی مجھے لگتا کے دھڑ کنیں رک جائیں گی میری۔"

ہادی کی گھمبیر آواز پر آئرہ کاسرخ چېرہ مزید سرخ ہواتھا۔

"میجر پلیز ہاتھ حچوڑیں سب انتظار کررہے ہوں گے میر ا۔"

آئرہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ہادی جھکا تھااور اس لرزتی بلکوں پر اپنے لبوں سے مہر لگاتے مقابل کو مزید گھبر انے پر مجبور کر گیا تھا۔ہادی کی قربت پر آج واقعی وہ حواس سلب ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔

"محبت کرتی ہو مجھ سے؟"

ہادی نے اس کا بایاں گال اپنے دائیں ہاتھ سے سہلاتے ہوئے یو چھا۔

"محبت نہیں عشق کرتی ہوں آپ سے۔ مجبور ہوں میں آپ سے عشق کرنے پر کیونکہ اگر ایسانہیں کرتی میں تو سانسیں رک جاتی ہیں میری اور میری روح چیج چیج کر مجھے آپ کو یاد کرنے پر ، آپ کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔"

آئرہ کے اظہار پر وہ سر شار سامسکر ایا تھا۔

"عشق کاعین عدادت کروا تاہے انسان کی خو د سے۔ محبوب کے علاوہ کچھ اچھانہیں لگتا یہاں تک کے اپنا آپ بھی نہیں۔ شین۔۔شدت د کھا تاہے جذبوں میں۔ وہی جذبات جو انسان کوخو د سے غافل کر دیتے ہیں اور قاف قاتل بنادیتاہے اپنی ذات کا جس میں، میں ختم ہو جاتی ہے اور بس تم ہی رہ جاتا ہے۔"

ہادی کے لفظوں میں ایک سحر تھاجو آئرہ کو جھکڑ گیا تھا۔

پتہ ہے میجر۔۔ جینا آسان ہو تاہے لیکن صرف تب تک جب تک ہم عشق کے عین سے واقف نہ ہوں کیونکہ جیسے ہی ہم اس سے واقف ہوتے ہیں یہ ہمیں اس کا قاف یعنی قتیل بنادیتا ہے۔"

آئرہ کی بات پر وہ جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لبوں کور کھ کر اسے پر سکون کر گیاتھا۔

"بو آر داموسٹ وانٹڈیر سن فارمائے بریتھ۔"

ہادی کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔

" آئی نو۔"

ایک یقین تھا آئرہ شاہ کوہادی پر۔

" میں نے ڈیڈسے رخصتی کی بات کی ہے اور ہماری رخصتی ھاد ہیر اور گڑیا کے نکاح والے دن ہو گی سمجھ گئے۔"

ہادی کی بات پر آئرہ کا پورامنہ کھلاتھا۔

"میجر مجھ سے پوچھے بغیر آپ یہ فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ ابھی تو مجھے اپناہا سپٹل بنانا ہے اور۔۔۔"

"شششش \_\_ فیصله ہو چکاڈاکٹر اب انکار نہیں ہوناچاہیے ورنہ دوسری صورت میں حمنہ کا آپشن موجو دہے میرے پاس-"

ہادی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے باقی لفظوں کو قفل لگاتے ہوئے اسے سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔

" میں سر پھاڑ دوں گی آپ کا اگر اب آپ نے اس حمنہ کانام بھی میرے سامنے لیا تو۔ "

آئرہ جلن اور غصے سے بولی توہادی نے مسکر اکر اس کے دائیں گال کو اپنے لبوں سے جھوا تھا۔

تیری ذات نے بنار کھاہے میرے گردایک حصار میں نکلنے لگتا ہوں جب اس سے ہو جاتا ہوں بیکار ۔(کرن رفیق (

ہادی کے شاعر انہ مزاج پروہ مسکراتے ہوئے اس دور ہوئی تھی۔اور جلدی ہے گاڑی کالاک کھول کر باہر کی جانب بھا گی تھی۔

"مل جائوا يك دن سارے حساب بے باك كروں گاڈا كٹر۔"

ہادی خودسے بربر اتے ہوئے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کئے گھرسے چلا گیا تھا۔

......

آہتہ سے آنکھیں کھولتے ہوئے وہ اپنے ذہن کو بیدار کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی آنکھوں کو کھول کرار دگر د دیکھاخو د کوہاسپٹل کے بیڈ پرپایا۔ بائیں کندھے کو تھوڑی سی حرکت دی تو نکلیف سے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئ۔ ایک نرس جو اس کی ڈرپ چینج کر رہی تھی نے اسے دیکھا اور نرمی سے مسکر اتے ہوئے پروفیشنل انداز میں بولی۔

"اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟"

" میں ٹھیک ہوں بس کندھے میں بہت در دہور ہاہے۔"

عابیہ بمشکل ہی اپنے آنسو نوں کو کنٹر ول کئے ہوئے تھی۔

" آپ لیٹی رہیں میں ڈاکٹر کوبلا کر لاتی ہوں۔"

## نرس یہ بول کر باہر چلی گئی ابھی اسے پچھ ہی سینڈ ہوئے تھے تکلیف کوبر داشت کرتے جب شہر وز ملک کی آواز نے اسے آئکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھاجو اس نے شدت تکلیف سے بند کی تھیں۔

"عابيه کيسي هو؟"

شهر وزملک کی نرم آواز پر عابیہ نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔

"زندہ ہوں ورنہ آپ کے جیتیج نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مارنے میں۔"

عابیہ کے چہرے پر ایک لمحے میں سختی چھائی تھی۔

"کیاار حم نے گولی چلائی تھی تم پر؟" شہر وز ملک کی آواز کے ساتھ ان کے چیرے پر بھی بے یقینی واضح تھی۔

"كيول اس نے بتايا نہيں كارنامه آپ كواپنا؟"

عابيه بمشكل ہى بول رہى تھی۔

"كياتم نے حاطب شاہ كواپنے بارے میں نہیں بتایا كہ تم ان كی بیٹی ہو؟"

شہر وز ملک نے ارحم والی بات کا جو اب نہیں دیا تھا کیو نکہ کوئی جو اب تھا ہی نہیں ان کے پاس اس لئے عاہیہ سے دوسر اسوال پوچھا تھا۔

"كيول آپ كواس سے مطلب؟"

عابیہ چاہتے ہوئے بھی اپنالہجہ سخت ہونے سے روک نہیں یار ہی تھی۔

" مجھے لگتاہے تم نے باقی گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ تم ان کی کھوئی ہوئی بیٹی ہو۔۔وجہ جان سکتا ہوں میں اس کی؟"

شهر وزملک کالهجه اب بھی نرمی لئے ہوئے تھا۔

" جتنا بے یقین آپ کی فیملی اور باپ نے میرے باپ کو کیاہے اس کے بعد آپ کو لگتاہے وہ مجھ پریقین کریں گے؟"

عابیہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانہیں سکی تھی۔اس سے پہلے کہ شہر وز ملک کچھ بولتے کمرے میں حاطب شاہ کی آواز گونجی تھی۔

"تم میری بیٹی مطلب میری آزاح ہو؟"

حاطب شاہ نے بے بقین سے عابیہ کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھاتھا۔ عابیہ کی آنکھوں میں چمکتی نمی اب رخساروں کی زینت بن چکی تھی۔وہ اپناسر آہستہ سے اثبات میں ہلا کر حاطب شاہ کو دنیا کا مکمل انسان بناگئی تھی۔

" یہ تمہاری بیٹی ہے حاطب شاہ جسے میرے باپ نے ہاسپٹل سے چرایا تھابدلہ لینے کے لئے۔"

شهر وزملک کالهجه شر مندگی سے تر تھا جبکه نظریں جھکی ہوئی تھیں۔

حاطب شاہ شہر وز ملک کو سن کب رہے تھے وہ تو عابیہ کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھے۔اتنے سالوں کی تشکی تھی۔ایک تڑپ تھی جسے سکون ملاتھا۔ دھوپ میں جلتی ان کی شفقت کو جیسے کسی نے چھاکوں میں کھڑا کیا تھا۔

"آزاح\_"

حاطب شاہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کی بیشانی پر بوسہ دے کر روئے تھے۔ انہیں پر واہ نہیں تھی کہ کوئی انہیں روتے دیچے رہاہے یانہیں۔ پر واہ تھی تواتنی کی ان کی بیٹی، ان کا اثاثہ ان کے سامنے تھی۔

"-إإ

عابیہ کی آواز پروہ جیسے ہوش کی دنیامیں آئے تھے۔اس کے چہرے سے نظر آتی تکلیف پروہ جلدی سے پیچھے ہوئے تھے۔اس کے چہرے سے نظر آتی تکلیف پروہ جلدی سے پیچھے ہوئے تھے۔اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتے ہادی،ھاد ہیر اور حازم شاہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوااور تینوں کے چہرے بتارہے تھے کہ وہ سب سن چکے ہیں۔

"يايا آپ کيسے کسی کی بات پر اتنی جلدی یقین کرسکتے ہیں؟"

ہادی کی آواز پر حازم شاہ نے اسے دیکھا تھا جبکہ حاطب کے چہرے پر خفگی کے تاثرات ابھرے تھے جو مقابل کو واضح بتا گئے تھے کہ انہیں ہادی کی بیہ بات پسند نہیں آئی۔

"كيول يقين نه كرول؟"

حاطب شاہ نے الٹاسوال کیا تھا۔

" پاپاہادی بھائی کا مقصد صرف اتناہے کہ عابیہ ملک ہائوس کے مکینوں کے ساتھ رہی ہے اور ہمیں انبھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ہماری بہن ہے یا نہیں تو پہلے اس کاڈی این اے ٹیسٹ کروائیں پھر ہی اس بات کی تصدیق ہوگی کی ملک سچ بول رہاہے یا جھوٹ۔"

ھاد ہیر نے نرمی سے حاطب شاہ کو مخاطب کر کے کہا توعابیہ نے بمشکل خود کورونے سے روکا تھا۔وہ تیار تھی اس دن کے لئے لیکن شاید آج اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی سب کے سامنے خود کو سچا ثابت کرنے کے لئے۔

"ہادی مجھے میری بیٹی پریقین ہے۔"

حاطب شاہ کااٹل انداز ہادی کوانہیں دیکھنے پر مجبور کر گیاتھا۔ حاطب شاہ اس وقت ایک انطیجنس آفیسر کی طرح نہیں بلکہ ایک باپ کی طرح سوچ رہے تھے۔

"یایا پلیزایک د فعہ تصدیق کے لئے یہ ٹیسٹ کروالیں پلیز۔۔میری تسلی ہو جائے گا۔"

ہادی ان کے دونوں ہاتھ کپڑتے ہوئے بولا تو حاطب نے عابیہ کا چہرہ دیکھاجو سرخ ہور ہاتھا شاید ضبط سے اور تکلیف سے جو اس کے کندھے میں ہورہی تھی۔ حاطب نے ایک گہری سانس فضامیں خارج کی اور ہادی کو شمیسٹ کے لئے اجازت دی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے حاطب اور عابیہ دونوں کا ہلڈ لیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ ربورٹس شام تک ملنی تھی تب تک سب ہی انتظار کی سولی پر لٹک چکے تھے۔ خد اخد اکر کے وقت گزرا تھا اور شام سات بجے ڈاکٹر نے ہادی شاہ کو اپنے کیبن میں بلایا تھا۔ ہادی نے کو ریڈور میں بیٹھے سب نفوس کو دیکھا اور شام سات بجے ڈاکٹر نے ہادی شاہ کو اپنے کیبن میں بلایا تھا۔ ہادی نے کو ریڈور میں بیٹھے سب نفوس کو دیکھا اور ڈاکٹر کی بات سننے چلا گیا۔ آ دھے گھٹے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کا جبڑ اسخی سے تناہوا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ جسے اس نے حازم شاہ کو پکڑ ایا تھا اور شہر وز ملک کی جانب پپٹا تھا۔ شہر وز ملک جو کل سے ہاسپٹل میں تھے اب مطمئن سے ہادی کو دیکھنے لگے۔

"لعنت بھیجنا ہوں میں تمہارے باپ پر جو اتنا گھٹیا نکلا، مر د ہو تا تو میدان میں مقابلہ کر تاسالا نکلاہی خبیث انسان۔"

ہادی غصے سے بول رہاتھاجب حازم شاہ کی تنبیہ پروہ رکا تھا۔

"ہادی اس نے ہماری بیٹی کاخیال رکھاہے ہمیں اس کاشکریہ اداکرناچاہیے ناکہ اس طرح سے اس کے باپ کے کر توت کو اس کے سامنے سرعام کھول کر اسے شر مندہ کرناچاہیے۔"

حازم شاہ کی بات پر شہر وز ملک نے مسکر اکر انہیں دیکھا تھا۔

" آپ کی امانت آپ تک پہنچ گئی میں پر سکون ہوں۔اب جلتا ہوں خیال رکھیے گااس کا۔"

شہر وزملک یہ بول کر جانے لگے تھے جب ہادی کی آواز پر وہ پلٹ کررہے تھے۔

"اپنے تبطیع کو بولنااگلے ایک گھنٹے میں اگر اس نے خود گر فتاری نہیں دی تواس کی موت کا ذہے داروہ خود ہو گا۔" ہو گا۔"

ہادی کی دھمکی پرشہر وزملک نے وہاں سب کو دیکھاجہاں نرمی کہیں نہیں تھی۔ پھرپلٹ کروہاں سے چلے گئے۔

"وہ میری بیٹی ہے حازم مجھے یقین نہیں آرہاہے۔وہ چھوٹی سی آزاح اتنی بڑی ہو گئی ہے۔وہ میری بیٹی ہے آزی۔۔کتناخوش ہوگی۔۔میری بیٹی حازم۔"

حازم شاہ جیسے ہی حاطب شاہ کے پاس بیٹھے حاطب شاہ ان کے گلے لگی خوشی اور جوش سے بول رہے تھے۔ جبکہ صاد ہیر حمین کو سوچ کر مسکر ایا تھا۔

"سالے نے کتنے شدت سے دعا کی ہے اسے پانے کے لئے۔"

ھاد ہیر خود سے بڑبڑا یااور پھر وہاں سے مسکراتے ہوئے اپنامو بائل نکال کر حمین کو کال ملانے لگا۔ یقیناخو شیوں نے شاہ ہائوس کا دروازہ کھٹکھٹا یا تھا جسے وہاں کے مکینوں نے دل سے خوش آمدید کیا تھا۔

-----

چند گھنٹوں بعد شاہ ہائوس کے تمام افراد ہاسپٹل میں موجود تھے۔ آز فہ شاہ کی آئکھیں مسلسل نم ہور ہی تھیں جنہیں وہ بار بار صاف کر رہی تھیں عشال شاہ مسکرا کر ان کے کند ھوں پر بازور کھے انہیں تسلی دے رہی تھیں۔ سب ہی تقریباہا سپٹل کے کمرے میں تھے جہاں عابیہ پر سکون ہو کر سور ہی تھی۔ عابیہ کی کسی احساس کے تحت آئکھیں کھلی تھیں۔ اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں آز فہ شاہ نم آئکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے ہی د کھر رہی تھیں جبکہ ان کے دائیں سائیڈ پر آئرہ بیٹھی تھی جس کی آئکھیں بھی سرخ تھیں یقیناوہ اپنے آنسو ضبط کرخود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ دوسری طرف عشال شاہ مسکراتے ہوئے آز فہ شاہ کو تسلی دے رہی تھیں۔ ان سے تھوڑے سے فاصلے پر حاطب شاہ اور حازم شاہ باتیں کر رہے تھے جبکہ ہادی، ھاد ہیر اور حمین نہیں تھے۔ عابیہ نے اٹھنا چاہاتو ایک کر اہ نگلی تھی اس کے منہ سے اور وہ نکلیف کی شدت سے اپنی آئکھوں کے خالی گوشوں کو بھیگنے پر مجبور کر گئی تھی۔ آز فہ شاہ جلدی سے آگے بڑھی تھیں۔ اس کے پاس بیٹر پر بیٹھتے ہوئے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے آنسوصاف کرنے لگیں۔

" ذیادہ تکلیف ہور ہی ہے کیا؟"

آز فہ شاہ کے سوال پر عاہیہ نے لبوں کو سختی سے پیوست کیا تھااور اپناسر بمشکل نفی میں ہلایا تھا۔

"حاطب دیکھیں آپ کی حجوٹی بیٹی بالکل آپ پر گئی ہے اپن تکلیف کو چھیار ہی ہے اپنی مال سے۔"

آز فیہ شاہ نے حاطب شاہ کو دیکھ کر کہاتو حاطب شاہ مسکرا دیئے تھے۔

"\_66"

عابیہ کی پکار پر آز فیہ شاہ کولگا جیسائسی نے انہیں جلتی دھوپ میں سے لا کر ٹھنڈی چھائوں میں کھڑا کر دیا ہے۔ ایک تڑپ جو بچھلے ہیں سالوں سے وہ محسوس کر رہی تھیں جیسے اس کو سکون مل گیا تھا۔ آز فیہ شاہ کی آئکھیں بے ساختہ ٹمکین پانی کو باہر دھکیلنے لگی جبکہ لب کیکیانے لگے تھے۔

"ماما کی جان بھی تم پر قربان۔"

آز فہ شاہ بھر ائے لہجے میں بول کر جھکی تھیں اور دیوانہ وار اس کے چہرے پر بوسے دینے لگی تھیں۔سب ہی مسکر اکر ان کی والہانہ محبت کو دیکھ رہے تھے۔

" میں اب اپنی بیٹی کو تبھی خو د سے دور نہیں کروں گی۔"

آز فیہ شاہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے حاطب شاہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ جواب میں وہ مسکرادیئے تھے۔

"ا چھا بھئ اب ماں بیٹی کا ملنا ہو گیا ہو تو کیا حجو ٹی مامال سکتی ہیں اپنی بیٹی ہے؟"

عشال شاہ کی نرم آواز پر عابیہ اور آز فہ دونوں مسکرائی تھیں۔ آز فہ شاہ اٹھ کر آئرہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گئ تھیں۔ آئرہ نے مسکراکران کی بیشانی پر بوسہ دیا تھا۔عشال شاہ نے مسکرا کرعابیہ کو دیکھا۔ " ہماراگھر آج مکمل ہواہے۔ تمہاری ماں کی حالت کے ہم سب گواہ ہیں۔

تمہارا بچھڑ ناسب کے لئے ایک صدمہ تھا مگر کسی نے ہمت کر کے خود کو اس صدمے سے نکال لیا اور کسی نے تمہاری مال کی طرح دل پر لے لیا۔ میں پچھلی باتوں کو یاد کر کے نہ تمہیں دکھی کروں گی نہ ہی باقی گھر والوں کو بس اتنا کہوں گی کہ جب بھی ضرورت ہوا پنی چھوٹی ماما کو یاد کر لینا۔"

یہ بول کرعشال نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ آئر ہاٹھ کر اس کے پاس آئی تھی جو مسکر اکر سب کی محبتیں سمیٹ رہی تھی۔

"ا پنی فیملی میں خوش آمدید میری جان۔"

آئرہ نے مسکر اکر اس دائیں ہاتھ کو پکڑ کر اس پر لب رکھے تھے۔

"تھینکس آپی۔"

عابیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ شائل جو کمرے میں موجود واش روم میں تھی نکل کراس کی طرف آئی تھی۔

"میں بھی تمہاری آپی ہوں آزاح اور خوش آمدید۔۔ویسے تم میرے کمرے میں رہو گی میرے ساتھ اوکے۔"

شائل کے انداز پر سب ہی مسکر ادیئے تھے۔ حازم شاہ نے بھی آگے بڑھ کر عابیہ کے سرپر ہاتھ رکھا تھا۔

"ہماری بیٹی کا اصل نام آزاح ہے تو بہتر رہے گاسب اسی نام سے بکاریں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے نام کی وجہ سے بھی اپنی بھیانک ماضی کو یاد کرے۔"

حازم شاہ کی بات پر کمرے میں داخل ہوتے شاہ ہائوس کے تینوں لڑکے مسکرائے تھے۔سب سے پہلے ہادی اس کے پاس آیا تھا۔ "سوری گڑیالیکن ڈی این اے ٹیسٹ کر وانامیری مجبوری تھی۔ باقی تمہیں کسی سے بھی کوئی شکایت ہوئی تو تم نے مجھے بتانا ہے پھر میں جانوں اور وہ انسان جس کی تم نے شکایت کی ہو گی۔"

ہادی اس کے سرپر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تووہ مسکرادی تھی۔

"اوکے بھائی۔"

عابیہ نے مسکرا کر کہا تھا۔

"اور كبھى تمہارابر ابھائى موجو دنە ہو توتم اپنے چھوٹے بھائى سے بھى كسى كى بھى شكايت كرسكتى ہو۔"

ھادہیرنے مسکراتے ہوئے عابیہ سے کہاتو شائل نے اسے گھورا تھا۔

"میں نے جب بھائی بولا تھا کیسے ڈانٹ دیا تھا مجھے اور اسے کیسے اجازت دے رہے ہیں۔"

شائل خو دسے برٹبرائی تھی۔ کوئی اور توشاید متوجہ نہیں تھا مگر ھاد ہیر اس کی برٹبراہٹ واضح سن چکا تھا۔

"لوجی بیہ محترمہ ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہیں۔ مجھے تو لگتاہے گھو تگھٹ اٹھاتے ہی مجھے سب سے پہلے اسی سوال کو سننا پڑے گا۔"

ھادہیرنے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔

"اوکے حجوٹے بھائی۔"

عاہیہ کی آواز پروہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہواتھا۔ ھاد ہیر نے حمین کو دیکھاجو مسکرا کرعاہیہ کو دیکھ رہاتھا۔

"ویسے اگر میں اور ہادی بھائی دونوں ہی موجو د نہ ہوں تو تم اپنے لاڑلے بھائی ہنی سے بھی بول سکتی ہو۔"

ھادہیر کی بات پر حمین نے اسے گھورا تھا۔

" د نیا کی ایک ہی لڑکی میری بہن ہے اور وہ شائل شاہ باقی کوئی لڑکی میری بہن نہیں ہے۔"

حمین کی بات پر حازم شاہ سمیت سب نے سے حیر انگی سے دیکھا تھا جبکہ ھاد ہیر نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کولبوں پر روکا تھا۔

"کیوں بھی اتنی کیوٹ ہے ہماری آزاح اور۔۔۔"

جو بھی ہے بھائیولیکن میری بہن نہیں ہے ہی۔"

ہادی کی بات وہ در میان میں کاٹ کر سختی سے بولا تھااور پھر بناکسی کی طرف دیکھے کمرے سے نکل گیا تھا۔اس کا انداز وہاں موجو دنتمام لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر گیا تھاسوائے صاد ہمیر کے جو مسکر اکر سر جھکا گیا تھا جبکہ عابیہ نے خفت سے اپنی آنکھوں کو موند کر اپنے آنسوئوں کو باہر آنے سے روکا تھا۔

\_\_\_\_\_

چار دن بعد آزاح کوچھٹی ملی تھی ہاسپٹل سے اور ان چار دنوں میں آئرہ چو بیس گھٹے اس کے ساتھ رہی تھی جبکہ آزنہ شاہ ،عشال شاہ اور شائل دن میں وہاں آ جاتی تھیں۔ مر دحضرات بھی دن کے وقت چکر لگا لیتے تھے۔
لیکن رات کو آئرہ ہی اس کے پاس ہوتی تھی۔ چار دن بعد جب وہ گھر آئی تھی توسب نے اس کا خوش دلی سے ویکم کیا تھا۔ ڈویکم کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ادویات دی تھیں اور ساتھ میں آزاح کو بازو کو زیادہ حرکت دینے سے منع کیا تھا۔ گھر آگروہ پر سکون سی شائل کے کمرے میں سور ہی تھی جو اب اس کا کمرہ بھی تھا بقول شائل کے ، جب حمین دب قد موں سے اندر داخل ہوا۔ وہ چار دن بعد اسے دیکھ کر پر سکون ہوا تھا۔ ان چار دنوں میں اس کا اضطر اب یونیور سٹی جاکر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ نائل اور رومان تو اس کی سنجیدگی پر تشویش میں مبتلا تھے جبکہ سر عقبل کو اس کی خاموشی کھی ذیادہ ہی محسوس ہور ہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا آزاح کی آئکھیں کھل گئی تھیں۔
کی خاموشی کچھ ذیادہ ہی محسوس ہور ہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا آزاح کی آئکھیں کھل گئی تھیں۔ حمین نے اسے دیکھا اور اپنی شر مندگی مٹانے کے لئے بولا۔

"میں نے سوچا کزن کا حال چال ہی بوچھ لیا جائے۔ توبتا نُومس چڑیل کیسی ہو؟"

حمین کی بات پر آزاح تھوڑاسا ہیڈ کر وائون سے ٹیک لگا کر اٹھی تھی اور حمین کو سنجید گی سے دیکھنے لگی۔

"اوتوبلآخر چار دن بعد آپ جناب کو یاد آگیا کوئی کزن بھی ہے اور اس کا حال بھی پوچھناہے؟"

آزاح نے طنزیہ انداز میں کہاتو حمین بناشر مندہ ہوئے منسنے لگا۔

"شكر كروياد آگياورنه تم كوئي ياد آنے والى چيز نہيں ہو۔"

حمین کی بات پر آزاح نے پاس پڑاکشن اسے مارا تھا جسے وہ بروقت نیچے ہو کر اس کانشانہ خطا کر گیا تھا۔

"ارے۔۔ارے۔۔ گولہ باری کیوں کررہی ہومیں نے کیا کیاہے؟"

حمین کے معصوم انداز پر آزاح اے گھوراتھا۔

"جب میں تمہاری بہن ہی نہیں ہوں تو جائو یہاں سے کیوں پوچھنے آئے حال چال بھی۔"

آزاح منہ پھلا کر بولی تو حمین مسکر اکر سر جھا گیا تھا۔ آہستہ سے اس کے پاس بیڈ پر تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔

"تم میری بہن نہیں ہو اور نہ ہی میں تبھی تمہمیں اپنی بہن مانوں گا۔ جتنی جلدی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھالو گ تمہارے لئے اتناہی اچھاہو گا۔"

حمین کے انداز پر آزاح اسے دیکھ کررہ گئی تھی۔

" کیوں نہیں مان سکتے بہن؟ کیامیری پیچھلی باتوں کی سز ادو گے؟"

آزاح کی بات پروه بمشکل اپنی مسکر اهٹ کولبوں پر روک گیا تھا۔

" نہیں تم میری بہن نہیں ہو سکتی کیو نکہ۔۔"

حمین به بولتے ہوئے اس سے فاصلہ کم کر کے اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی دھڑ کنوں کو ایک لیجے میں منتشر کر چکا تھا۔ آزاح نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ اور اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر بمشکل پوچھا تھا۔

"كيونكه؟"

"کیونکہ یہ جو دل ہے ناقشم سے بہت بڑا کمینہ نکلاہے۔ تمہیں جیسے ہی بہن بنانے کاسوچتا ہوں میر ادل جیسے میری سانسوں کوروک دیتا ہے۔ تم میری بہن نہیں ہونہ کبھی ہوسکتی ہو کیونکہ سکون چیین لیاہے تمہاری دوری نے میر ا، بے چین ہوجا تا ہوں تمہیں تکلیف میں دیکھ کر، در دشمہیں ہوتا ہے دل میر اخون ہوتا ہے۔ تمہیں روتے دیکھ کر سب کچھ تہس نہس کرنے کو دل کرتا کے اب بتائوالیی صورت حال میں کیا میں تمہیں اپنی بہن بناسکتا ہوں؟"

حمین کے لفظوں پر آزاح سانس رو کے اسے دیکھنے گئی تھی۔ دھڑ کنیں معمول سے تیز ہو چکی تھیں۔اس کی گرفت میں موجو دہاتھ لرزاتھا۔ جبکہ گال اس کی باتوں پر د کبنے لگے تھے۔وہ مہبوت سااسے دیکھنے لگا تھاجو اس کی بے ضررسی باتوں پر سرخ ہو چکی تھی۔

"تم واقعی حسین ہو یامیری نظریں کمزور ہور ہی ہیں۔"

حمین کی بات پر آزاح نے منہ کھولے اسے دیکھا تھا۔

"میں حسین ہی ہوں۔"

آزاح نے دانت پیس کر کہاتھا۔

" ہاہاہاہ۔۔۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے تہہیں ذراخیال نہیں آیا کہ سامنے بیٹھا شخص کمزور دل کامالک بھی ہو سکتا ہے۔"

حمين كاانداز صاف مذاق اڑانے والاتھا۔

"انجمی آپ نے خود کہاتھامیں حسین ہوں۔"

"احیمانجیمی مذاق کررہاتھا۔ سوری۔"

حمین اس کی ناراضگی والا چېره د کیچه کر فورا بولا تو آزاح مسکر ادی تھی۔

" مجھے نہیں معلوم کہ میں تم سے محبت کر تا ہوں یا نہیں لیکن اتنامعلوم ہے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور پھر تمہارے ساتھ بہت ساری لڑائیاں کرنی ہیں۔اور اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ان کی ماں بہت بڑی چڑیل ہے۔"

حمین کی بات پر آزاح نے گھور کر اسے دیکھاتھا۔

" یہ پر بیوز کرنے کا کو نساطریقہ ہے؟ اور ویسے بھی میں اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کروں گی۔"

" یہ حمین شاہ کاطریقہ ہے کیونکہ اس میں پیسے نہیں لگتے اور رہی بڑے پایااور بڑی ماں کی بات تووہ اپنے ہنی کو انکار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہیں معلوم ان کی چڑیل۔ جیسی بیٹی کو مجھ سے ذیادہ ہینڈ سم داماد نہیں ملے گا۔ "

حمین کی بات پر آزاح نے ایک اور کشن پکڑ ااور حمین کو مارا تھا۔

"خوش فهمیاں ہیں جناب کی بس اب جائیں یہاں ہے۔"

شرم وحیا کی وجہ سے وہ حمین سے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔

"ا چھاجار ہاہوں۔ویسے تمہیں ایک بات تو بتانا ہی بھول گیاتمہارے سابقہ کزن کو پولیس نے ایساد ھویا ہے کہ بچپاراخود کو پہچپانے سے انکاری ہور ہاہے۔میرے بس میں ہو تا تو جان سے مار دیتا اسے لیکن کل عد الت ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔امیدہے انصاف ضرور ملے گا ہمیں۔"

## حمین کی باتوں پر وہ اسے دیکھ کررہ گئی تھی جس کا چہرہ اب خطرناک حدیک سنجیدہ تھا۔

"ا چھاا پناخیال رکھناھاد بھائی اور شائل کا نکاح بھی تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گیاہے۔ بیچارے پیتہ نہیں کتنی بد دعائیں دے رہے ہوں گے تمہیں۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں بھائیو اور بی جے کی رخصتی جو اگلے ماہ ہونا طے پائی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا نکاح بھی ہو جائے۔ کیا خیال ہے تمہارا ہونے والی مسز ہنی؟"

#### " مجھے نہیں معلوم جائیں یہاں سے۔"

آزاح کو نظریں چراتے دیکھ کروہ مسکرایا تھا۔اور پھرایک نظر دیکھ کروہ مسکرا کرباہر نکل گیاجبکہ آزاح کا دایاں ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا تھا۔اس کی دھڑ کنیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں۔اس کی باتوں نے اس کا بیہ حال کر دیا تھا تواس کی قربت تووا قعی اس کے حواس سلب کرلے گی۔اییا صرف وہ سوچ ہی سکی تھی۔ایک شر مگیں مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔

\_\_\_\_\_

ھادہ ہیر واپس لندن جاچکا تھا اور شاکل بھی اپنے سٹٹری کی وجہ سے اس کے جانے کے دودن بعد لندن جاچکی تھی۔ تقریباایک ماہ ہونے والا تھالندن میں ان دونوں کولیکن بات چیت بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ شاکل کو صادم ہی یونیورسٹی لے جاتا اور واپس لا تا تھا اور شاکل واپس آگر کھانا بناتی تھی۔ ھادہ ہیر رات کو خاموشی سے کھانا کھاکر کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ضرورت ہوتی تو کوئی بات کر لیتا ور نہ بالکل خاموشی تھی۔ شاکل نے آج اس کے انتظار سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھاکیو نکہ آج اس نے ھادہ ہیر کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اس لئے اس کے انتظار میں لائو نئے میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جب اس کی آئکھیں نیندگی وجہ سے بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ نیند حاوی ہوئی تو وہ وہیں سررکھے سوگئی تھی۔ ھادہ ہیر دودن تک ولیم کو پکڑنے والا تھا اور اسے جہنم واصل کرکے وہ پاکستان جانے کا ارداہ رکھتا تھا۔ انہی وہ لائونے میں داخل ہواجب اس کی نگاہوں کام کزشائل کی ذات بی تھی۔ وہ آہتہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تھاجو نیند میں ایک معصوم سی گڑیالگ رہی گی ذات بی تھی۔ ھادہ ہیر اس کے چبرے پر چیلے سکون کو دیکھ کر مسکر ایا تھا۔

" تنہیں نظر انداز کرنامشکل ہے شائل شاہ لیکن اگر میں نے کسی پر بھی بیہ ظاہر کر دیا کہ تم میری ذات کے لئے ضروری ہو تو مجھے یقین ہے میرے دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے جو میں کسی قیمت پر نہیں چاہتا۔"

ھاد ہیر خو دسے بڑ بڑایااور پھر آگے بڑھااور اس کے بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگل سے پیچھے کرتے ہوئے وہ مہبوت سااسے دیکھنے لگا۔ شائل نیند میں بھی اس کالمس محسوس کر گئی تھی شاید اس لئے وہ جلدی سے آئکھیں کھول کر خو دپر جھکے ھاد ہیر کو دیکھنے لگی۔اس کو اٹھتے دیکھ کرھاد ہیر تیزی سے پیچھے ہوا تھا۔

"آپکبآئے؟"

شائل خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔

"تب ہی آیا تھاجب تم پوار اصطبل پیچ کر سور ہی تھی۔"

ھادہیر کامسکرا تالہجہ شاکل کواسے دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔

"جھے آپ سے پھھ بات کرنی ہے۔"

#### "شائل شاہ اس وقت بہتر ہے جاکر سوجائو کیو نکہ مجھے فلحال نیند بہت آرہی ہے۔"

ھاد ہیر جانتا تھاوہ یو نیورسٹی میں آج اسے اس کی کلاس فیلو جمائما کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ جمائماجو کہ ھاد ہیر کی کلاس فیلو تھی ایک سبجیکٹ کے نوٹس کے لئے وہ ھاد ہیر سے بات کر رہی تھی جب شائل شاہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ اور ھاد ہیر کو تب پتہ چلاتھا کہ شائل شاہ وہاں موجو دہے جب وہ وہ ہاں سے کیفے کی جانب چلی گئی تھی۔

"مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے ھاد۔"

شائل کاسخت لہجہ ھادہیر کواسے دیکھنے کو مجبور کر گیا تھا۔

"جو بھی ضروری بات کرنی ہے وہ ہم صبح کریں گے ابھی مجھے نبیند آر ہی ہے۔"

ھاد ہیر نرمی سے بول کر سڑھیوں کی جانب بڑھا تھا جب شائل کے لفظوں نے اس کے قدم ساکت کر دیئے تھے۔

"کیوں اپنی گرل فرینڈ سے بات کرنے کا آپ کے پاس بہت وقت ہو تاہے لیکن ہونے والی بیوی کی بات سننا آپ پر حرام ہور ہاہے؟"

"شائل شاہ ابنی زبان کولگام دے کربات کرویہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں جب چاہو گی جیسے چاہو گ بات کروگی یہ ھاد ہیر شاہ کا گھر ہے یہاں رہنے کے لئے خود کو میر ایا بند بنائو اور مجھے ایسی لڑ کیاں بالکل نہیں پسند جو اپنی آواز کو اونچا کرکے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں۔"

ھادہیر تیزی سے اس کی جانب بڑھ کر اس کے شانوں پر اپنی گرفت جمائے اسے خود سے قریب کر کے سر د انداز میں بولا۔

شائل نے ڈر کر آئکھیں بند کی تھیں۔ھاد ہیر کے کانوں میں ہادی کے لفظوں کی بازگشت ہوئی تواس نے جلدی سے شائل کو جھوڑا تھا۔

## "سوجائو جاكراب نظرنه آنامجھے لائونج میں۔"

ھاد ہیریہ بول کر سڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ شائل نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا بھر منہ پر ہاتھ رکھے وہ تیزی سے کمرے کی طرف گئی تھی۔ غلط فہمی کسی بھی رشتے میں ہواسے کمزور کر دیتی ہے اور جب رشتہ کمزور ہو جائے توبد گمانی کا ہلکا ساجھو نکا بھی اس رشتے کو توڑ دیتا ہے۔ شایدیہی بدگمانی ھاد ہیر اور شائل کو ایک بڑے امتحان میں ڈالنے والی تھی جس سے دونوں ہی انجان تھے۔

\_\_\_\_\_

شاکل نے ساری رات رو کر گزاری تھی۔ صبح جیسے ہی وہ یو نیور سٹی پہنچی رونل نے اس کاراستہ روک لیا۔

" مائے بیوٹیفل۔"

شائل نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی تھی اور اس کی دائیں سائیڈ سے نکلنا چاہاجب رونل اس کے سامنے آگیا۔وہ بمشکل خود کو اس سے ٹکر انے سے بچاسکی تھی۔

"واٹس پورپر اہلم رونل؟"

شائل نے اسے گھورتے ہوئے پوچھاتھا۔

"يوبيو شيفل \_ \_ آئی ايم ان لوو ديوايند آئی وانٹ ٽوميري يو \_ "

رونل کے مسکر اکر کہاتو شائل نے اسے گھورا تھا۔

"بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹومیری یوبی کاز آئی لومائے فیانسی۔"

شائل کے لہجے پر رونل نے اسے گھورا تھا جبکہ لفظوں پر بے یقینی کا تاثروہ چہرے سے چاہ کر بھی مٹانہیں سکا تھا۔

"هوازيورفيانسي؟"

"ھادہیر شاہ نائوایکسکیوز می۔"

شائل بہ بول کر جا چکی تھی جبکہ رونل نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔

"نوبيوشيفل\_\_ يو آر او نلي مائن\_"

رونل خود ہے بولا اور پھر کلاس کی جانب چلا گیا۔

کلاس کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلاشائل کو گرائونڈ کے بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ وہ آہتہ سے اس کے بیچھے آیالیکن جیسے اس نے بعد جیسے ہی نظر ول کے تعاقب میں دیکھااس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ھاد ہمیر اپنی کلاس فیلو جمائماسے گرائونڈ میں بیٹھے مسکرا کر پچھ بات کررہاتھا۔

شائل نے دس منٹ تک صاد ہیر کو دیکھا اور پھر وہاں سے پار کنگ کی طرف چلی گئی اور ساتھ ہی موبائل نکال کر صارم کو کال کر نے لگی تھی۔ ابھی اسے پار کنگ میں صارم کے انتظار میں کھڑے دس منٹ ہی ہوئے تھے جب صادم کو کال کرنے تکی کھی کے دیں منٹ ہی ہوئے تھے جب صاد ہیر وہاں آگیا۔ شائل کو دیکھ کروہ اس کی طرف آیا تھا۔

"تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہاری کلاس ہے نا؟"

ھاد ہمیر اپنی رسٹ واچ پر وفت دیکھ کر پیشانی پرشکنوں کو جال بنائے مقابل سے گویا ہوا۔ شائل نے ایک نظر اسے دیکھااور پھر سنجید گی سے جواب میں بولی۔

"طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری اس لئے گھر جارہی ہوں۔"

شائل کی بات پر وہ اس کے قریب آیا تھا۔

"کیاہواہے تمہیں؟"

# اس کے فکر مندانہ انداز پر وہ اسے دیکھے کررہ گئی تھی۔

"سر درد ہے بس۔"

مخضر جواب دے کروہ پلٹ گئی تھی کیونکہ صارم کی کال اس کے موبائل پر آرہی تھی جس کامطلب تھاوہ اسے لینے پہنچ گیا ہے۔ ھادہ بیر ان سے پوچھنا چاہتا لینے پہنچ گیا ہے۔ ھادہ بیر ان سے پوچھنا چاہتا تھا اس کی سنجید گئی وجہ لیکن آج اسے کلب میں ولیم پر نظر رکھنے جانا تھا اور اس کی سیکریٹری سے پچھ معلومات نکلوانی تھیں کیونکہ وہ اپنے کسی ساتھی سے مل کر دو سرے ملک جانے کی بلینگ کررہا تھا۔

.....

"موم آج توبر ی خوشبو آر ہی ہے کیچن سے کیا بنار ہی ہیں آپ؟"

حمین کیچن میں داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔

"ہادی کی فیورٹ مٹن کڑاہی بنارہی ہوں، آج وہ واپس آرہاہے ناگھراس لئے۔"

شائل کی بات پروہ مسکر ایا تھا۔

"ا چھاجی بھائیو کے لئے مٹن کڑا ہی تومیرے لئے کیا بنایا ہے سپیٹل؟"

"تمہارے لئے ہنی روز ہی تمہاری فرمائش کی ڈش بناتی ہوں۔"

عشال شاہ نے اسے گھورا تھا۔

"موم ایک بات کرنی تھی آپ ہے۔"

حمین عشال شاہ کو کیجن میں تنہاد کیھ کر بولا توعشال شاہ نے مسکر اکر اسے دیکھا۔

"ہاں میری جان بولو کیابات کرنی ہے؟"

"موم آپ کو آزاح کیسی لگتی ہے؟"

حمین کی بات پر عشال شاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔

"کیامطلب کیسی لگتی ہے بیٹی ہے میری تو ظاہر سی بات ہے جان بستی ہے میری اس میں۔"

عشال شاہ کے جواب پر وہ مسکرایا تھا۔

"جان تووه ميري تھي ہے ليكن ظالم ساج سمجھتاہي نہيں۔"

حمین خود سے بڑبڑایا توعشال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔

" کچھ کیاتم نے؟"

"موم میں بول رہاتھا آزاح کتنے سالوں بعد گھرواپس آئی ہے نااور بڑے پایااور بڑی مامااسے خو دسے دور بھی نہیں کرناچاہتے تو۔۔"

حمین کی تمہید پر عشال شاہ اب مکمل اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔

" ہنی بات کیاہے صاف لفظوں میں بتائو۔"

"موم مجھے آزاح سے شادی کرنی ہے۔"

حمین ایک ہی سانس میں بول کر آئکھیں بند کر گیا تھا جبکہ عشال شاہ نے پہلے بے یقینی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کی بند آئکھوں کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتیں کیچن میں حازم شاہ کی آواز گو نجی تھی۔

"حمین شاہ میرے کمرے آئو۔"

حازم شاہ کی بار عب آ واز اور سنجیدہ لہجہ سن کروہ جلدی سے آئکھیں کھول کر اپنے باپ کو دیکھنے لگاجو اسے تھکم دے کر اب وہاں سے اپنے کمرے کی طرف جارہے تھے جبکہ عشال شاہ بمشکل اپنی ہنسی کو روکے ہوئے تھے۔ تھیں۔ حمین نے ایک نظر اپنی مال کو دیکھااور پھر بیجارگی سے بولا۔

"موم پليز ہٹلر سے بچالیں۔"

"ہاہاہا۔۔ بھئی تم نے خود اپنی شامت کود عوت دی ہے اب جائو بھگتو۔"

عشال شاہ کی جانب سے ہری حجنڈی د کھائے جانے پر وہ منہ بسورتے ہوئے حازم شاہ کے کمرے کی جانب گیا تھا۔

\_\_\_\_\_

دروازے پر دستک دے کروہ اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی حازم شاہ اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھے ایک فائل کو پڑھ رہے تھے۔ حمین آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے سامنے آیا۔

"وُيدُ آپ نے بلایا؟"

حمین کی مدهم آواز پر حازم شاہ نے اسے دیکھا تھا۔

البيطو\_ال

حازم شاہ نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو حمین بناوفت ضائع کئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔

"اب جو کیچن میں بول رہے تھے کیاتم اس چیز کولے کر سریس ہویا پھر کوئی ایڈو پنچر آیا ہے دماغ میں تمہارے اور اگر ایسا ہے تویا در کھنا آزاح کو تکلیف پہنچانے والے کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔"

حازم شاه کاسنجیده لهجه حمین کوانهیں دیکھنے پر مجبور کر گیاتھا۔

"ڈیڈ کیا آپ کواپنے بیٹے پریقین نہیں ہے؟ کیا آپ کولگتاہے میں کسی ایڈو پنچر کے لئے یہ سب کر رہاہوں؟"

" مجھے نہیں معلوم حمین شاہ، میں بس اتناجانتا ہوں کہ اب اپنے بھائی اور بہن کو ذرہ بر ابر تکلیف بھی میری بر داشت سے باہر ہوگی۔"

"ویڈ آئی لوہر۔"

حمین کے لہجے میں اس کی سچائی موجو دمنھی حازم شاہ نے مسکر اکر اسے دیکھا تھا۔

" پھر کیا کیا جائے؟"

"مجھے شادی کرنی ہے اس سے اور کیا؟"

حمین نے منہ بسورتے ہوئے کہاتو حازم شاہ نے بمشکل اپنا قہقہ رو کا تھا تھا۔

" دیکھو حمین میں نہیں کہنا کہ محبت کرنابری بات ہے لیکن اسے حاصل کرنے میں اچھے اور برے کی تمیز بھول جاناغلط ہے۔ میں تمہارے احساسات کی قدر کرتاہوں لیکن۔۔"

"ليكن كياد يد ؟"

حمین کی سنجیر گی اسے سرایہ سوال بناکر حازم شاہ کے سامنے کھڑا کر گئی تھی۔

" آزاح بہت اچھی ہے لیکن اس کی زندگی کا فیصلہ وہ خود کرے گی میں حاطب سے بات کروں گااگر اسے کوئی اعتراض ہوایا آزاح کی رضامندی نہ ہوئی تو تم اپنی اس محبت سے دستبر دار ہو جائو گے۔"

ایک کہمے میں حازم شاہ نے اسے آسان سے زمین پر پٹخا تھا۔

"ڈیڈ بیرناممکن ہے اور ویسے بھی دستبر داری آسان تو نہیں ہوتی۔"

حمین کی بات پر وہ مسکرائے تھے۔

"مشکل ہے حمین ناممکن تو نہیں ہے اچھا چھوڑو میں حاطب سے بات کروں گا امید ہے وہ اپنے لاڑلے کو انکار نہیں کرے گا۔" حازم شاہ کی بات پر وہ خاموش رہاتھا۔ حازم شاہ نے اس کے دل میں ایک ڈربٹھا دیا تھا۔ جسے صرف حاطب شاہ اور آزاح دور کرسکتے تھے۔ حمین وہاں سے اٹھا تھا اور بناحازم شاہ کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف وہ بے دھیانی میں جارہا تھا جب سڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ آزاح سے ٹکر ایا۔

# " آن کھیں نہیں کیا؟"

آزاح نے اسے گھوراتو وہ غائب دماغی سے آزاح کو دیکھنے لگا پھر بنا پچھ کہے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آزاح نے جیرانگی سے اس کی خاموشی کو دیکھا تھا پھر کندھے اچکاتے ہوئے وہ آز فیہ شاہ کے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔

-----

رات کے آٹھ بچے کاوقت تھاجب شائل کے موبائل پر انجان نمبر سے میسج آیا تھا۔ شائل جو بیڈ کر ائون سے طیب آیا تھا۔ شائل جو بیڈ کر ائون سے طیب کوفت طیک لگائے بیٹھی تھی موبائل کی رنگ ٹیون پر اس کی طرف متوجہ ہوئی توانجان نمبر سے میسج دیکھ کر اسے کوفت ہوئی لیکن جیسے ہی اس نے میسج او بن کیا ھاد ہیر کانام دیکھ کروہ چونک گئی تھی۔ انگلش میں لکھی تحریر کو پڑھتے

ہوئے اس کے دود ھیارنگ میں سر خیاں گلتی جارہی تھیں اور بیہ سر خیاں اس کی پیشانی پر بھی لکیروں کوواضح ابھار رہی تھیں۔

"ھادہیرشاہ مجھے ہے ایمانی پسند نہیں ہے۔"

شائل غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور موبائل کو بیڈ پر پھینک کر دروازے کی جانب بڑھی۔ نائٹ ڈریس میں وہ نیار ڈو پٹے کے کمرے سے نکلی تھی۔ پچ کہتے ہیں غصہ انسان کو وہاں تک پچھتانے پر مجبور کر دیتا جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ غصے میں انسان وہ پچھ کر جاتا ہے جو بعد میں اس کو شر مندگی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن کر دیتا ہے۔ فلیٹ سے نکل کروہ ٹیکسی کی مدد سے اس کلب تک پہنچی تھی۔ کلب کے اندر داخل ہوتے ہی اسے اپنے حلیے کا احساس ہوا تھاوہ والیس پلٹنا عباتی تھی لیکن اس وقت اس کے دماغ میں صرف ھا دہیر شاہ سوار تھا۔ نامعقول لباس میں وہاں شر اب پیتے وہا ہی تھی لیکن اس وقت اس کے دماغ میں صرف ھا دہیر شاہ سوار تھا۔ نامعقول لباس میں وہاں شر اب پیتے لڑکے اور لڑکیاں نہ صرف ڈانس کر رہے تھے بلکہ پچھ تواتے قریب تھے کہ شائل کو اپنی بے ساخنگی پر غصہ آیا تھا۔ وہ وہاں سے واپس پلٹنے لگی جب رونل نے پیتہیں کہاں سے آکر اس کا ہاتھ تھا ما تھا۔

" ہائے بیوٹیفل۔"

# رونل کی آواز اور اس کے لمس پروہ غصے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔

"ليومي رائك نائورونل\_"

شائل غصے سے اونجی آواز میں بولی تھی۔ رونل نے ڈھیسٹوں کی طرح مسکراتے ہوئے اس کاہاتھ جھوڑا تھا۔
شائل پھر سے جانے لگی جب اسے وہاں شیشے میں صاد ہیر شاہ کا عکس نظر آیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی کیونکہ اس
کے گلے میں بازوڈالے ایک لڑکی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ اتنے قریب کے بے ساختہ شائل کی آئکھیں نم
ہوئی تھیں۔ وہ بیٹ کر صاد ہیر کو دیکھنے لگی جو ڈانسنگ فلور سے تھوڑ نے فاصلے پر پڑے صوفے پر ایک لڑکی کے
ساتھ بیٹھا مسکر ارہا تھا۔ شائل کو اپناوجو دانگاروں پر لوٹنا ہوا محسوس ہوا، آنسو بے ساختہ گالوں سے لڑھکتے
ہوئے نیچے ہوا میں معلق ہونے لگے تھے۔

"ھادہیر شاہ از آپلے بوائے بیوٹیفل۔ہی از آئنگ آف دس پلیس۔"

رونل کی آواز پروہ اس کی جانب پلٹی تھی اور بناکس کی طرف دیکھے ایک ویٹر سے جو وہاں سے گزر رہاتھا اس کے ہاتھ سے بے دھیانی میں شر اب لے کر ایک سانس میں اسے حلق تک انڈیل گئی تھی۔ھاد ہیر جو ولیم کی سیکریٹری سے ولیم کی معلومات نکلوار ہاتھا۔ معلومات ملتے ہی اس نے صارم کو اشارہ کیا تھا کہ اس لڑکی کو اس سے دور کرے۔ وہاں وہ ھاد ہیر شاہ نہیں ای ایس تھا۔وہ لڑکی بھی شاید نشے میں تھی صارم کی سخت گرفت پر اس کی طرف متوجہ ہوگئی۔ھاد ہیر سر دچہرہ لئے وہاں سے کلب کے بیرونی راستے کی جانب بڑھ گیا۔

وہ جیسے ہی کلب سے باہر نکلنے لگا ایک جانی بہچانی آواز نے اس کے قدم ساکت کر دیئے۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر اپنی نگاہوں کو ارد گرد گھمانے لگا تو وہ سامنے ہی چند قدم کے فاصلے پر رونل کے ساتھ تھی۔ ایک لمجے سے پہلے اس کا غصہ سوانیز نے پر پہنچا تھا۔ کیونکہ شاکل شاہ ایک نامحرم کاسہارا لئے شاید نہیں یقینانشے میں تھی۔ رونل اس کا غصہ سوانیز نے پر پہنچا تھا۔ کیونکہ شاکل شاہ ایک نامحرم کاسہارا لئے شاید نہیں یقینانشے میں تھی کر بے ساختہ اسے اپنے قریب کر رہا تھا جس پر وہ مزاحمت کر رہی تھی۔ آئھوں کی سرخی میں بیہ منظر دیکھ کر بے ساختہ اضافہ ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کی کوئی بات سنتی کیوں نہیں تھی ؟ یہ سوچ ہی اس کی پیشانی پر موجود کلیروں کو واضح کر گئی تھی۔

"صارم کلب کے پچھلے دروازے کی طرف میر اانتظار کرو۔"

یہ بول کر صاد ہیر آگے بڑھااور رونل کے ہاتھ شائل کے شانوں سے ہٹاکر اس کے دائیں گال پر ایک ذور دار تھپڑر سید کیا تھا۔ میوزک کاشور اتنا تھا کہ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ صاد ہیر کی سرخ آنکھوں کو دیکھے کر رونل نے اپناخشک گلاتر کیا تھا۔

"ا پنی سانسوں کو گننانٹر وع کر دورونل رائے کیونکہ اگلے چو بیس گھنٹے تمہیں تمہاری زندگی سے موت کی طرف لے جانے والے ہیں۔"

ھادہیر کی سر د آواز مقابل کے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔

رونل اپنے لڑ کھڑاتے قدموں سے بیچھے کی طرف بھا گاتھا۔ جبکہ ھاد ہمیر نے شائل کو دیکھے بغیر اسے کندھے پر اٹھایااور کلب کے بچھلے دروازے سے باہر گاڑی میں لے گیاجہاں صارم اس کا انتظار کر رہاتھا۔

"صارم مجھے رونل رائے چاہیے اگلے آدھے گھنٹے میں۔"

ھاد ہمیر کی بات پر صارم نے اپناسر اثبات میں ہلا یا اور کلب کے اندر چلا گیا جبکہ ھاد ہمیر نے شائل کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس کے گر دسیفٹی بیلٹ باندھا اور اسے ایک نظر دیکھا جو موندی آنکھوں سے دھیمی آواز میں بڑ بڑاتے ہوئے غنودگی میں جار ہی تھی۔

اس کی طرف کا دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیاتوشائل نے اپناسر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔

"وہ مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتے رونل، وہ تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ان کے لئے میں پاکسان سے یہاں لندن آگئ مگر وہ تو مجھے ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے میں ان کی کچھ لگتی نہیں ہوں۔ یو نیورسٹی ہو یا گھر انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھنا تبھی گوارہ نہیں کیا۔ میر اعشق مجھے بے بس کر چکا ہے رونل۔۔۔ اتنی تذلیل کے بعد بھی مجھے صرف ھاد ہیر شاہ سے یک طرفہ عشق ہوا۔ایساعشق جو آہستہ آہستہ مجھے موت کی طرف لے کر جارہا ہے۔"

شائل کے دھیمی سر گوشیوں پر ھادہ ہیر نے بے تاثر نظر وں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر وہ حازم شاہ کی بیٹی اور ہادی شاہ کی بہن نہ ہوتی تو یقینااب تک اس کے ہاتھوں مریجکی ہوتی۔ھادہ ہیر نے اس کا سر دوبارہ سے سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور گہری سانس فضامیں خارج کی۔ "میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے شائل شاہ، ولیم اور اس کی نسل کو سرے سے ختم کرنا۔ اس دوران میں کبھی بھی اپنی کوئی کمزوری ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ھاد ہیر شاہ مر سکتا ہے لیکن تم پر کوئی آنچے نہیں آنے دے سکتا۔"

یہ بول کروہ نظروں کارخ بدلتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرکے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔

\_\_\_\_\_

وہ ابھی ڈیوٹی سے واپس آکر لیٹی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر ہادی کا میسج آگیا۔ آئرہ نے موبائل اٹھا کر دیکھاتو رات کے بارہ بج کر دس منٹ ہوئے تھے۔ میسج اوپن کرتے ہی وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔

"ايك كپ كافي پليز\_"

ہادی کی فرمائش پروہ سر پکڑ کر بیٹے گئی تھی۔ایک تواس کے سر میں پہلے ہی درد تھااور تھکاوٹ بھی کافی تھی او پر سے ہادی کی فرمائش وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی تھی۔ڈو پٹے کو شانوں پر پھیلائے وہ کمرے سے نکل کر کیچن کی جانب بڑھی تھی۔ کافی بناکروہ ہادی کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ دستک دے کروہ اندر داخل ہوئی توہادی کو دیکھاجو سٹڈی ٹیبل پر بیٹھالیپ ٹاپ پر کچھ تیزی سے ٹائپ کررہاتھا۔ وہ آگے بڑھی اور ٹیبل پر کافی رکھ کر خامو شی سے پلٹنے لگی جب اس کے کلائی ہادی کی گرفت میں آگئی تھی۔

"كهال چار ہى ہو؟"

ہادی کی تھمبیر آواز پروہ پلٹ کر ہادی کو دیکھنے گئی تھی۔جو بائیں ہاتھ سے اس کا بازو تھامے دائیں ہاتھ سے ٹائیپنگ کرر ہاتھا جبکہ نگاہوں کامر کز صرف لیپ ٹاپ تھالیکن تمام حسیات شاید آئرہ کی جانب تھیں۔

"مجھے نیند آرہی ہے سونے جارہی ہول۔"

آئرہ کی آواز پروہ مسکرایا تھااس کاڈمیل بھر بور نمائش کر کے مقابل کے حواس سلب کر چکاتھا۔ ہادی دومنٹ بعد اپنی میل کوسینڈ کرکے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جو بمشکل اپنی آئکھوں کو کھول کر اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔

"بيطويهال-"

ہادی دائیں ہاتھ میں کافی کامگ پکڑے بائیں ہاتھ سے اس کا بازو تھا ہے اسے بیڈ پر بیٹھا کرخو د اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔

"كياهوام موڈ كيوں آف ہے؟"

آئرُه کاچېره د مکچه کروه سنجيدگي سے گويا ہوا۔

" تھکاوٹ ہو گئی ہے بس میجر اور نیند بہت آرہی ہے۔"

آئره کی آواز پروه مسکرایاتھا۔

" میں دو پہر سے تمہیں دیکھنے کا انتظار کر رہاتھا اب جا کروفت ملاہے اب فرصت سے دیکھنے تو دو۔ "

"ميجرايك بات يوجيول؟"

آئرُہ اس کی مسکر اہٹ میں جیسے کھوسی گئی تھی۔ "ایک کیوں ہز اربع حجھوا بھی تو فرصت ہی فرصت ہے۔"

ہادی کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔

"آپ کے مسکر اہدا تنی بیاری کیوں ہے؟"

ہادی اس کی بچگانہ بات پر کھل کر مسکر ایا تھا۔

"کیونکہ یہ صرف میری جان تمہارے لیے ہے اس لئے پیاری ہے۔" ہادی کاجواب اسے لاجواب کر گیا تھا۔

"اجھامجھے نیند آرہی ہے اب میں چلی۔"

آئرہ یہ بول کر وہاں سے جانے کے لئے اٹھی تھی جبہادی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ لڑ کھڑ اکر اس کے اوپر گری تھی۔ہادی نے مسکر اکر اس کے گر داپنے باز کوں کا حصار باند صاتھا۔ آئرہ نے دھڑ کتے دل سے اسے دیکھنے کی کوشش کرنے گئی لیکن بے سود پلکوں پر حیا کا بو جھ اتنا تھا کہ وہ اٹھنے سے انکاری ہو چکی تھیں۔اس کی نظروں کی تپش سے اپنے رخسار د مہتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔وہ اپنے جذبات کو بے قابو ہوئے محسوس ہوئے محسوس کر رہی تھی۔

"گڈنائٹ توبول دواپنے شوہر کو۔"

ہادی کا تھمبیر لہجہ اسے سمٹنے پر مجبور کررہاتھا۔

## "گڈنائٹ میجر اب جانے بھی دیں۔"

آئرہ منمناتے ہوئے بولی توہادی نے جھک کراس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ جذبات کا ٹھاٹیس مار تاسمندر ہادی کوبے بس کر رہاتھا۔ آئرہ کی قربت میں وہ تمام حدود بھول کر آگے بڑھناچا ہتاتھالیکن پھر بمشکل اس کے گالوں کی سرخی سے نظریں چراتے اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی اور اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تھا۔ آئرہ تیزی سے دھڑ کتے دل کو سنجالتے ہوئے وہاں سے گئی تھی جبکہ ہادی نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی دکش مسکر اہٹ کو اپنے چہرے پر جگہ دی تھی۔

"كنٹر ول ميجر ورنه اپنے ہٹلر باپ كو جانتے ہوتيرى رخصتى روك ديں گے۔"

ہادی خو دسے بڑبڑاتے ہوئے کافی کے خالی مگ کو دیکھنے لگاجو آئرہ سے باتیں کرتے ہوئے وہ ختم کر چکا تھااور پھر اسے ٹیبل پرر کھ کربیڈ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ سونے کے لئے لیٹ گیا تھا۔

.....

صبح وہ بھاری ہوتے سرسے اٹھی تھی۔ رات کو کیا ہوا اسے پچھ یاد نہیں تھا۔ سر میں شدید درد تھا جس کے باعث وہ اپنے سرکو تھام گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی بائیں جانب دیکھاسا کت رہ گئی تھی ایک خوف کی لہراس کے سارے جسم میں سرائیت کر گئی تھی۔ ھاد ہیر سرخ آئکھیں لئے، سرد تاثرات چہرے پر سجائے اور لبوں کو سختی سارے جسم میں سرائیت کر گئی تھی۔ ھاد ہیر سرخ آئکھیں لئے، سرد تاثرات چہرے پر سجائے اور لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کئے وہ مقابل کاسانس چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی خشک کر گیا تھا۔ ایک دم رات والا واقعہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا تو وہ سر درد بھلائے اٹھنے لگی جب ھاد ہیر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے یاس آیا۔

# "تم كل رات كلب مين كيا كرر ہى تھى؟"

ھاد ہیر موبائل پر رونل کا میسج دیکھ چکا تھا جسے اس نے ایک انجان نمبر سے سینڈ کیا تھا۔ اسے یقین تھارونل نے ہی اسے وہاں بلایا ہوگا۔ اس میسج میں اس نے ھاد ہیر کے بارے میں کہا تھاوہ ایک لڑکی کے ساتھ نازیباحر کات کررہاہے اور اگریقین نہ ہو تو اس کلب میں آکر دیکھ لے۔ کلب کا نام بھی میسج کے آخر میں تھا۔ لیکن ھاد ہیر کو شائل کی بیو قوفی پر غصہ آرہا تھا۔ وہ ساری رات انگاروں پر جلا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی اگر وہ نہ

دیکھا شائل کو تو پھر کیا ہوتا؟ چند قدم پر وہ اس کے آواز کونہ سن پاتا تو کیا ہوتالیکن شاید اس کی آواز میوزک میں بھی اس تک پہنچنا معجز ہ ہی تھا۔ اب اس کے اٹھتے ہی وہ سخت لہجے میں بازیر س کرنے لگا تھا۔

"وہی جو آپ کرنے گئے تھے۔"

شائل اندر سے ڈری ہوئی تھی لیکن اتنے دنوں کاغبار اب غصے کی صورت میں نکلنے والا تھا۔

"ا بنی زبان کولگام دوشائل شاه ورنه اس زبان کو کاٹ کر تمهارے ہاتھ میں رکھ دول گا۔ "

ھادہیر کی غراہٹ پر شائل نے سختی سے اپنی آئکھوں کو بند کیا تھا۔

" تم آج شام کی فلائٹ سے پاکستان واپس جار ہی ہو اور وہ بھی ہمیشہ کے لئے۔"

ھاد ہیر کابس نہیں چل رہاتھا کہ شائل کو ایک لگادیتالیکن فلحال اس نے شائل کو یہاں سے واپس پاکستان جھیجنے میں ہی عافیت جانی تھی اور اس سلسلے میں وہ ہادی کو انفار م بھی کر چکا تھا۔

" مجھے یہاں سے بھیج کر آپ اپنے کر توت بدل نہیں سکتے۔ میں وہاں جاکر سب گھر والوں کو بتائوں گی کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں۔"

شائل کی بات پر وہ جو ضبط کرتے ہوئے کمرے سے جارہاتھااب واپس آیااور اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔

"ا پنی زبان سے اگر ایک لفظ بھی نکالا تویاد رکھنا شاکل شاہ صاد ہمیر شاہ سز اکے معاملے میں رعایت نہیں برتا چاہے مقابل کوئی میر ااپناہی کیوں نہ ہو۔ اپناسامان پیک کرواور تمہاراموبائل میرے پاس ہے فلائٹ میں صرف چند گھنٹے ہیں اور مزید میں تمہاری شکل دیکھ کر اپناوفت برباد نہیں کر سکتا اس لئے جلدی سے فریش ہو کر ناشتہ کرو۔"

ھاد ہیریہ بول کراسے بیڈیر تقریباد ھادیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا جبکہ شائل نے اس کے رویے پر رونا شروع کر دیا تھا۔

" وہ کیوں اس کی غلط فنہی کو دور نہیں کر رہاتھا۔ کیاوا قعی اس کے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ "

شاکل کے دماغ میں مسلسل بیر باتنیں گر دش کر رہی تھیں مگر آ نکھیں صرف آنسو بہانے میں مصروف تھیں۔

کھیم گئے تھے آنسو

میرے بھیگی پلکوں پر

جبيں چوم کر جب وہ

الوداع بول گياتھا

)كرن رفيق (

\_\_\_\_\_

" آه- پليز ليومي-- آه-"

اند هیرے کمرے میں رونل کی چینیں گونج رہی تھیں۔رونل کے دونوں بازئوں کو کرسی کے ساتھ باندھ کر بٹھا یا گیا تھا جبکہ سامنے صاد ہیر مطمئن سااسے ہاتھ میں پکڑی تاروں سے کرنٹ لگار ہاتھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ یہاں قید بیہ تکلیف بر داشت کر رہاتھا۔

"تم نے میری شائل کو ہاتھ کیسے لگایا؟ جسے ہاتھ لگاتے ہوئے میں سود فعہ سوچتا ہوں اسے تم نے ہاتھ کیسے لگایا؟"

ھاد ہمیر کے سر دلہجے پر رونل نے اسے دیکھا تھا کیونکہ اسے ھاد ہمیر کی ار دو سمجھ نہیں آئی تھی۔ھاد ہمیر مسکرایا تھا۔ عجیب تھااسکا مسکرانا پاس کھڑ اصارم اس کے اس تاثر سے ہمیشہ خوف کھا تاتھا۔وہ ایج ایس تھارتی برابر بھی رعایت نہ بر ننے والا۔ھاد ہمیر نے باری باری اس کی انگلیوں کے ذریعے اسے کر نٹ لگاکر تکلیف دی تھی اور اس دوران رونل کی چیجنیں عروج پر تھیں۔ نڈھال سارونل اب سر جھکائے غنودگی میں جارہا تھا جب ھاد ہمیر اٹھا تھا۔

"اس كاباب كهال ہے صارم؟"

ھادہیرنے صارم کو دیکھ کر پوچھا۔

"وہ دوسرے روم میں ہے جہاں آپ نے کہا تھااسے رکھنے کو۔"

صارم کی بات پروہ مسکر ایا تھا۔

"ولیم رائے بس دس منٹ اور۔"

ھادہیر خودسے بڑبڑا یااور اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ دومنٹ بعدوہ ایک کرسی پر بیٹھاولیم رائے کو دیکھے رہاتھا جسے الٹالٹکا کرنیچے کھولتے ہوئے تیز اب کابڑ اساٹب رکھا گیا تھا۔ ایک خوف تھاولیم کے چہرے پر اور وہی خوف ھادہیر شاہ کو مطمئن کر رہاتھا۔

"جانة ہو صارم مرنے والے كوسبسے ذيادہ تكليف كب ہوتى ہے؟"

ھادہیر کی آواز پر صارم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔

"جب اسے یہی معلوم نہ ہو کہ اسے مارا کیوں جارہاہے؟ ایک الگ ہی خوف ہو تاہے اس کے چہرے پر جو مقابل کے جسم میں سکون کو پیوست کر تاہے۔ "

هادهیر کی بات پر صارم مسکر ایا تھا۔

"ا تي ايس اس كاكياكرنام ؟"

صارم نے ہاتھ سے رونل کی طرف اشارہ کیا توھاد ہیر نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر اسے جواب دیا تھا۔

"جس انسان نے میری شاکل کوہاتھ لگایا تمہارا کیا خیال ہے اس کے ساتھ میں کیا کروں گا؟"

"سرویسے بھی یہ سمگلرہے بہت بڑا آپ جو بھی سزادیں گے اسے وہ اس کے لئے کم ہی ہو گی۔"

صارم کے لہجے میں رونل کے لئے حقارت تھی۔

"اس کی سز ابہت ہی آسان ہو گی صارم یہ ساری زندگی پاگل خانے میں رہے گا۔"

ھادہیر کے مسکراتے لہجے پر صارم نے اسے دیکھا تھا۔

"لیکن سر پاگل خانے والے اسے کیوں لیں گے ؟ میر امطلب ہے سب جانتے ہیں یہ ولیم رائے کا بیٹا ہے جو لندن کامشہور بزنس مین ہے۔"

"ہاہاہاصارم تم بھی کمال کرتے ہوجو انسان اپنے باپ کو قتل کرے اور اس کے بعد اپناہاتھ کاٹ کرخو دکشی کی کوشش کرے وہ پاگل نہیں ہو گا کیا؟" ھاد ہیر کی بات ایک کمجے سے پہلے صارم کی سمجھ میں آئی تھی۔وہ قائل ہو گیا تھاھاد ہیر شاہ کی ذہانت کا۔ھاد ہیر نے گر دن موڑ کر علی کو مخاطب کیا تھاجو ولیم کے ساتھ اس کے کمرے میں تھالیکن ولیم اس کی موجو دگی سے واقف نہیں تھا۔

"میں اس ولیم کو آسان موت مجھی دینا چاہتا تھالیکن بھائی کی قشم کے آگے مجبور ہوں کہ میں اسے انسان سبھتے ہوئے اپنابدلہ لوں ناکہ جانور سے بدتر سلوک کر جائوں۔ اس لئے تم اسے شوٹ کر ولیکن سب سے پہلی دو گولیاں اس کی آئھوں میں مار نا جنہوں نے میر سے ڈیڈ کو گندی نیت سے دیکھا تھا پھر اس کے ہاتھوں پر مار نا کیونکہ ان ہاتھوں کی وجہ سے میر سے ڈیڈ نے استے سال اذیت سہی تھی اور آخری نشانہ اس کے دماغ کالینا جس میں اس نے میر سے دور کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ "

ھادہیر کے سر دانداز پر علی مسکرایا تھا۔

" ڈونٹ وری ایکے ایس آج آپ کو مایوسی نہیں ہو گی۔ "

علی کے جواب پر وہ صارم کی جانب متوجہ ہوا۔

"ولیم کی باڈی کواس کے گھر کیسے پہنچانا ہے اور اس کا قتل کیسے اس رونل پر ڈالنا ہے یہ سب تمہیں ہینڈل کرنا ہے صارم اور ہاں جیسے کسی نے ولیم کو یہاں لاتے ہوئے نہیں دیکھاویسے ہی کسی کو واپسی پر بھی معلوم نہ ہو۔ میری اگر بیس منٹ تک فلائٹ نہ ہوتی پاکستان کی تو تبھی بھی ان دونوں باپ بیٹوں کو آسان موت نہیں دیتا۔"

ھادہیر کی بات پر صارم نے اپناسر اثبات میں ہلایا اور سنجید گی سے بولا۔

"آپ کیا ہمیشہ کے لئے پاکستان جارہے ہیں؟"

"ہاں کیونکہ بھائی سے وعدہ کیاتھا جس دن میر ابدلہ پوراہو گیااس دن میں گھر واپس آ جائوں گا۔اور ہاں یاد آیا میر افلیٹ میں تمہارے نام کر چکاہوں اس کے پیپر زمیرے کمرے میں موجو د الماری کے پہلے دراز میں ہیں۔"

ھادہیر نے مسکراکر اسے گلے لگایا تھا۔

"علی بھی میرے ساتھ رہے گا؟"

صارم کی آواز پرهاد ہیر مسکرایا تھا۔

"خداکومانو یار اسے تمہارے ساتھ جھوڑ جائوں گاتو تمہارے گھر میں ہر وقت دنگل لگارہے گااور تمہاری بیوی کو چھوٹے چھوٹے ہارٹ اٹیک آتے رہیں گے اس لئے وہ کل کی فلائٹ سے پاکستان آ جائے گااور میرے ساتھ ہی رہے گا۔"

هادهیر کی بات پر صارم مسکرایا تھا۔

" میں آپ دونوں کومس کروں گا۔"

"او بھئ جب بھی زیادہ یاد آئیں ہم پاکستان آ جانااور ابھی اس پاگل انسان کو پاگل خانے یاد سے بجھوا دینا۔"

ھاد ہیر یہ بول کر کمرے سے نکل گیا جبکہ صارم نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ واقعی مجھی مجھی کبھی صارم کو جیران کر دیتا تھا اپنے رویے سے لیکن آج ولیم اور رونل کے ساتھ جو اس نے کیا وہ اسے جیران کم شاکڈ ذیادہ کر گیا تھا کیونکہ وہ نرمی کسی صورت نہیں دکھا تا تھا لیکن بعض دفعہ ہم سے جڑے رشتے ہمیں مجبور کر دیتے ہیں اپنے اندر کے جانور کو مار کر انسانیت دکھانے پر ، غصے میں انسان اور جانور میں فرق تب ہی ہو تاہے جب وہ نہ تو اپنے لفظوں کے نشتر کسی پر برسا تاہے اور نہ ہی ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچا تاہے۔ ھاد ہمیر نے اپنے غصے کو قابو کر لیا تھا کیونکہ اسے اب آئی ایس آئی جو ائن کرنی تھی پاکستان جاکر جہاں جذبات سے نہیں اصولوں سے کام لینا تھا۔

\_\_\_\_\_

ایک ہفتہ ہو گیا تھا شائل کو پاکستان آئے ہوئے کیکن سب ہی اس کی غیر معمولی خاموشی سے پریشان تھے۔اس سلسلے میں آمنہ شاہ نے ھاد ہیر شاہ سے بات کی تواس نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ آج بھی وہ نہا کر اپنے کمرے کی بالکنی میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جب حمین اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ رخ موڑ کر حمین کو دیکھنے لگی ایک بھیکی سی مسکر اہٹ کولبوں پر بمشکل سجائے وہ رخ موڑ گئی تھی۔

"كياكرر ہى ہويہاں پرسب تمهارالائونج ميں ويٹ كررہے ہيں۔"

حمین نے سنجید گی سے پوچھا۔

" مجھے فلحال تنہا حیور ڈو ہنی۔"

" کیوں تنہا چھوڑ دوں اور مجھے بتا کو ہوا کیا ہے؟ جب سے تم پاکستان واپس آئی ہو خاموش ہو گئی۔ کیابر و کو اتنایاد کرر ہی ہو کہ باقی سب تمہیں نظر ہی نہیں آرہے؟"

حمین کی بات پر ایک تلخ مسکر اہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔

" یہ خاموشی تواب میری ذات کا حصہ بننے والی ہے ہنی تو بہتر ہے سب اس کے عادت ڈال لیں۔"

"گڑیابات کیاہے بلیز بتائو مجھے کیابروسے کوئی جھکڑاہواہے تمہارا؟"

حمین نے اس کے دونوں ہاتھ بکڑ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھا۔وہ مسکرائی تھی حمین کی فکر مندی پر اور اس کے انداز پر جس میں دنیا بھر کی نرمی اور محبت تھی۔

" کچھ نہیں ہوامیرے بھائی۔"

وہ مسکراتے ہوئے اسے تسلی دینے کی ناکام کوشش کرنے لگی جس میں یقیناوہ ناکام کھہری تھی کیونکہ سامنے حمین شاہ تھاجوا پنے باپ بھائی سے ذیادہ شائل کو محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تووہ مذاق میں بھی بر داشت نہیں کرتا تھا۔ پھروہ کیسے نہ سمجھتا کہ اس کی جان سے پیاری بہن کی خاموشی خود اس کی ذات کے لئے کتنی تکلیف دہ ہوگی۔

" مجھے ایسا کیوں لگتاہے شائل تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔" حمین کی بات پر وہ نظریں چراگئی تھی۔ "جانتے ہو یک طرفہ محبت تکلیف نہیں دیتی کیونکہ اس میں اعتبار اور اختیار سرے سے ہی نہیں ہو تا اور جو چیز اختیار میں ہی نہیں ہے اس کا شکوہ میں خداسے کیوں کروں؟ جب شکوہ ہی نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس رشتے میں خوشی یاغم کوئی معنی رکھتا ہو گا۔"

" شائل تمہاری اس بات کا کیامطلب لوں میں کہ بھائی تم سے محبت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ زبر دستی کی جا رہی ہے؟"

حمین کی بات پر وہ خاموش رہی تھی۔

" دیکھوشائل اگر ایساہے تو کوئی بھی تمہارے ساتھ زبر دستی نہیں کر سکتامیرے ہوتے ہوئے۔ تم اس رشتے کے لئے جب جاہے انکار کر سکتی ہو۔ "

"تم د نیاکے سب سے اچھے بھائی ہو ہنی لیکن مجھے ماما اور ڈیڈ کوسب کے سامنے نثر مندہ نہیں کروانا۔ویسے بھی ھاد ہیر شاہ اگر میر انصیب ہے تولا کھ کوشش کرنے پر بھی وہ میری زندگی سے کہیں نہیں جائے گابصورت دیگر وہ اپنے راستے میں اپنے راستے۔"

## شائل نے مسکراتے ہوئے اس کے چبرے کو دیکھا تھا۔

"جب نصیب کا لکھاہی مانناہے توبلاوجہ کی اذبت کیوں دے رہی ہوخو د کو چلوسب کے ساتھ نیچے بیٹھوویسے بھی تمہاری خاموشی زہر سے ذیادہ بری لگتی ہے مجھے۔"

"اچھامیرے بندر چلو۔"

شائل کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکلی لیکن جیسے ہی سڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے لائونج میں پڑے صوفے پر بیٹھے ھاد ہیر کو دیکھا تھا جو مسکر اکرسب سے باتیں کر رہاتھا۔ وہ حمین کاہاتھ تھا ہے اپنے آنسوئوں کو حلق میں ہی دبائے، آنکھوں کی نمی کو بلکوں کے پر دوں میں چھپائے بمشکل مسکراتے ہوئے لائونج میں آئی تھی۔

"السلام عليكم بروكيسے ہيں آپ۔"

حمین کی پرجوش آواز پر صاد ہیر جو ہادی سے بات کر رہاتھااس کی جانب رخ موڑ کر دیکھنے لگاجو مسکر اتے ہوئے شائل کے ساتھ کھڑا تھا۔ صاد ہیر نے ایک نظر اس کے مرحجھائے چہرے کو دیکھااور مسکر ادیا۔

"وعليكم السلام هني كيسے ہو؟"

حمین کو اشارے سے اپنے پاس بلاتے ہوئے وہ جو اب میں بولا تھا۔

" میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن آپ کاموسم ضرور بگڑنے والاہے۔"

حمین اس کے پاس بیٹے سر گوشی نما آواز میں بولا توصاد ہیر نے ایک نظر شائل کو دیکھاجو آئرہ اور آزاح کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ھاد ہیر سر جھکا کر مسکر ادیا تھا۔

\_\_\_\_\_

رات کے کھانے کے بعد سب لائونج میں بیٹھے تھے سوائے آئرہ کے جو ڈیوٹی پر جاچکی تھی۔ باقی سب گھر والے لائونج میں بیٹھے باتیں کررہے تھے جب علی شاہ نے حاطب اور حازم شاہ دونوں کو مخاطب کیا تھا۔

"حازم اور حاطب مجھے تم دونوں سے پچھ بات کرنی ہے۔"

"جىيايابولىس\_"

حازم شاہ جو حاطب شاہ سے مسکرا کر اپنا کوئی ماضی کا واقعہ یاد کر کے ہنس رے تھے اب علی شاہ کی جانب متوجہ تھے۔

" میں چاہتا ہوں کہ ہادی اور آز فہ کی شادی کے ساتھ شائل اور صاد ہیر کی شادی بھی کر دی جائے۔"

علی شاہ کی بات پر صاد ہیر مسکر ایا تھا جبکہ شاکل نے خالی نظر وں سے اپنے باباسائیں کو دیکھا تھا اور پھر بنا کچھ کھے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔سب کولگاوہ شر ماکر گئی ہے لیکن اصل وجہ ھاد ہیر کو مسکر انے پر مجبور کر گئی تھی۔

"باباسائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کو جیسے مناسب لگے۔"

حازم شاہ کی بات پر وہ مسکرائے تھے حمین نے اپنے باپ کو گھوراجو اس کی بات بچھلے ایک ہفتے سے لٹکائے ہوئے تھے۔

" مجھے بھی آپ سب سے پچھ بات کرنی ہے۔"

حمین جوھاد ہیر اور ہادی کے ساتھ صوفے پر ببیٹا تھا اپنی جگہ سے اٹھ کرسب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا۔ سب نے سوالیہ نظر ول سے اسے دیکھا تھا۔

"كيابات ہے ہنى؟"

آ منہ شاہ کی آواز پر وہ سنجید گی سے حاطب کی جانب بڑھااور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ حاطب شاہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر امید بھری نظریں ان پر جمائے ہوئے بولا۔

"بڑے یا یا آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟"

حمین کی بات پر حازم شاہ کا سر نفی میں ہلا تھا جبکہ ھاد ہیر مسکرادیا دونوں جانتے تھے وہ کیابات کرنے والا ہے۔ باقی سب گھر والے سوالیہ نظر وں سے اسے دیکھ رہے تھے۔

" يه مجى كوئى يو چھنے كى بات ہے سب سے ذيادہ محبت توميں اپنے بيٹے ہنى سے كرتا ہوں۔"

حاطب شاہ کے جواب پر وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر حازم شاہ کو دیکھنے لگاجو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ "بڑے پاپاسب کی شادی ہور ہی ہے گھر میں لیکن کسی کومیر اخیال نہیں آرہااور نہ ہی آزاح کااس لئے سوچاا پنے منہ سے ہی بول دیتا ہوں۔ بڑے پاپا مجھے آزاح سے شادی کرنی ہے۔ "

حمین کی بات پر صاد ہیرنے بمشکل اپنا قہقہ رو کا تھا جبکہ ہادی نے حیر انگی سے اسے دیکھا تھا۔

"ا چھامیری بیٹی کاہاتھ مانگ رہے ہو؟"

حاطب شاہ نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کولبوں پر روک کر مصنوعی سنجیدگی سے یو چھا۔

"بڑے پایا ہاتھ کب مانگاہے یار پوری بیٹی مانگی ہے ہاتھ کامیں کیا کروں گا؟"

حمین آئکھوں میں شرارت لئے معصومیت سے بولا۔ سب گھر والوں کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔

"اور اگر میں اپنی بیٹی نہ دوں تو؟"

حاطب شاه کی بات پر اس کا چېره ایک دم زر د هوا تھا شاید خوف سے۔وہ ایک نظر آزاح کو دیکھ کر آز فیہ شاہ کو دیکھنے لگا۔

"به توغلط بات ہے بڑے پاپابھائیو کو بھی تواپن بیٹی دی ہے آپ نے میری دفعہ کیوں بول رہے ہیں ایسا؟"

حمین کی بات پر ہادی نے اسے گھوراتھا۔

"كيونكه وه اچھاخاصا كما تاہے بھئ اور تم تو ابھى پڑھ رہے ہو۔"

حاطب شاہ نے اسے جاں بوجھ کر تنگ کیا۔

"بڑے پایا تواس میں کونسی بڑی بات ہے میں بھی اپنی پڑھائی کے بعد ڈیڈ کابزنس جوائن کرلوں گا۔"

"ہاں توجب کمانے لگو بھئی تب ہی بات کرنا۔ میں اپنی بیٹی کسی بیر وز گار کے ساتھ نہیں بیاہ سکتا۔"

ان دونوں کی گفتگو سے سب گھر والے لطف اندوز ہورہے تھے۔

"بڑے پاپایہ اب ذیادتی ہے۔"

حمین ایک نظر آزاح کو دیچه کریے بسی سے بولا۔

" کوئی ذیادتی نہیں ہے ٹھیک بول رہاہے حاطب اب اٹھواور جاکر اپنے بھائیوں اور بہنوں کی شادی کی تیاری کرو۔ویسے بھی تمہاری عمر نہیں ہے ابھی شادی کی۔"

حازم شاہ کی بات پر وہ ان کی جانب مڑ اتھا۔

"ڈیڈ آپ تورہنے ہی دیں میرے جتنی عمر میں آپ ایک عدد بچے کے باپ بھی بن چکے تھے اب میری دفعہ آپ ایسابول رہے ہیں۔"

حمین کی بات پرلائونج میں سب کے قبقے گو نجے تھے سوائے ہادی شاہ، حازم شاہ اور عشال شاہ کے ، تینوں حمین کو سخت نظر وں سے غور کررہ گئے تھے۔

"ہاہاہاہاو گاڈ۔۔حازم یہ واقعی میر ابیٹاہے اس میں کوئی شک نہیں۔"

حاطب منت ہوئے بولے تھے۔

" تمہارا بیٹاتور کھو سنجال کر اسے اور بیٹاتم آج ملومجھے کمرے میں اکیلے۔"

حازم شاہ نے حمین کو گھور کر کہا تو حاطب شاہ نے جو اب میں حازم کو گھورا تھا۔

"خبر دار حازم اگر میرے بیٹے کو اپنی خو فناک آئکھوں سے ڈرانے کی کوشش بھی کی تو۔ "

"او بھئی سنجال کرر کھواپنے بیٹے کو۔"

حازم شاہ نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔

"ا چھابڑے پاپابتائیں نا پھر کیا فیصلہ ہے آپ کا۔ویسے فیصلہ لینے سے پہلے میں آپ کو اپنی اور آزاح کی شادی کے کچھ فوائد بتا دیتا ہوں۔"

حمین کے انداز پر آزاح نے اسے گھورااور وہاں سے واک آئوٹ کر گئی تھی۔

"كىسے فوائد؟"

حاطب نے حیر انگی سے پوچھا۔

"پہلافائدہ کے آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آپ کے گھر میں ہی رہے گی۔ دوسر افائدہ کہ آپ کی بیٹی کی جب بھی مجھ سے لڑائی ہوگی تب اسے ذیادہ دور شکایت کرنے جانا نہیں پڑے گا۔ اور تیسر اسب سے بڑافائدہ آپ کے بوتے بوتیاں آپ سامنے رہیں گے۔"

حمین کی باتوں پر اب کی بار سب کے قبقے لائونج میں گو نجے تھے۔

"باہاہابس کروہنی۔"

حاطب بنت ہوئے بولے۔

" تو پھر میں ہاں سمجھوں؟"

" ہنی تمہارے باپ نے مجھ سے پہلے ہی بات کرلی تھی اور تمہارے بھائیوں کے ساتھ تمہارااور آزاح کا صرف نکاح ہو گار خصتی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہو گی یہ میری بیٹی کی نثر طہے جو مجھے بھی منظور ہے۔"

حاطب شاہ کی سنجیر گی پر وہ بیجار گی سے حاطب شاہ کو دیکھنے لگا۔

"کوئی نہیں بڑے پاپاکل کوجب میرے بیچے مجھ سے پوچھیں گے کہ ہم سکول لیٹ کیوں گئے تو میں ان کو بول دول گاان کی مال کی وجہ سے۔"

حمین کی بات پر اب حازم شاه کاجو تااس کی کمر پر لگا تھا۔ وہ بے ساختہ مہنتے ہوئے پلٹا تھا۔ حازم شاہ کے سخت تیور دیکھ کروہ فوراسڑ ھیوں کی جانب بھا گا تھا۔

" آپ سے بڑاد شمن اس گھر میں میرے بچوں کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھ لیجئے گااپنے بچوں کوہاتھ تک نہیں لگانے دوں گامیں آپ کو۔" حمین شر ارت سے بول کر جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا کیو نکہ اب ہادی بھی سخت تیور لئے اس کی جانب آر ہاتھا۔

"بيرونق ہے ہمارے گھر كى حازم شاه\_"

حاطب محبت بھرے لہجے میں بولے توسب ہی مسکر ادیئے تھے۔

.....

گزر تاوقت بہت سے زخموں کو مند مل کر دیتا ہے بشر طیکہ کے اپنے اس وقت میں ساتھ دیں۔ شائل بظاہر تو سب سے بات کرتی تھی لیکن ھاد ہیر کی موجو دگی میں وہ ایک لفظ بھی منہ سے نکالناخو دپر حرام سمجھتی تھی۔ ھاد ہیر بھی اس سے مکمل لا تعلقی برتے ہوئے تھا۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آرہے تھے شائل کو ھاد ہیر کارویہ مزید الجھا تا جار ہاتھا۔ وقت کا کام ہے گزر ناچاہے اچھا ہو یابر اگزر ہی جاتا ہے۔ آخر کاروہ دن بھی آگیا جب سب کی قسمت ایک دو سرے سے جڑنے والی تھی۔ آج مہندی کی رسم تھی لیکن مہندی کی رسم سے پہلے ھاد ہیر اور حمین کا نکاح شائل اور آزاح سے بخیر وعافیت انجام پاچکا تھا۔ نکاح کے بعد سے جیسے حمین کی خوش دیدنی تھی۔ مہندی کی رسم تھی جبکہ ھاد ہیر اور ہادی کو مہندی دیدنی تھی۔ مہندی کی رسم کے لئے تمام لڑیوں کو پار لروالی تیار کرنے آچکی تھی جبکہ ھاد ہیر اور ہادی کو مہندی

کے لئے تیار ہوتے دیکھ حمین منہ بسور کررہ گیا تھا۔ آف وائیٹ کلر کی شلوار قمیض پہنے، گلے میں سبز اور پیلے رنگ کی چزی ڈالے، پائوں میں پیٹاوری چپل پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کئے، چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور مونچھیں ہادی اور ھاد ہیر دونوں کو ہینڈ سم بنار ہی تھیں۔ دونوں اس وقت ہادی کے کمرے میں موجو دتیار کھڑے سے ہادی اپنے اوپر پر فیوم سپرے کر رہا تھا جبکہ تھوڑے فاصلے پر ھاد ہیر بیٹے اموبائل پر کسی کو میسے گھڑے سے ہوئے مسکر ارہا تھا جب حمین اندر داخل ہوا۔ مہندی کلر کاکر تا پہنے، گلے میں پیلے رنگ کی چنزی اوڑھے اور چہرے پر دکش مسکر اہے سجائے وہ کمرے میں موجو د دونوں نفوس کو اپنے طرف متوجہ کر گیا تھا۔

"هو گئے تیار دونوں؟"

حمین اندر داخل ہوتے ہوئے بولا توہادی نے مسکر اکر اس کے چبرے کی سنجید گی کو دیکھا۔

"ہاں جی بالکل تیار ہیں۔"

ہادی اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا۔

"بھائيوفشم سے آپ دونوں بہت ظالم ہيں۔"

حمین کی دہائیاں ایک بار پھرسے شروع ہوتے دیکھ ھاد ہیر نے بمشکل اپنا قہقہ روکا تھا جبکہ ہادی نے ڈمیلز کی نمائش بھر پور کی تھی۔

" ہنی تمہاری منکوحہ کا فیصلہ ہے بھئی قدر کرواس کے فیصلے کی۔ "

" بھائیو منکوحہ کا فیصلہ نہیں ہے یہ میں جانتا ہوں وہ توہے ہی معصوم یہ ہمارے ہٹلر باپ اور میری خوشیوں کے دشمن حازم شاہ کا فیصلہ ہے۔"

حمین منه بسورتے ہوئے بولا توہادی نے اسے گھورا۔

"شرم بھی کسی چیز کانام ہے ہنی۔"

"اور وہ چیز آپ کے حجوٹے بھائی کے پاس نہیں پائی جاتی۔"

حمین کے دوبد وجواب پر صاد ہیر کا قہقہ کمرے میں گو نجا تھا۔

" فضول کی مت ہانکو اور چلواس سے پہلے ڈیڈیہاں آکر ہماری کلاس لیں۔"

ہادی گھڑی پروقت دیکھتے ہوئے بولا۔ حمین نے آئکھوں ہی آئکھوں میں اسے چھیڑا تھا۔

"بھائيوڈيڈ کاتو پية نہيں ليکن مجھے ايسا کيوں لگ رہاہے جيسے آپ بی جے کو دیکھنے کے لئے تڑپ رہے ہیں۔"

ھادہیران کی گفتگو کو مکمل مزے سے سن رہاتھا۔

"ا پنی بکواس کواپنے منہ میں رکھوور نہ شادی میں شرکت مشروط کر دول گا۔"

ہادی کی دھمکی پروہ مسکرایا تھا۔

"بی جے ماشاء اللہ بہت بیاری لگ رہی ہیں ویسے اور گڑیا بھی۔"

حمین موبائل نکال کر جس انداز میں بولا تھادونوں کامتوجہ ہونالاز می تھا۔ ہادی نے ایک نظر ھاد ہیر کو دیکھاجو اسے ہی دیکھ رہاتھا۔

"تم نے کیسے دیکھاان کو؟"

ھادہیرنے اسے مشکوک نظروں سے گھوراتھا۔

"بروہالڈ آن ایک بھائی کی گھوریاں کم تھیں جو آپ بھی شروع ہو گئے۔ میں تواپنی بیوی کو دیکھنے گیا تھائی ہے کے کمرے میں لیکن وہ وہاں تھی نہیں کیونکہ وہ موم کے کمرے میں تھی۔ پھر میں نے بی جے اور گڑیا کی پکس بنائیں اور یہاں آگیا۔"

حمین کی بات پر دونوں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کراس کے پاس پہنچے تھے۔

"د کھائو پیس۔"

ھاد ہیر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہاتو حمین نے موبائل جلدی سے اپنے کرتے کے دائیں سائیڈ پر بنی جیب میں ڈال لیا۔

"ایسے کیسے د کھادوں۔۔۔ بھئی کوئی ٹیکس ہو تاہے، کوئی قیمت ہوتی ہے د کھانے کی۔"

حمین کی بات پر ہادی نے اسے گھوراتھا۔

"ریخے دومیں خو د ہی دیکھ لوں گا۔"

ہادی ہے بول کر کمرے سے جانے لگاجب حمین نے اس کا بازو پکڑا تھا۔

" آپ کاکل تک پر دہ ہے بی جے سے جانتے ہیں نا آپ تو آج دونوں دلہنیں پر دے۔۔میر امطلب ہے گھو نگھٹ میں مہندی کی رسم اداکریں گی۔"

حمین کی بات پر ہادی اور ھادہیر نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔

"كياچاہيے تمہيں؟"

ہادی کو ہتھیار ڈالتے دیکھ کر حمین بتیس دانتوں کی نمائش کرنے لگا تھا۔

"دولا كهرويـــ"

حمین کی بات پر ہادی اور صاد ہیر نے اسے دیکھا تھاجو مزے سے ہاتھ پھیلائے ان کے آگے کھڑا تھا۔

" ہنی دولا کھ خدا کاخوف کرواتنے پیسے کون مانگتاہے تصویر دکھانے کے۔"

ھادہیرنے دانت پیس کر کہاتھا۔

" لے۔۔ میں دکھا تاہوں برواور کون دکھائے گااتنے پبییوں میں۔"

"ہنی مجھے تمہاری بی ہے کی شکل دیکھنے میں اتنی بھی دلچیبی نہیں ہے کہ میں دولا کھ دوں گاتمہیں اس کے لئے۔"

ہادی کی بات پر حمین مسکر ایا تھا۔

"بھائیو دو کیا آپ ابھی چار لا کھ بھی دیں گے جب میں ویڈیو کال پر آپ کی بات کروائوں گا۔"

" ہنی تم جانتے ہوتم ایک نمبر کے واہیات انسان اور سب سے بڑے بلیک میلر ہو۔"

ھاد ہیر نے اسے گھورااور کمرے سے نکل گیا جبکہ ہادی بھی اس کی تقلید میں ہی کمرے سے نکل گیا تھا۔ حمین نے ان کے جاتے ہی اپنامو بائل نکالا جہاں بی جے کے ساتھ وہ بچھلے آ دھے گھنٹے سے کال پر تھامطلب وہ اپنی اور ان کی گفتگو آئرہ اور شائل تک پہنچا چکا تھا۔

"بی ہے اب آپ نے اپناوعدہ پورا کرناہے آزاح کو آج رات حصیت پر لے کر آناہے پلیز۔"

حمین موبائل کو کان سے لگا کر بولا تو دوسری طرف سے بناکسی جواب کے کال بند کر دی گئی تھی۔

" ہاہاہامیر انکاح ہی کروایا تھانہ اب بھگتو آپ دونوں بھی۔"

## حمین تصور میں ہی ہادی اور ھاد ہیر کے اتر ہے چہرے دیکھ کر بولا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔

\_\_\_\_\_

مہندی کی رسم شاہ ہائوس کے لان میں اپنی آب و تاب سے جاری تھی۔ حمین کی کہی بات واقعی سے ہوئی تھی شاکل اور آئرہ کے چہروں کو گھو تگھٹ کی اوڑھ میں چھپایا ہوا تھا۔ ایک بڑاسا سٹیج جس پر دو جھولے لگائے تھے۔ دائیں طرف والے جھولے پر ہادی بیٹھا تھا جس کے ساتھ آئرہ پیلے رنگ کالہنگا پہنے بیٹھی تھی جبکہ بائیں سائیڈ والے جھولے پر ھاد ہیر بیٹھا مسکر ارہا تھا جس کے ساتھ شاکل اور نج کلر کے لینگے میں خاموش ہی بیٹھی تھی۔ سٹیج سے تھوڑے فاصلے پر حمین اور آزاح کھڑے شے ۔ دور سے دیکھنے پر ایسالگار ہاتھا جیسے وہ ایک ہیپی کپل ہو سٹیج سے تھوڑے فاصلے پر حمین اور آزاح کھڑے تھے۔ دور سے دیکھنے پر ایسالگار ہاتھا جیسے وہ ایک ہیپی کپل ہو لیکن ان کی لڑائی کی آواز صرف ان دونوں تک محد ود تھی۔ حاطب شاہ اور حازم شاہ علی شاہ کے ساتھ بر اجمان سے۔ اور بلال شاہ جو ایک ہفتہ پہلے ہی پاکستان واپس آئے تھے اب علی شاہ کے ساتھ بیٹھے باتیں کررہے تھے۔ آز فہ اور عشال شاہ مسکر اگر آمنہ شاہ کو بچھ بتار ہی تھیں۔ سب ہی خوش تھے۔

" بيه گھو نگھٹ كيوں كيا ہواہے؟"

ہادی کی جھنجلائی آوازیر آئرہ نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کورو کا تھا۔

"تاكە آپ كى برى نظرنەلگ جائے۔"

آئرہ کے جواب پر وہ دانت پیس کررہ گیا تھالیکن دل ہی دل میں اس سے آج رات بات کرنے کاارادہ کر چکا تھا۔ھاد ہیرنے اپنے ساتھ بیٹھی شائل کے جھکے سر کو دیکھا تو مسکرا دیا۔

"کیا ہوا مسزا تنی خاموش کیوں ہو؟ مبار کباد ہی دے دو بھئی ترقی ہو گئی ہے میری۔"

ھاد ہیر کی گھمبیر آواز پر پروہ گھو نگھٹ کے اندر ہی لرزسی گئی تھی۔لبوں کو سختی سے پیوست کئے وہ خود کو کچھ غلط بولنے سے روک گئی تھی۔

"کیا ہو ازبان کمرے میں بھول آئی ہو یاشوہر کوجواب دیناہی نہیں جاہر ہی۔"

ھادہیرنے اسے مزید اکسایا تھا۔

"مجھ سے بات مت کریں پلیز۔"

شائل کی بھر ائی آواز پر صاد ہیر نے جھولے کو پکڑ کر اپناغصہ کنٹر ول کیا تھااور پھر گیٹ سے داخل ہوتے علی کو دیچھ کر اٹھااور اس کی جانب بڑھ گیا۔

"مجھے توبیہ تھاتم آج بھی نہیں آئو گے۔"

هاد ہیر کی خفگی بھری آواز پروہ مسکر ایا تھا۔

" آپ کی شادی کو مس کیسے کر سکتا تھا۔ ویسے بھی میرے کچھ کام پینیڈنگ تھے لندن میں اب سب ختم کر کے آیا ہوں۔" علی مسکراکر بولا توصاد ہیرنے ہادی کو اشارے سے اپنی طرف آنے کا کہا۔ ہادی بھی اٹھ کر ان دونوں کی جانب آگیا۔

"السلام عليكم على كيسے ہو؟ مجھے صادنے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔خوشی ہوئی تم سے مل كر۔"

ہادی اس کے بغلگیر ہوتے ہوئے بولا تو علی مسکرا دیا۔

"شکریه سر-"

"تم پاک آرمی جوائن کرناچاہتے ہوغالبا؟"

ہادی کی بات پر علی نے ھاد ہیر کو دیکھاجو مسکر اکر اسے دیکھ رہاتھا۔ ایک دفعہ باتوں باتوں میں اس نے ھاد ہیر کو بتایا تھا کہ وہ یاک آر می جو ائن کرنا جا ہتا ہے لیکن وہ کافی پر انی بات تھی۔ علی نے مسکر اکر ہادی کو دیکھا۔ "سر کرناتوچا ہتا ہوں لیکن میری تعلیم اتنی نہیں ہے کہ۔۔"

"او۔ کم آن ینگ مین۔ میں اپنے سرسے بات کروں گا تمہارے بارے میں آر می میں جو ائنگ کے بعد بھی تم پڑھ سکتے ہو۔ "

ہادی اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا۔

"شكريه سرمجھے خوشی ہو گا۔"

اس سے پہلے ہادی کوئی جواب دیتاایک نسوانی آوازنے ان تینوں کواپنی طرف متوجہ کیا تھا۔

"السلام عليكم ميجركسي بين آپ؟"

ہادی نے جیسے ہی آواز کی سمت دیکھاوہ مسکرادیا تھا۔ حمنہ گرین کلر کی فراک پہنے شانوں پر ڈوپٹہ بھیلائے لائٹ سے میک اپ میں بہت بیاری لگ رہی تھی۔

"وعليكم السلام ميڙم ليكن آپ ليٺ ہيں۔"

"وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی فلیٹ سے نکلتے ہی اور ٹیکسی بھی بمشکل ہی ملی تھی۔ تم جانتے ہو مجھے راستہ بھی واضح نہیں تھا پیتہ اس لئے ہو گئی ہوں لیٹ۔"

حمنہ نے مسکر اکر جو اب دیاتو ہادی نے پاس کھڑے علی اور صاد ہیر کا تعارف کروایا۔

"حمنه بير مير ابھائي ہے ھاد ہير شاہ اور بير اس کا دوست علی نيازي۔"

"السلام عليكم آپ دونوں كو، كيسے ہيں آپ؟ ہادى مجھے تمہارى دلہن سے ملناہے مجھے اس سے ملوائو۔"

حمنہ ان دونوں سے حال ہو چھ کر پر جوش سے ہادی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ھاد ہیر نے جیرت سے اس کی بے تکلفی دیکھی تھی جبکہ علی تواس کی مکسر اہٹ میں ہی کھو گیا تھا۔

" ہاں چلو بھئی۔"

ہادی بیہ بول کر آگے بڑھ گیا جبکہ حمنہ بھی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ھاد ہیر نے ایک نظر علی کو دیکھا جو بنا پلکیں جھپکائے حمنہ کھولے حمنہ کی پیثت کو دیکھ رہاتھا۔

"على منه توبند كرو\_"

ھاد ہیر کی مسکراتی آواز پر علی نے جلدی سے منہ بند کرنے کی کوشش کی تھی۔وہ جھینپ کر مسکراتے ہوئے نظروں کارخ موڑ گیا تھا۔ھاد ہیر اس کے کندھوں پر بازو پھیلائے اسے سب گھر والوں سے ملوانے کے لئے آگے بڑھ گیا تھا۔

\_\_\_\_\_

مہندی کی رسم بخیر وعافیت انجام کو پہنچی تھی۔ حمنہ سے مل کر سب گھر والوں کو اچھالگا تھا۔ ہادی اب اسے دوبارہ فلیٹ پر چھوڑنے گیا تھاجو اس نے پاکستان آنے کے بعد اسے ایک ہاہ بعد لے کر دیا تھا۔ سب بڑوں کو تھکا وٹ ہو چکی تھی اس لئے سب اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے چلے گئے تھے۔ ہادی جیسے ہی حمنہ کو واپس جچوڑ کر گھر آیا اس کا دھیان بے ساختہ آئرہ کے کمرے کی جانب اٹھا تھا۔ وہ مسکر اکر بالوں میں ہاتھ بھیر کر اپنی نگا ہوں کو ارد گرد دوڑانے لگا توسب مہمان ہی تقریباسو چکے تھے۔ وہ آہتہ سے قدم اٹھاتے ہوئے آئرہ کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ دروازہ جیسے ہی وہ کھولنے لگا ٹھٹک کر رکا تھا کیونکہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔

## "حفاظتی تدابیر۔"

ہادی خو دسے بڑبڑا کر کیجن کی جانب بڑھا۔ فرت کے اوپر چابیوں کا گچھاد بکھ کروہ واپس آئرہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ایک دوچابیاں لگانے کے بعد تیسر ی چابی پر لاک کھلاتھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر کی جانب بڑھااور مسکر اتے لہجے میں دروازہ دوبارہ لاک کر کے جیسے ہی پلٹاد نگ رہ گیاتھا کیو نکہ سامنے ہی بیڈ پر آئرہ کی جگہ ھادہیر اور حمین لیٹے بنتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔

"تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟"

ہادی ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولاجو پاگلوں کی طرح مہنتے ہوئے اسے مزید غصہ دلارہے تھے۔

"بھائيو آپ كو كيالگتااندرني جے آپ كاانتظار كررہى موں گى؟"

حمین آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا توہادی غصے سے اس کی جانب بڑھاجو بیڈ سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف اتر چکا تھا۔

"ہاہاہابھائی اتناغصہ کیوں کررہے ہیں۔ ہم دونوں کو یہاں چھوٹے پاپانے قید کیاہے کیونکہ ان کویقین تھا کہ ہم تینوں ان کی بیٹیوں کی نیند حرام کرنے پہنچ جائیں گے۔"

ھادہیر کی بات پروہ سنجید گی سے اسے دیکھنے لگا۔

"يه سب ڈیڈ کو یقینااس خبیث انسان نے ہی کہا ہو گا۔"

ہادی نے حمین کو گھورا تھا۔

"ہاہاہا بھائیو قشم لے لیں جو میں نے ڈیڈ سے ایساویسا کچھ کہا ہو۔ وہ تواجانک مجھے بھی میرے کمرے سے باہر نکال کروہاں لاک لگا چکے ہیں۔"

حمین کے جواب پر ہادی بیڈیر بیٹاتھا۔

" ڈیڈ کو بھی بیتہ نہیں کیوں ہٹلر بننے کا شوق چڑا ہواہے؟"

ہادی خو دسے برٹبرٹ ایااور جو تااتار کر وہیں لیٹ گیا۔ھاد ہیر نے بھی لیٹ جانے میں ہی عافیت جانی جبکہ حمین ان دونوں کو بیٹر پر لیٹے دیکھ کر گھورنے لگا۔

"میں کہاں جاکر سونے کی تیاری کروں یہ بھی بتادیں آپ دونوں؟"

## حمین کی آواز پر ہادی نے آئکھیں کھول کر اسے دیکھا۔

"وہ سامنے پڑاصو فیہ تمہارا منتظر ہے حمین شاہ اب اس کا مزید انتظار نیہ کرواتے ہوئے د فعہ ہو جائیں اس کے پاس۔"

ہادی کی بات پر حمین کڑو ہے گھونٹ پی کررہ گیا تھا جبکہ ھاد ہمیر ہلکی ہی مسکر اہٹ کولبوں پر سجائے آنکھیں بند
کر کے صبح کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا نئی زندگی کی شر وعات سے پہلے وہ شائل کو اپنی زندگی کے تمام
پہلوئوں سے آگاہ کر دے گا تا کہ آنے والی زندگی میں کوئی گلہ شکوہ یا شکایت ان کی خو شیوں پر انز انداز نہ ہو۔
ایک طویل مسافت کے بعد خو شیوں نے شاہ ہائوس کا بسیر اکیا تھا جو یقینا دائمی نہ سہی لیکن وقت طور پر سب کو
پر سکون کر گئی تھیں۔

\_\_\_\_\_

ایک نئی صبحسب کی منتظر تھی۔ تبھی تجھی خوشیوں کے لئے ایک طویل انتظار کرناپڑتا ہے۔اس انتظار میں آزماکش آ جائے توصبر کا دامن چھوڑنا ہیو قوفی کے سوا کچھ نہیں ہو تا۔ آزماکش کا کیا ہے گزر ہی جاتی ہے لیکن انسان کوہمت کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔امید گمان میں تب ہی بدلتی ہے جب اسے انسانوں سے باندھاجا تا ہے لیکن خداسے امید باندھیں تو بھی گمان میں نہیں بدلتی۔شاہ ہائوس پر براوقت آیا تھالیکن رب پر کامل یقین نے انہیں اس برے وقت سے نکال دیا تھا۔ خدا بھی بھی ہمت سے ذیادہ نہیں آزما تا اس لئے اس سے شکوہ کرنے کی بجائے امیدر کھو کہ وہ بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جائے گا۔ غم کا اندھیر اختم ہوا توخو شیوں کا سویر البن بجائے امید و تاب سے چکا تھا۔ شاہ ہائوس کو جگمگاتی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف شادی کی گہما کہی تھی۔ ثائل اور آئرہ سیلون گئی تھیں اور آزاح بھی ان کے ساتھ ہی تھی جبکہ دوسری طرف ہادی اور ھادہیر تیار ہور ہے سے حاطب شاہ حازم شاہ کے ہمراہ پہلے ہی ہوٹل میں بہنچ چکے تھے۔ علی شاہ اور بلال شاہ آمنہ شاہ کے ساتھ ہوٹل کے لئے نکل گئے تھے۔ علی شاہ اور بلال شاہ آمنہ شاہ کے ساتھ ہوٹل کے لئے نکل گئے تھے۔ علی شاہ اور بلال شاہ آمنہ شاہ کے ساتھ ہوٹل کے لئے نکل گئے تھے۔ عشال شاہ اور آز فہ شاہ نے ہادی لوگوں کے ساتھ جانا تھا۔

سلور کلرکی شیر وانی زیب تن کئے، کالے سکی بالوں کو جیل سے سیٹ کئے، گند می چہرے پر سبحی ہلکی سی فرنچ کٹ داڑھی، آئکھوں میں چبکتی خوشی، لبوں پر سبحی دلکش مسکر اہٹ لئے، دائیں ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی پہنے بائیں ہاتھ سے خو د پر پر فیوم سپرے کرتے وہ آئینے میں اپنے سر اپ کو دیکھ کر مسکر ایا تھا۔ ایک دم اس کی مسکر اہٹ خصی تھی۔ اپنے کمرے کی بیڈ کر ائون کے اوپر موجو د اپنے ماں باپ کی انلارج تصویر دیکھ کر وہ پلٹا تھا۔

" آج کے دن آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہوں۔ آپ کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا ماما پاپا۔۔۔سب کو لگتا ہے آپ دونوں نہیں ہیں بین ایکن آپ زندہ ہیں میں جانتا ہوں میرے دل میں، میری دھڑ کنوں میں اور میری باتوں میں۔۔مسئگ بوتھ آف یوٹوڈے ویری بیڈلی۔"

نم آنکھوں سے بولتے ہوئے وہ رکا تھا کیونکہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کسی نے اسے شاید تسلی دی تھی ھاد ہیر نے سختی سے آنکھیں بند کر کے اپنے آنسواپنے اندرا تارے تھے۔

"سب کھھ ادھوراہے آج کے دن ھاد کیونکہ آج بڑے پاپاکوسب یاد کریں گے۔لیکن تمہیں ہمت سے کام لینا ہے ہمارے لئے سب سے بڑھ کر شائل کے لئے۔"

ہادی جو اپنایو نیفارم زیب تن کئے، اپنے بیجز کوسینے پر فخر سے سجائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کئے ھاد ہمیر کے کمرے میں آیا تھا۔ ھاد ہمیر کوخو د سے بولتے د کیھ کر بمشکل خو دپر کنٹر ول رکھتے ہوئے وہ اسے تسلی دینے لگا تھا۔ ھاد ہمیر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔

" آئی نوبھائی اور میری کوشش ہو گی سب کے چہروں پرخوشی ہی رہے۔"

ھاد ہیر مسکر ایا تھالیکن اس کی آئھوں کی نمی ہادی کی نگاہوں سے حجیب نہیں سکی تھی۔

" مجھے سب کے ساتھ تمہاری بھی مسکر اہٹ چاہیے اور اس مسکر اہٹ میں دکھ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے ھاد۔"

ہادی بولتے ہوئے اس کے بغلگیر ہوا تھا۔ھاد ہیر نے اپناسر اثبات میں ہلادیا تھا۔

"چلونیچ سب انتظار کررہے ہیں۔"

ہادی بیہ بول کر اسے اپنے ساتھ لئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وقت ان دونوں کو مسکر اکر دیکھ رہا تھا شاید قسمت بھی ان پر مہربان تھی۔

\_\_\_\_\_

سب ہی ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ سوائے دلہنوں کے جن کو حازم شاہ خو دلینے گئے تھے۔ سب مہمان بھی ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ سار مہمان بھی ہوٹل پہنچ کی بائیں چکے تھے۔ ساد ہیر اور ہادی سٹنج پر صوفے پر بیٹے باتیں کررہ سے تھے جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر اسٹنج کی بائیں طرف حمین مہنتے ہوئے نائل اور رومان سے باتیں کررہا تھا۔ اچانک ہال کی لائٹ آف ہوئی تھی اور سپاٹ لائٹ سیدھا داخلی راستے کی جانب آن ہوئی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لھنگے پہنے ، سر پر ڈو پٹے کو اچھے سے سیٹ کئے ، سیدھا داخلی راستے کی جانب آن ہوئی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لھنگے پہنے ، سر پر ڈو پٹے کو اچھے سے سیٹ کئے ، میوی جیولری پہنچ ، نفاست سے کئے گئے میک اپ میں ناک میں سجی نتھ ، اور لبول پر موجو د مسکر اہٹ آئر ہ اور شائل دونوں کو خوبصورتی کی تصویر میں قید کر گئی تھی۔

ھاد ہیر اور ہادی اپنے جگہ سے کھڑے ہوگئے تھے۔ ھاد ہیر تو بنا پلکیں جھپکائے شاکل کے چبرے کو دیکھ رہا تھا۔
آہتہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ ھاد ہیر کے دل کی دنیا میں ہلچل مچاگئی تھی۔ آئرہ بھی مسکراتے ہوئے قدم اٹھا
رہی تھی۔ ہادی کو آج اسے دیکھ کر ارد گر دکا ہوش ہی کہاں رہا تھا۔ دونوں کی دائیں جانب حازم شاہ تھے جن کا
بازو آئرہ کے کندھے پر تھا جبکہ بائیں جانب آزاح تھی جو بیج کلر کی فراک پہنے ڈو پٹے کو دائیں کندھے پر ڈالے،
بالوں کی سائیڈ مانگ نکال کر بھی بنائے۔ لائٹ سے میک اپ میں بھی حمین شاہ کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔
جمین منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ سٹیج کے قریب پہنچ کر حازم شاہ نے ہادی کو دیکھا تو ہادی مسکراتے ہوئے
آگے بڑھا اور آئرہ کے آگے اپنی ہتھی کو پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ آئرہ نے مسکراکر اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ
میں رکھا تھا جبکہ ھاد ہیر نے بھی شائل کے سامنے اپناہا تھ کیا۔ شائل نے تھوڑی بچکچ ہٹ کے بعد اس کا ہاتھ
میں رکھا تھا جبکہ ھاد ہیر نے بھی شائل کے سامنے اپناہا تھ کیا۔ شائل نے تھوڑی بچکچ ہٹ کے بعد اس کا ہاتھ
میں رکھا تھا جبکہ ھاد ہیر نے بھی شائل کے سامنے اپناہا تھی کیا۔ شائل نے تھوڑی بھی تھی تو اس کے بیاس آیا جو سٹیج پر
میں ایکھا۔ دونوں جوڑیاں اپنی اپنی جگہ بر اجمان ہو بھی تھیں۔ حمین موقع دیکھتے ہی آزاح کے بیس آیا جو سٹیج پر

چڑھنے لگی تھی مگر حمین نے اس کاہاتھ پکڑااور اندھیرے کافائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ اس ایریامیں لے آیا جہاں لوگ کم تھے۔ حازم شاہ کے اشارے پر مینجر نے لائٹس آن کروائی تھیں۔ ھاد ہیر کے پہلومیں بیٹھی شائل کادل بے ساختہ دھڑک رہا تھا۔ ھاد ہیر نے مسکر اکر اسے دیکھاجو مکمل لا تعلقی برتے ہوئے تھی۔ دوسری طرف آئرہ کے ہاتھ پر ہادی نے اپناہاتھ رکھا تھا۔ مگر آئرہ نے اپناہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ہادی نے جیرائگی سے اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ حمین کو دیکھ کر آزاح بے ساختہ نظریں جھکا گئی تھی۔

" تعریف کر سکتا ہوں تمہاری؟"

حمین کا گھمبیر لہجہ آزاح کے دل کی دنیا کوڈ گرگا گیا تھا۔وہ اس کی طرف دیکھنا چاہتی تھی لیکن حیاکا بوجھ ایساغالب آیا کہ وہ پلکوں کوچاہ کر بھی اوپر کی سمت اٹھانہ سکی۔ گالوں پر آئی سرخی اس کے حسن کو مزید خوبصورتی فراہم کررہی تھی۔لبوں کو دانتوں سے کا شخے وہ حمین شاہ کو تمام حدود کو توڑنے پر مجبور کررہی تھی۔

" د نیا کی سب سے حسین عورت میری موم ہیں لیکن ان کے بعد حمین شاہ کی زندگی میں خوبصورتی کا دوسر انام آزاح حمین شاہ ہے۔"

حمین کامخمار آلودلہبہ آزاح کولرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔

" پلیز میر اہاتھ چھوڑیں مجھے سٹیج پر جانا ہے سب انتظار کر رہے ہوں گے۔"

آزاح منمناتے ہوئے بولی توحمین نے مسکر اکر اسے دیکھا۔

"محبت کرتی ہو مجھ سے؟"

حمین کے اچانک سوال اور اوپر سے اس کی قربت پر وہ حواس سلب ہوتے محسوس کرر ہی تھی۔

" پلیز حیور یں ناکوئی دیھے گا۔"

"د کھتاہے تود کھے لے تم بیوی ہومیری۔"

حمین کی بات پر آزاح نے اسے گھورا تھا۔ مگر ذیادہ دیر اس کی آئکھوں کی چیک میں دیکھنااسے بے بس کر گیا تھا۔

"اظہار محبت شادی کے بعد ہو گاامجھی کے لئے جانے دیں نا۔"

"اگریہ بات ہے تومیں ابھی بڑے پایا سے رخصتی کی بات کر تا ہوں پھر تواظہار محبت کروگی نا؟"

حمین کے چیلنجنگ انداز پر آزاح نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔

"اگرایساهواتوضرورلیکن فلحال حچوڑیں مجھے۔"

حمین نے مسکراتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھااور پھر تھوڑاسا جھک کراس کی پیشانی پر اپنا پہلا محبت اور عقیدت بھر المس جھوڑتے ہوئے بیچھے ہوا تھا۔ آزاح اس کے اس اقدام پر سانسیں روک گئی تھی۔ حمین نے اسے مزید

ننگ نہ کرتے ہوئے اس کا بازوجھوڑا تووہ بنااس کی طرف دیکھے وہاں سے سٹیج کی جانب چلی گئی تھی۔ حمین نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں پر ہاتھ بھیرا تھا۔

"چوری چوری مسکرارہے لازمی تم اپنے جان سے عزیز دوستوں سے کچھ حجیب رہے ہو؟"

رومان اور نائل اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئے تواسے تنہامسکراتے دیکھے کرنائل شر ارت سے بولا۔

" پہلی بات میں چوری چوری مسکر انہیں رہااور دوسری بات تم لوگ جان سے عزیز مجھے تبھی نہیں رہے۔"

حمین ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تووہ دونوں ڈھیسٹوں کی طرح مسکرادیئے تھے۔

"ہاں بھئی اب تو جان سے عزیز ہماری بھا بھی ہی ہوں گی۔"

رومان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔

" کمینوں تم لوگ توالیہ جیلس ہورہے ہو جیسے میری بیویاں ہو۔"

حمین کی بات پرنائل نے بے ساختہ ایک پنج اس کے کندھے پر مارا تھا۔

"استغفر للد كميني انسان تبهي تو يجه سوچ كر بول لياكر ـ "

نائل کی بات پر وہ اسے گھورنے لگا۔

" ہاں تواور کیا جب دیکھومیرے ساتھ چیکے رہتے ہو۔"

حمین نے مزید انہیں تنگ کیا۔

" ٹھیک ہے بھئی سمجھ گئے ہم یہی تھی دوستی تمہاری، بیوی آئی نہیں کہ دوست دشمن لگنے لگ گئے۔"

رومان کی ایکٹنگ پر حمین اسے گھورنے لگا۔

"انتهائی ٹھنڈاجوک تھارومی۔"

حمین کی بات پروہ بتیس دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔

"تم سے ہی سکھاہے سب۔"

اس سے پہلے حمین اسے کوئی جواب دیتاعشال کی آواز پروہ ان کی طرف متوجہ ہو گیاتھا جواسے سٹیج کی طرف بلا رہی تھیں۔ "تم دونوں اپنا کمینہ بن جاری رکھومیں موم کی بات سن کر آیا۔"

حمین به بول کروہاں سے سٹیج کی جانب چلا گیا تھا جبکہ نائل اور رومان مسکر اتے ہوئے اس کی پیثت کو دیکھنے لگے تھے۔

\_\_\_\_\_

کچھ رسموں کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ رخصتی کے وقت آئرہ اور شائل دونوں ہی رور ہی تھیں جبکہ ہادی اور ھادہ ہیر مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے۔ حمین کی زبان رخصتی کے وقت بند دیکھ کرسب حیر ان ہوئے تھے۔ رخصتی کے بعد دونوں دلہنوں کو گھر لایا گیا تھا اور ان کے کمرے میں پہنچادیا گیا تھا۔ ایک بجے کا وقت تھا جب ہادی اپنے آرمی کے چند ساتھیوں کو الو داع کر کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کے دروازے پر حمین اور آزاج کو کھڑے دیکھ کروہ بیشانی پر اپنی شکنوں کو دعوت دینے لگا تھا۔

"تم دونوں اب يہاں كياكررہے ہو؟"

ہادی نے دونوں کو گھورا تھا۔

" بھائی نکالیں چارلا کھ روپے پھر ہی اندر جانے دیں گے ورنہ آج رات آپ باہر ہی رہیں گے۔"

حمین کی بات پروه اس کی طرف بره هاتها مگر آزاح کو در میان میں دیچ کررک گیا۔

" دیکھو گڑیا ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تم نے دودھ پلائی کی رسم کے لئے مجھ سے ایک لا کھ روپے لئے ہیں اب تو کچھ خیال کر وبھائی کا۔"

ہادی نرمی سے آزاح کو دیکھ کربولا۔

" بھائی میں توبول رہی تھی آپ کے بھائی کولیکن ان کاماننا ہے انصاف ہو گا۔ مطلب ھاد ہیر بھائی نے بھی پیسے دے کر ہی اپنے کمرے میں قدم رکھے ہیں۔"

آزاح ساراملبہ حمین پر گرائے معصومیت کی انتہا پر تھی جبکہ حمین توغش کھاکر رہ گیا تھااس کی معصومیت پر۔

" میں جانتا ہوں گڑیا اس پاگل انسان نے ہی تمہیں یہاں کھڑا کیا ہے۔ یہ لو پچاس ہز ارروپے اور تم جائو باقی تمہارے شوہر سے میں خود بات کرلیتا ہوں۔"

ہادی آزاح کی ہتھیلی پر پانچ پانچ ہز ار کے چند نوٹ رکھتے ہوئے بولا تووہ مسکر اکر حمین کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی جبکہ حمین اسے گھور کر رہ گیا تھا۔

"ہاں تو کیا بول رہے تھے حمین شاہ؟"

ہادی اپنے یو نیفارم کے بازو فولڈ کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ حمین نے ارد گر د دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔

" بھائيو ميں تو مذاق كرر ہاتھا آپ توسريس ہى ہو گئے۔"

حمین کی بات پر ہادی نے بمشکل اپنی مسکر اہٹ کولبوں پر رو کا تھا۔

"ھادے کتنے پیسے لئے تم نے؟"

"صرف دولا كه\_"

حمین کی معصومیت پر ہادی اسے گھور کر رہ گیا تھا۔

" گھٹیا انسان تمہیں شرم نہیں آتی اتنے بیسے ما نگتے ہوئے؟"

"شرم کیسی بھئی۔۔اور ویسے مجھے تو آج تک اپنے باپ سے اتنے پیسے مائلتے ہوئے شرم نہیں آئی یہ تو پھر برو ہیں۔" ہادی اس کی منطق پر اسے گھورنے لگااور اس کی گر دن کو د بوچنے لگا تھاجب وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے بھا گا تھا۔

"ببيٹ آف لک بھائيو۔"

حمین دائیں آنکھ کا کوناد با کر شر ارت سے بولا اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔

"ایک نمبر کاخبیث انسان ہے۔"

ہادی بڑبڑاتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہواتوسامنے کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر جاندار مسکر اہٹ آئی تھی۔ بیڈ پر پھولوں کے در میان بیٹھی گھو نگھٹ نکالے وہ اس کی منتظر تھی۔ یہ خیال ہی اس پر سر شاری کی کیفیت کو طاری کر گیاتھا کہ اس کی محبت اسکے روبر واس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ہادی آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔

"السلام عليكم مسزيادي شاه-"

آئرہ نے سرکے اشارے سے جواب دیا۔

"كياموا بھى زبان كو كہاں چھوڑ آئى ہو؟"

ہادی نے اس کی خاموشی پر یو چھا۔ آئرہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تھی۔

"كياميں يه گھو تگھٹ اٹھاسكتا ہوں؟ اس خوبصورت چېرے كو ديكھ كراپنى تشنگى بجھانا چاہتا ہوں۔"

اجازت طلب آواز پر آئرہ کے دل کی دھڑ کن تیز ہوئی تھی لیکن کل والی ہادی کی باتیں جلد ہی اسے نار مل کر گئی تھیں۔

"کیوں کل بھی یہی شکل تھی ناجس کے لئے دولا کھ روپے دیتے ہوئے شرم آر ہی تھی آپ کو؟"

آئرہ کی غصے بھری آواز پروہ حیران ہواتھا۔

"میں سمجھانہیں؟"

ہادی ناسمجھی سے بولا تو آئرہ نے خو دہی اپنا گھو نگھٹ اٹھادیااور ہادی کو گھورنے لگی۔

"كيوں كل ہنى كو كيا بول رہے تھے آپ ميں تو تبھی آئرہ كی شكل کے لئے دولا كھ نہ دول۔"

ہادی نے گہری نظروں سے آئرہ کا چہرہ دیکھا تھااور اس کا انداز اسے مزید اکسار ہاتھا آئرہ کی قربت کے لئے۔وہ بمشکل اپنے جذبات کو قابو کرتے ہوئے بولا تھا۔

" ریکھو مسزوہ حجھوٹ\_\_"

"میجر میں نے اپنے کانوں سے سناتھا کیو نکہ میں اس وقت کال پر تھی ہنی کے ساتھ۔"

آئرہ نے اس کی بات در میان میں کاٹ کر کہا۔

" يه منى كمينه كسى دن مرے گاميرے ہاتھوں سے۔"

ہادی برٹرایا تھا مگر صد شکر کہ اس کی برٹراہٹ آئرہ نے نہیں سنی تھی۔

"اجِهاوه تومذاق میں کہاتھا۔ سوری نا۔"

ہادی اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نرمی سے آئکھوں میں محبت لئے بولا تھا۔ آئرہ اس کے اس قدر نرم انداز پر خود میں سمٹنے پر مجبور ہو گئ تھی۔ اس کی جذبات سے لبریز آئکھوں میں وہ ذیادہ دیر تک اپناعکس نہیں دیکھ سکی تھی۔ شرم وحیا کا بوجھ ایساغالب آیا کہ وہ بے ساختہ لرزگئ تھی۔

پلکوں کی لرزش اور لبوں کی کیکیاہٹ پر اس کے گالوں کی سرخی ہادی کومہبوت کر گئی تھی۔وہ پورے استحقاق سے اس کے چہرے کو دیکھ رہاتھا۔ پھر انہی جذبات کے پیش نظر وہ جھکا تھااور اس کی بے داغ پیشانی پر اپنے لبوں کور کھ کر اس کی دھڑکنوں کومنتشر کرتے ہوئے وہ اس کی سانسوں کو بھی روک گیا تھا۔

"میر اوجود تم سے مکمل ہو تا ہے۔ میں کبھی بھی تم سے لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ میر سے تمام جذبے تمہارے گئے ہیں، ان میں ملاوٹ کا عضر کہیں موجود نہیں ہے۔ میں چاہوں گا آئرہ اس زندگی کو شروع کرنے سے پہلے تم خود کواچھی طرح سے بیہ باور کروالو کہ تم ہادی شاہ کا عشق ہو۔ پر اس عشق سے پہلے میر اوطن ہے کبھی بھی مجھے اس دورا ہے پر مت لانا کہ میں وطن اور تم میں سے کسی ایک کواہمیت دوں۔ تم دونوں ہی ہادی شاہ کے لئے لازم ہو۔ امید ہے تم میری بات کو سمجھ گئی ہو۔ "

ہادی اس کے ہاتھوں پر بنے مہندی کے ڈیزائن پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پھیرتے ہوئے بولا تو آئرہ مسکر ادی تھی۔

" میں جانتی ہوں میجر آپ کی زندگی میں اس وطن کی کیا اہمیت ہے۔ میں کبھی بھی آپ سے ایساکوئی مطالبہ نہیں کر دول گی جو بعد میں میرے لئے خود بچھتاوے کا باعث بن جائے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی طاقت بن کر کھڑی رہول گی۔"

آئرہ کا مسکرا تالہجہ ہادی کے ڈمیلز کو اپنا دیدار کروانے پر مجبور کر گیا تھا۔

"بير رہاتمهاراويڈنگ گفٹ۔"

ہادی نے اپنے بیڈ کی درازسے اس کے لئے ایک بریسلیٹ نکالا جس میں چھوٹے چھوٹے بلیک کلر کی ڈائمنڈ لگے تھے۔ دکھنے میں وہ ایک عام سے بریسلیٹ لگ رہاتھالیکن اس کی قیمت واقعی بہت ذیادہ تھی۔ وہ بریسلیٹ ہادی نے آئرہ کے ہاتھ پر بہنا کر اس پر اپنے لب رکھے تھے۔

" میں جانتا ہوں تمہیں بلیک ڈائمنڈ بہت پیند ہیں اور جیولری میں تم صرف بریسلیٹ استعال کرتی ہواس لئے ہر بار میں تمہیں یہی گفٹ کروں گا۔"

ہادی کی بات پروہ مسکراکراس کے سینے پر سرر کھ کراسے معتبر کر گئی تھی۔ہادی نے مسکراکراس کے بالوں پر بوسہ دیااوراس کے گرد حصار تھینچ دیا۔رات کی روشنی بھی ان کے ملن پر مسکراکر رہ گئی تھی۔

\_\_\_\_\_

ھاد ہمیر کمرے میں داخل ہواتو شائل کو اپنے بیڈ کی بجائے کھڑ کی کے سامنے کھڑے دیکھ کر مسکر ایا۔ دروازہ لاک کرکے وہ مسکر اتے ہوئے اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ اس کا سانس روک گیا تھا۔

"السلام علیکم مسز\_۔ کیسی ہو؟ میں نے تو سوچا تھا بیڈ پر بیٹھ کر مشر قی لڑکیوں کی طرح میر اانتظار کر رہی ہو گی تم، لیکن تم تو یہاں چاند کی روشنی کو دیکھ رہی ہو۔"

ھاد ہیر کا مسکرا تالہجہ شائل کولب مجینی پر مجبور کر گیاتھا۔ شائل نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیاتھالیکن چاہ کر بھی ان سے بہنے والے آنسوئوں کوروک نہ سکی۔ شائل کا ایک آنسو جیسے ہی ھاد ہیر کی ہاتھ کی پشت سے ٹکر ایاوہ بے ساختہ شائل کو اپنی جانب موڑ گیاتھا۔ اس کے آنسو دیکھ کروہ بے چین ہواتھا۔

"كيا ہواہے شائل روكيوں رہى ہو؟"

"آپ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔"

شائل کی التجاپر صاد ہیرنے بمشکل اپناغصہ کنٹرول کی تھا۔

"اپنے اس جھوٹے سے دماغ میں ایک بات بٹھالو شائل ھاد ہمیر شاہ کہ تم ھاد ہمیر شاہ کی پہلی اور آخری چاہت ہو۔ تم وہ لڑکی ہو جس کے لئے ھاد ہمیر شاہ دنیا کی ہر چیز کو ٹھکر اسکتا ہے۔ اور شہبیں تنہا جھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم میری ذمے داری ہو، محبت ہو میری کیسے تمہاری آئھوں میں آنسو بر داشت کر سکتا ہوں؟ بتائو بات کیا ہے؟"

ھادہیر نے سنجید گی سے اپنی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے آنسوا پنے دائیں ہاتھ سے صاف کئے تھے۔

" جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔۔۔ آپ صرف میر ادل بہلانے کی کوشش کررہے ہیں کیونکہ ایک ایسی لڑکی سے کون محبت کر سکتا ہے جس کو بچپین میں ہی۔۔۔" "بس مسزایک لفظ مزید نہیں تمہاراہر شکوہ، شکایت سر آنکھوں پر مگراپنے لئے آئندہ اگر ایسے الفاظ استعال کئے توجان لے لوں گاتمہاری میں۔"

ھادہیر سر دانداز میں اس کی بات کو در میان میں کاٹ کر بولا۔ شائل کانپ گئی تھی اس کے انداز پر ایک خوف
کاسابہ لہر ایا اس کے چہرے پر۔ھادہیر نے خود کو کوستے ہوئے بمشکل خود کو نار مل کیا تھا۔وہ شائل کو اپنے ساتھ
لئے بیڈ پر آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود گھٹنوں کے بل اس کے پاس، اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں
لئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔

"میں نہیں جانتا شاکل کی میں تمہاری نظر میں کیاہوں لیکن میرے لئے تم صرف سراپہ محبت ہی ہو۔ چھوٹاسا تھا جب ماما پاپانے ساتھ چھوڑ دیا۔ بہت ضرورت تھی ان کی مجھے لیکن وہ نہیں تھے۔ باباسائیں اور اماں سائیں نے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی لیکن جب رات کی تنہائی بڑھتی تھی ناتو مجھے شدت سے ان دونوں کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ میں بہت رو تا تھارات کو کہ اللہ نے کیوں مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے؟ کیا مجھے حق نہیں تھاان کی آغوش میں سر رکھ کر سونے کا؟ لیکن چھرا یک دن اپنے پاپا کی ڈائری کو پڑھا جو مجھے ان کے سامان میں سے ملی تھی۔ وہ ڈائری پڑھے ہوئے بھی میں بہت رویا تھا کیو نکہ میرے باپ کی تکلیف کو میں خو د پر محسوس میں سے ملی تھی۔ وہ ڈائری پڑھے ہوئے بھی میں بہت رویا تھا کیو نکہ میرے باپ کی تکلیف کو میں خو د پر محسوس

کررہاتھا۔ لیکن اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد میرے اندر دوسرے ھادہیرنے پیدائش لی جس کا ایک ہی مقصد تھااپنے باپ کے مجر موں سے بدلہ لینا۔"

شائل سانس روکے اسے سن رہی تھی جو رور ہاتھا۔

"میں نہیں جانتا تھا کہ میرے باپ کے قاتل بھی وہی ہیں جن لوگوں نے ان کے ساتھ ذیادتی کی تھی۔ مجھے ہادی بھائی کے بتایا تھا کھر تو جیسے مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ان لوگوں کو قتل کر ناہو گیا تھا۔ اس دن کلب میں تم نے جس کے ساتھ دیکھا مجھے وہ وہ لیم کی سیکرٹری تھی اور کالج میں جس لڑکی کو تم نے میرے ساتھ دیکھا تھاوہ وہیم کی سیکرٹری کی کزن تھی جو اس کے ساتھ رہتی تھی اور مجھے ولیم تک ہر حال میں پہنچنا تھا اس لئے اس دوران اپنی نازک دل والی بیوی کا دل دکھا گیا۔ تمہارا ماضی میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کی، جس دن تم نے مجھے اپنی نازک دل والی بیوی کا دل دکھا گیا۔ تمہارا ماضی میر سے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کی، جس دن تم نے مجھے اپنی ان فیمی تم پر ترس نہیں آیا نہ بی تم سے ہدر دی محسوس کوئی کیو نکہ میر کی جب میں ان دونوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن تم نے تب بھی الٹا مطلب لیا میر کی توجہ کا۔ پھر امال سائیں نے مجھے سے تمہاری شادی کی بات کی تو میں نے ایک لمجے سے پہلے انہیں ہاں بول دیا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہیں کھو دیتا تو ھاد ہیر شاہ زندگی بھر کے لئے خالی ہاتھ رہ جاتا۔ میں محبت کرتا ہوں تم کے لیکن اس سے کیونکہ تمہیں کھو دیتا تو ھاد ہیر شاہ زندگی بھر کے لئے خالی ہاتھ رہ جاتا۔ میں محبت کرتا ہوں تو کیا تھی اسے لیکن اس سے کہیں زیادہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ اور ایک بات کہ میں نے جھوٹے یایا کے بزنس کو جو ائن تو کیا ہے لیکن

میں آئی ایس آئی آفیسر بھی ہوں۔ یہ بات صرف تہہیں اور بھائی کو معلوم ہے اس لئے اسے خو دیک ہی محدود ر کھنا۔ اب کوئی گلہ ، شکوہ یا شکایت ہے تو بتا دو؟"

ھادہیرنم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگاجو آنسوئوں سے ترہو چاتھا۔

" میں آپ کے ہر دکھ میں آپ کاساتھ دول گی اور آپ کی محبت کاہاتھ تھام کر آپ کے ہمراہ اپنی ساری زندگی گزار ناچاہول گی۔"

شائل کے اعتراف پروہ مسکرا کراٹھااوراس کے مقابل بیٹھا تھا۔

"تم هاد ہیر شاہ کی بیوی ہواس لئے کو شش کرنا آئندہ بدگمانی کواپنے دل میں جگہ نہیں دو۔"

یہ بول کر صاد ہیرنے اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر انگو تھی پہنائی تھی۔ " یہ میری ماما کی ہے امید ہے اسے سنجال کرر کھو گی تم۔" ھاد ہیر یہ بول کر جھکااور اس کی پیشانی پر اپنے لبوں کور کھ کر اس کی دھڑ کنوں کو منتشر کر گیاتھا۔وہ حیا کی سرخی رخساروں پر سجائے،لرزتے ہوئے اس کے حصار میں پناہ لیتے پر سکون ہو چکی تھی۔ھاد ہیر نے مسکر اکر اس کے سرپر اپنے لبوں کرر کھااور اسے خو د میں سمیٹ کر اسے معتبر کر گیاتھا۔ دونوں ہی ایک دو سرے کے حصار میں مطمئن تھے۔چاند بھی ان کے ملن پر مسکر اکر رہ گیاتھا۔

-----

تنين ماه بعد:

"تم سے کس نے کہا کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ کنچ کر رہاتھا؟"

ھاد ہیر جیسے ہی آفس سے کمرے میں داخل ہوا شائل کو دیکھنے لگاجواسے گھورتے ہوئے آتے ہی بلاتمہیداس سے پوچھنا شروع ہو گئی تھی۔ھاد ہیر جانتا تھا کہ کس نے شائل سے جھوٹا بولا ہو گا۔لیکن پھر بھی وہ اس کے منہ سے اس انسان کا نام سنناچا ہتا تھا۔ "جس نے بھی کہاسچ ہی ہے کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا مجھ سے۔"

شائل کی بات پر صاد ہیرنے سنجید گی سے اسے دیکھا تھا۔

"ہنی نے شہبیں بولاہے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ تھا؟"

" ہاں بولا ہے اور میں جانتی ہوں میر ابھائی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا۔"

شائل نے اسے گوراتھا۔ بچھلے تین ماہ میں وہ واحداس گھر میں ایسی فرد تھی جس کی اونجی آ واز ھاد ہمیر نرمی اور خاموشی سے بر داشت کرتا تھا۔ اس کی محبت اور توجہ نے شائل کو تین ماہ میں بہت حد تک نڈر بنادیا تھا۔ وہ بلا خوف و خطراس سے ہربات کو شئیر کرتی تھی اور اس سے جھگڑتی تھی۔ سونے پر سہاگہ منا تا بھی ہربار کی طرح ھاد ہمیر تھاجا ہے غلطی کسی کی بھی ہو۔

"كمينه، گھٹياانسان مل جائے کہيں، خبيث ہر بار ذليل كروا تاہے۔"

"آپ میرے سامنے ہی میرے بھائیوں کو گالیاں دے رہے ہیں؟"

شائل صدے سے بلٹتے ہوئے بولی تھی۔ھادہیر نے اسے گھوراتھا جسے اپنے بھائیوں کا قصور تبھی نظر نہیں آتا تھا۔

" بھائیوں کو نہیں صرف بھائی اور وہ بھی جھوٹے والے کو۔۔۔سالا مل جائے کہیں منہ توڑ دوں گااس کا۔"

ھادہیر کی بات پر شاکل اس کے پاس آئی اور اسے گھورتے ہوئے بولی۔

"اگر میرے بھائی کوہاتھ بھی لگایاتو میں آپ کی شکایت ماماسے کروں گی اور انہیں بتائوں گی کہ آپ ایک نمبر کے غنڈے ہیں۔" اس کی بات پر صاد ہیر نے اسے گھورا تھا۔ پہلی بار اس نے اپناراز کسی سے شئیر کیا تھااور نتیجہ وہ بچھلے تین ماہ سے بھگت رہا تھاد ھمکیوں کی صورت میں ، صاد ہیر نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ شائل پلٹ کر بیڈ سے تکیہ اور کمبل اٹھا کر کمر ہے سے جانے گئی توصاد ہیر نے جلدی سے اسکاراستہ روکا۔

"ا چھاٹھیک ہے نہیں کہتا تمہارے بھائی کو کچھ لیکن اب کمرے سے کیوں جارہی ہو؟"

" آپ نے جو گالیاں میر سے بھائی کو دی ہیں اس کے بعد میری غیرت گوارہ نہیں کر رہی کہ میں اس کمرے میں رکوں۔"

شائل یہ بول کر کمرے سے جاچی تھی جبکہ ھاد ہیر نے تصور میں ہی حمین کی چھتر ول شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے شادی کے بعد تیسرے مہننے میں وہ ان کی د سویں لڑائی کر واچکا تھا۔ حمین سے بعد میں بات کرنے کا سوچ کر وہ عثال شاہ کے کمرے کی جانب بڑھا تھا کیو نکہ وہ جانتا تھا وہیں ڈیرہ جمائے وہ رونے میں مصروف ہوگی اور بنابات کے ھاد ہیر بیچارے کو اسے منانا پڑے گا۔ وہ مسکر اکر سر جھٹک کررہ گیا تھا کیو نکہ اس کی بیوی نہایت ہی بیو قوف تھی جو اپنے بھائی کی باتوں پر جلد ہی یقین کر لیتی تھی جبکہ ھاد ہیر بیچارے پر لڑکیوں کے معاملے میں لیتین کم ہی کرتی تھی۔ وجہ بدگانی نہیں تھی بس وہ ھاد ہیر کے معاملے میں حدسے ذیادہ حساس تھی اور یہ بات

ھادہ بیر جانتا تھااس لئے وہ خود ہی شائل کو منالیتا تھااس کے معذرت یا شر مندگی محسوس کرنے سے پہلے۔وہ واقعی خوش قسمت سمجھتا تھاخود کہ شائل شاہ نے اس کی زندگی کوخوبصورت بنادیا تھا۔

\_\_\_\_\_

آئرہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی ہادی کو مسکر اکر دیکھاجو کل ہی واپس آیا تھا اور اب لیپ ٹاپ کھولے مسلسل کچھ ٹائپ کررہا تھا۔

" کھانالگ گیاہے آ جائیں کھانا کھالیں پہلے۔"

آئرہ کی آواز پروہ مسکرایا تھااور پلٹ کراسے دیکھنے لگا۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تووہ مسکرا کراس کے پاس گئی۔

"بس دومنٹ اور پھر ساتھ جاتے ہیں۔"

ہادی دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا جبکہ آئرہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ کتناعزیز ہو گیا تھاوہ اسے، وہ بس سوچ ہی سکی تھی۔ پھر وہاں سے جاکر صوفے پر بیٹھ گئی اور ہادی کے دو منٹ دس منٹ بعد ختم ہوئے تھے۔ جیسے اس نے آئرہ کو دیکھاوہ مسکرا دیا۔

"کچھ کہناہے کیا؟"

ہادی اس کی طرف دیچھ کر سنجیر گی سے بولا تو آئرہ نے اپناسر اثبات میں ہلا دیا۔

اجھابولو۔"

ہادی کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگی۔اسے ایسالگا جیسے وہ مسکر اہٹ کو ضبط کر رہا ہو۔

" مجھے ڈسٹر یکٹ نہیں کریں کیونکہ مجھے غصہ آتا ہے آپ کے ڈسٹر یکٹ کرنے پر۔"

وہ جھنجھلا کر بولی تھی، ہادی نے حیر انگی سے اسے دیکھا تھا۔

"میں نے کب ڈسٹر یکٹ کیا؟"

"آپ جب بولتے ہیں آپ کے ڈمپلز میری توجہ تھینے لیتے ہیں۔"

اس کے شکایت انداز پر ہادی نے بمشکل اپنا قہقہ رو کا تھا۔

"ا چھااب نہیں کر تاڈسٹر یکٹ بتائو کیابات ہے؟"

ہادی نے سنجید گی سے بو چھاتھا۔

"وہ۔۔ میں۔۔۔وہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی آج ماماساتھ۔"

## آئرہ چکچاتے ہوئے بولی توہادی جلدی سے اس کے پاس آیا۔

"کیول کیا ہوا تمہیں ٹھیک ہونا؟ کتنی بار کہاہے کہ چھوڑ دوہاسپٹل لیکن میری سنتا کون ہے ہو گئ ہو گی تھکاوٹ یا پھر کچھ الٹاسیدھا کھا کر طبعیت بگاڑی ہو گی۔ اس ہنی کے بچے کو تو میں چھوڑوں گانہیں جو میرے جانے کے بعد تمہیں فاسٹ فوڈ لاکر دیتا ہے۔"

ہادی کی بات پر آئرہ نے بے ساختہ قہقہ لگایاتھا جبکہ ہادی نے اسے گھوراتھا۔

"ایسایچھ نہیں ہوامیجراس بیچارے نے کچھ نہیں کیا۔"

"تو پھر كيول گئى تھى ڈاكٹر كے پاس؟"

ہادی کی سنجید گی ہنوز بر قرار تھی۔

" آئی ایم ایکسپیکٹڈ۔"

آئرہ نظریں جھکا کر بولی توہادی نے بے یقینی سے اسے دیکھااور صوفے سے اٹھ کر بولا۔

"تم سچ بول رہی ہو؟"

ہادی کی آواز میں بے یقینی اور خوشی دونوں کا عضر موجود تھا۔ آئرہ نے جو اب میں اپناسر اثبات میں ہلایا تووہ آئرہ کو کمرسے پکڑ کر بازئوں میں اٹھائے گول گول گھمانے لگا۔

"الله كاشكر ہے جس نے مجھے بير دن د كھايا۔ بہت شكر بير مسزا تني بڑي خوشخبري سنانے كے لئے۔"

ہادی اسے اپنے سامنے کھڑ اکر کے بولا تووہ مسکر ادی۔

" اچھا چلو کھانا کھائیں لیٹ ہو جائے گاور نہ اور ویسے بھی اب تولا پر واہی بالکل نہیں چلے گی۔ "

ہادی بولتے ہوئے آئرہ کاہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے گیاتھا۔ قسمت دور کھڑی ان کی خوشیوں پر مسکر ارہی تھی۔

.....

"ڈیڈ آپ کو معلوم ہے آج علی اور حمنہ کا نکاح تھا۔"

حمین حازم شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ حازم شاہ جو کسی کتاب کا مطالعہ کررہے تھے مسکر اکر حمین کو دیکھنے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے حمین کی بات اپنی شادی پر ختم ہوگی۔

"" [ ]

" توڈیڈ میر ابھی کچھ سوچیں نا؟ بھائیو باپ بننے والے ہیں اور ایک میں ہوں جس کو آپ نے نکاح پرٹر خادیا ہے۔"

حمین حازم شاہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا توحازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔

" آزاح بھی یہی چاہتی ہے کہ جب تک تم بزنس میں اپنانام نہیں بنالو گے رخصتی نہیں کروائے گی وہ۔"

" دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرواتی بس پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار ہے مجھے اور دوسری بات کے جس دن میرے فائنل سمیسٹر کے پیرختم ہوں گے اس سے اگلے دن آزاح کی آپ لوگ رخصتی کر دیں گے ورنہ۔۔"

حمین بولتے ہوئے رکا تو حازم شاہ نے دایاں آبر واچکا کر پوچھا۔

"ورنه؟"

"ورنه میں آپ کواپنے بچوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دوں گااور اپنی بیوی کو تو دیکھنے تک نہیں دوں گاجب شادی ہو گی۔"

حمین کی دھمکی پر حازم شاہ نے اسے گھورااور کتاب کو ٹیبل پرر کھ کراس کی طرف متوجہ ہوئے۔

" تو پھر ٹھیک ہے رخصتی ہونی ہی نہیں چا ہیے کیو نکہ مجھے اپنی بیٹی کا چہرہ روزانہ صبح دیکھنے میں بہت سکون اور خوشی ملتی ہے۔"

" ڈیڈ بیہ غلط ہے اب، آپ میری د فعہ ہی کیوں ہٹلر بن جاتے ہیں۔"

حمین کی ایکٹنگ پر حازم شاہ نے اپناجو تا نکالا تو حمین جلدی سے وہاں سے بھا گا تھا جبکہ حازم شاہ نے اپناسر نفی میں ہلاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ بیہ حمین کاروزانہ کامعمول تھاوہ ایسے ہی حازم شاہ کو تنگ کرتا تھا۔ سب گھر والے سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ خوشیاں کب تک تھیں لیکن اتناجائے تھے اگر کوئی غم ان کی زندگی میں آیا تو وہ مل کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ زندگی میں بعض دفعہ سب کھو کر بھی ہم وہ کچھ پالیتے ہیں جس کی صرف ہمیں حسرت ہی ہوتی ہے۔ خداکے فیصلوں کے آگے بے شک انسان کی سوچ منجمند ہو جاتی ہے لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کے اس فیصلے میں خداکی کوئی بہتری ہے تواس فیصلے کو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بے شک خداجو کرتا کے وہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے بس انسان کو سمجھنے میں دیرلگ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین۔

(ختم شر)

-----